القالات فيخ الحديث والمغ مير محملقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ بنه \_\_\_\_\_ مِلْلُهُ الرَّجِينِ الرَّجِينِ الرَّجِينِ

روزانه كرس قرآن بيائك

سُورة (لحجهُ الحلة سِرُ وَرَةِ لِمُرْسِلُونَ

جلد 💝 🗝 ۴٠٠٠)

افارات شیخ اکحدیث والتفسیر

حضرت محمد سرفراز خال صفدر تدس مولانا محمد سرفراز خال الله

خطیب مرکزی جامع متجدالمعروف بو بروالی مکهمر گوجرانواله ، پاکستان

## جمله حقوق بحق نا شرمحفوظ ہیں

نام کتاب .... ذخیرة البمثان فی نهم القرآن (سورة المجادله تاسورة المرسلات بهمل)
افادات .... شخ الحدیث والتغییر حضرت مولا نامحد مرفراز خان صفدر بهرینیه
مرتب .... مولا نامحد نواز بلوچ مدخله ، گوجرانوالا
مرورق .... محمد خادر بیث ، گوجرانوالا
کمپوزنگ .... محمد مصف درهمید
تعداد .... محمل درهمید
تاریخ طباعت ....

طابع وناشر \_\_\_\_لقمان الله ميرايندُ برادرز بسيطا ئث ٹاوَن گوجرانوالا \_\_\_\_\_لقمان الله ميرايندُ برادرز بسيطا ئث ٹاوَن گوجرانوالا

Cell: 03008741292 - 03218741292

#### ملنےکےبتے

۱) والی کتاب گھر، اُرد و بازار گوجرانوالا
 ۲) اسلامی کتاب گھر، نز دیدرسہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالا
 ۳) مکتبہ سیداحمہ شہیر آ، اُرد و بازار، لا ہور

## اہلِ عسلم سے گزار شس

بندهٔ ناچیز امام المحدثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نا محدسر فراز خان صفدررحمه الله تعالیٰ کاشا گردنجی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدس کے مخلص مریداور خاص خدام میں ہے ہیں۔

ہم وقافوقا حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے ۔ خصوصا جب حضرت شیخ اقدی کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سیسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر دابطہ کر کے اسمیٹے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کانی کتا بین تکصیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے محرقر آن پاک کی تفسیر مہمیں تو کیا حضرت اقدیں جوضیح بعد نماز فجر دری قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتا بی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتا بی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کر وزگا اور میر مناسب میں اور میر نے خاندان کی نجات کا سبب میر امقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید سے میر سے اور میر نے خاندان کی نجات کا سبب میں جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدیں کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے چھلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر بھینک دی ہول۔ حضرت نے دہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر بھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے ندکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں سے ، چنانچہوہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ الجنان'' کی شکل میں سائے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلطے میں جھے پچھے معلوم

نہیں حضرت اقدی ہے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھٹر حضرت کے پاس پہنچ کر بات

ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے

پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور بیھی فر مایا کہ گھٹر والوں کے اصرار پر میں یہ

دری قرآن پنجا بی زبان میں ویتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل ادر

اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میر نے پاس میراایک شاگرد آیا تھااس نے بچھے کہا کہ ہیں ماز زمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نے بیمی ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیمی کہا کہ ہیں کہ ہیں نے ایم اے بنجا بی بھی کیا ہے ۔اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یاد آگئی ۔ میں نے دھرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بنجا بی میں ایم ۔ا سے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے ، میں اس سے بات کرتا ہوں ۔

حفزت نے فر مایا اگرایہ اہوجائے تو بہت اچھاہ۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمر معزت کے پاس سے اٹھ کر محمر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی اُنھوں نے کسیشیں وینے پر آمادگی ظاہر کر وی ۔ پچھے کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگر د

ایم ۔ا ہے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکا مرکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کرلا وَ پھر بات کریں گے۔ دی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بجھنے سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے فود ایک کیسٹ کی اور اُردو میں نعقل کر کے حضرت اقدی کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں ہے بڑھ کرا ظہار اطمینان فرمایا۔ اس اجازت پر پوری تن وہی سے متوکل ملی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علائے ربائیوں سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائش بھی جھنگ کا ہوں دہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے للہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید ہے رجوع کرتا یازیادہ ہی البحن پیدا ہوجاتی تو براوراست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتائیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آومی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شاکی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ بیہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یادداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ ویا گیا ہے مگر باتی تفسیلات دومری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسے ہیں اس کئے ہیں ۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سجھتے ہیں اس کئے اس دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرنے وفت اس بات کو کوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ ہے تحریر کرنے ہے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی فرمدداری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ ادر پر دف یہ یڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ختی المقد ور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرف ریزی کے بعد میں ایک مرتب ہے غلطیاں ممکن ہیں ۔ لہذا اہل غلم سے گذارش ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں ۔ لہذا اہل غلم سے گذارش ہے کرتمام خاصوں اور کمز دریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں ہے۔ سے مطلع اور آگاہ کہا جائے تا کرآئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہوسکے۔

العارض

محمدنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفإق المدارس العربية ،ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دی کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ 0300-6450340

## فهرست مشامین

| <u></u> |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| صفحذبر  | عسنوانات                                   | نمبرشار       |
| 19      | سورة المحب ولة                             | 01            |
| 23      | تعارف سورت                                 | 02            |
| 23      | وجه تسميد                                  | 03            |
| 23      | شانِ نزول                                  | 04            |
| 24      | ظهار کس کو کہتے ہیں؟                       | 05            |
| 25      | احناف اورشوافع میں اختلاف                  | 06            |
| 26      | خبرار کا تھم                               | 07            |
| 27      | كفارة ظهار                                 | 08            |
| 28      | غلام کا آ زادکرنا                          | 09            |
| 30      | اسلامی احکام کی محکمت                      | 10            |
| 33      | اسلامی احکام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام | 11            |
| 34      | قیامت کے دن رسوائی                         | 12            |
| 35      | الله تعالى ى بر مِكْ حاضرونا ظرب           | 13            |
| 36      | مبود ومنافقين كي سرم وشيال                 | 14            |
| 37      | يبود يون اورمنافقو ل كي خلاف ورزي          | 15            |
| 38      | يهود ومنافقين كي ايك اور بري حركت          | 16            |
| 38      | عذاب میں تاخیر پر غلط استدلال              | 17            |
|         | <del></del>                                | _ <del></del> |

| فهرست | [A] [ra,,                                                | زخيرة الجنان: إ |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 42    | اجھےمشور ہے کی اجازت اور بُرے مشور ہے کی ممانعت          | 18              |
| 42    | شیطانی مشور ہے                                           | 19              |
| 43    | مجلس میں بیٹھنے والوں کاحق                               | 20              |
| 45    | الله کے بی مان فالی ہے سر کوئی ہے مہلے صدقہ کا عظم       | 21              |
| 45    | دعز ت نلی برنانو کی خصوصیت<br>معز ت نلی برنانو کی خصوصیت | 22              |
| 46    | حضرت علی بناشد کے دریا فت کروہ مسائل                     | 23              |
| 50    | مقصد كاحصول                                              | 24              |
| 51    | منافقتین کا کردار                                        | 25              |
| 52    | منافقین کی سرا                                           | 26              |
| 53    | مال ودولت کام ندآ تمیں گے                                | 27              |
| 54    | الله تعالیٰ کے سامنے جھوٹی فتمیں                         | 28              |
| 55    | شيطاني لشكر كاانجام                                      | 29              |
| 57    | النَّد تَعَالَىٰ اوراس كے رسولوں كا غلبہ                 | 30              |
| 58    | ايمانی غيرت کا تفاضا                                     | 31              |
| 61    | د شمنان اسلام ہے دوئی نہ رکھنے والوں کی تعریف            | 32              |
| 63    | احَتْمَا م سورة المجاوليه                                | 33              |
| 65    | سورة الحشر                                               | 34              |
| 69    | تغارف,سورت<br>مرب                                        | 35              |
| 70    | یہود کوچلا وطن کرنے کی وجہ                               | 36              |
| 72    | ہر چیز اللہ تعالیٰ کی شبیع کرتی ہے                       | 37              |
| 72    | بنونضير کي جلاا وطني                                     | 38              |
| 73    | حشر چار ہیں                                              | 39              |

| افهرست | 9 (**),,                                               | وُخيرة الجنان: ، |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 74     | يبود يول كى غيرمحسوس انداز چى گرفت                     | 40               |
| 76     | تقدیری فیصلے                                           | 41               |
| 76     | الله اوراس كےرسول مانی تالیم كر مخالفت كا متیجه        | 42               |
| 77     | جنگی عکست مملی                                         | 43               |
| 77     | وشمن كي املاك كونقصان پنجانا -                         | 44               |
| 78     | مال فني كاحتم                                          | 45               |
| 79     | مال فنی مجاہدین ہیں تقشیم نہ کرنے کی وجہ               | 46               |
| 83     | مال فئی کے مصارف                                       | 47               |
| 85     | مال کی تقسیم مین غربا و کا حصد مقرر کرنے میں حکمت      | 48               |
| 85     | نبی کریم سائینیا پینم کے اوا سرونو ان کی پایندی کا حکم | 49               |
| 86     | مال فئ كاساتوال مصرف اورمهاجرين كي تعريف               | 50               |
| 88     | ایک ایم نقبی مسئلہ                                     | 51               |
| 90     | مال فئ كا آمنوان معرف اورانصار كى تعريف                | 52               |
| 93     | ایثار کا عمومی مظاہرہ                                  | 53               |
| 94     | خصوصی ایثار                                            | 54               |
| 95     | ان صفات كالتيجيه                                       | 55               |
| 99     | مال ننی کا نوال معرف                                   | 56               |
| 100    | مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں کی صفات             | 57               |
| 101    | منافقين كأكردار                                        | 58               |
| 103    | مسلمانون کارعب منافقوں کے دلوں میں                     | 59               |
| 104    | مخالفین اسلام کی کمزوری                                | 60               |
| 105    | دومخاليس                                               | 61               |

| ميرة الجنان: |                                                                  | <u>نهرست</u> |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 84           | ربطآيات                                                          | 164          |
| 85           | غلبه دين اسلام كامطلب                                            | 165          |
| 86           | ربطآ یات                                                         | 171          |
| 87           | نفرت خداوندي                                                     | 173          |
| 88           | حفرت میسی بایناتا کے حوار یول کا قصہ                             | 174          |
| 89           | سور ۋالىجمعە                                                     | 179          |
| 90           | ر بط آیات                                                        | 182          |
| 91           | حضور سان والياني كاصحابه كروم جن مين كوفر آن كريم كي تعليم دينا  | 184          |
| 92           | بدن کے تین سوساتھ جوڑوں کاصد قبہ                                 | 185          |
| 93           | مفہوم صدقیہ                                                      | 186          |
| 94           | ماقبل ہے ربط .                                                   | 192          |
| 95           | جنت کا طالب موت ہے نہیں ڈرتا                                     | 195          |
| 96           | موت کی تمنا کرنے کی ممانعت                                       | 198          |
| 97           | ر بط آیا ت                                                       | 201          |
| 98           | نفیلت جمع                                                        | 202          |
| 99           | جمعه کی ابتداء                                                   | 203          |
| 100          | جمعہ کی ا ذان کے بعد کن کن کا مول کا کر پڑجا تز ہے اور کن کانبیں | 204          |
| 101          | شانِ نزول                                                        | 207          |
| 102          | سورة المثافقون                                                   | 209          |
| 103          | وجدتهميه وتعارف مورة                                             | 213          |
| 104          | شان نزول كاوا قعه                                                | 213          |
| 105          | نفاق کی دونشمیں                                                  | 215          |

| فهرست | Ir                                    | ]                               | يارو ۸ ا                  | خيرة الجنان: |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 216   |                                       | کی علامتیں                      | منافق                     | 106          |
| 225   |                                       | ن کی خباشت                      | منافقير                   | 107          |
| 227   |                                       | فتنه                            | مالكا                     | 108          |
| 231   |                                       | لتغابن                          | سورةا                     | 109          |
| 235   |                                       | په سورة                         | وجدتم                     | 110          |
| 235   |                                       | پسوال د جواب                    | قبرمير                    | 111          |
| 237   | نن                                    | برسوتى كاقرآن كريم پراعترا      | ديانند                    | 112          |
| 242   |                                       | لأناويهم كى بشريت               | حضور                      | 113          |
| 253   |                                       | اِتاِت                          | ربطآ يا                   | 114          |
| 255   |                                       | راولا د کا فتنه                 | مالاور                    | 115          |
| 261   |                                       | طراق                            | مورة ال                   | 116          |
| 265   |                                       | ورطلاق کےاصول                   | نكاح                      | 117          |
| 266   | · · <del> · ·</del> ·                 | و یے کا طریقہ اور طلاق ثلاثہ    | طلاق                      | 118          |
| 269   | <u>.</u>                              | <u>ے</u> سائل                   | عدرت.                     | 119          |
| 275   |                                       | آوں کونیض نہیں آتاان کی عدر<br> | جن عور                    | 120          |
| 279   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                 | مستلد                     | 121          |
| 284   |                                       | ِت ِ                            | ر بطآيا                   | 122          |
| 289   | ن يى                                  | سان ہیںایسے بی سات زمینہ        | ساتآ                      | 123          |
| 290   |                                       | نكال اوراس كاجواب               | ايكاث                     | 124          |
| 293   |                                       | ر <u>ب</u>                      | ار<br>سور ټاگ             | 125          |
| 297   |                                       | ول                              | شان                       | 126          |
| 302   |                                       |                                 | مسکله<br><del>د د د</del> | 127          |

| فهرست | الم الم                                 | ذعيرة الجنان: |
|-------|-----------------------------------------|---------------|
| 308   | مئلہ                                    | 128           |
| 311   | ہماری تو به دور تمیز و بی بی کا وضو     | 129           |
| 318   | منافقین کے ساتھ جہاد کا تھم             | 130           |
| 319   | محض نسبت کام نہیں آئے گ                 | 131           |
| 327   | سور قالملك                              | 132           |
| 331   | نا م وکوا کف                            | 133           |
| 331   | سورة الملك كي فضيلت                     | 134           |
| 335   | استدلآل باطن                            | 135           |
| 337   | سستارون کی اقتسام                       | 136           |
| 339   | انجام منكرين                            | 137           |
| 343   | hi                                      | 138           |
| 343   | دوز خ سے بیجنے کے اسباب                 | 139           |
| 346   | بلندآ دازے ذکر کرنا مکر دو تحری ہے      | 140           |
| 349   | نوف خدا کاؤکر                           | 141           |
| 357   | ميدان محشر كامنظر                       | 142           |
| 360   | رب کی گرفت ہے کو کی نہیں بچاسکتا        | 143           |
| 363   | سورة القلم                              | 144           |
| 367   | ن کے متعلق مفسرین کے اقوال              | 145           |
| 368   | حضرت ضاد بين تركاوا قعه                 | 146           |
| 370   | مشرکین مکه کاپر دپیگنده                 | 147           |
| 372   | شان نزول                                | 148           |
| 378   | با <sup>خ</sup> والو <b>ن كاوا قع</b> ه | 149           |

| فهرست | J(Y)                                                   | ومروة الجنان: |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 380   | بروں کی نیکی کا حجوزوں کے کام آنا                      | 150           |
| 388   | متقبین کا تذکره                                        | 151           |
| 388   | تقو ي كامفهوم بقول أبي ابن كعب                         | 152           |
| 391   | کشف ساق پنڈ ل تکل ہونے ہے کیا مراویج؟                  | 153           |
| 397   | حضرت بونس مايسة كاوا قعه                               | 154           |
| 402   | نظر کا لگناحق ہے                                       | 155           |
| 405   | سورة الحاقبه                                           | 156           |
| 408   | نام وكوا كف سورة اور قيامت كيختلف نام                  | 157           |
| 409   | قوم شمود کا ذکر                                        | 158           |
| 411   | قوم عاد کا ذکر                                         | 159           |
| 413   | فرعون كاذكر                                            | 160           |
| 414   | قوم لوط كاذكر                                          | 161           |
| 419   | قیامت <i>کبر</i> ی کاذ کر                              | 162           |
| 422   | كامياب ْروه كاذكر                                      | 163           |
| 424   | نا کام گروه کاذ کر                                     | 164           |
| 428   | . ربط                                                  | 165           |
| 428   | انجام مجريين                                           | 166           |
| 429   | مال داروں کے مال میں زکو ق کے علاوہ بھی غریج ں کاحق ہے | 167           |
| 430   | حقانيت قرآن                                            | 168           |
| 432   | توهات                                                  | 169           |
| 434   | قاد يا ني دهو کا                                       | 170           |
| 437   | سورة المعارج                                           | 171           |

| فهرست | ID [rap]                                                  | ذعيرة الجنان: |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 441   | نام وکوا نَف                                              | 172           |
| 442   | فرشتوں کی حبد یلی کے اوقات                                | 173           |
| 444   | ميدان محشر كامتظرنامه                                     | 174           |
| 445   | تغارض بين الآيتين مين تطبيق بذريعه مثال                   | 175           |
| 448   | مال فی نفسه بری چیز نبیس                                  | 176           |
| 452   | عام انسانوں کی حالت کا بیان                               | 177           |
| 453   | نمازیوں کے اوصاف                                          | 178           |
| 454   | بدونت ضرورت نیک آ دمی مجمی سوال کرسکتا ہے                 | 179           |
| 456   | ملک یمین کی تعریف اور قید بول کے متعلق فقہی سئلہ          | 180           |
| 458   | مولا ناحسين احمد مدنى بمناه يبيكا وعده و فانى كاجذب       | 181*          |
| 458   | پاکستان میں وو چیز وں کی تدرنبیں                          | 182           |
| 461   | حفاظت قرآن کی ایک مثال                                    | 183           |
| 463   | ونیااورآ فرت کامعالمه الگ الگ ہے                          | 184           |
| 464   | مشارق ومغارب کی تحقیق                                     | 185           |
| 467   | ملحدین کااعتر اض ادراس کا جواب                            | 186           |
| 469   | سورة نوح                                                  | 187           |
| 473   | نام وکوا نَف سورة اور حضرت نوح ملايئة، کا ن <sup>کر</sup> | 188           |
| 475   | «هنرت نوح بيسًا کی دعوت                                   | 189           |
| 482   | ولائل قدرت                                                | 190           |
| 484   | قوم نوح کا جواب                                           | 191           |
| 485   | تقبویر کی شرعی حیثیت                                      | 192           |
| 488   | مسئله ایصال تواب                                          | 193           |

| فهرست | IN FA,                                         | ذخيرة الجنان: |
|-------|------------------------------------------------|---------------|
| 491 . | سورة الجن                                      | 194           |
| 495   | جنات كاوا تعه                                  | 195           |
| 500   | جنات کی <i>سرکش</i> ی                          | 196           |
| 503   | رنط                                            | 197           |
| 505   | جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فرمجی           | 198           |
| 507   | صدیث خرانه کی حقیقت<br>معدیث خرانه کی حقیقت    | 199           |
| 514   | ربط جين الآيات                                 | 200           |
| 516   | اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں                | 201           |
| 517   | علم غیب خاصۂ خداد ندی ہے                       | 202           |
| 518   | ا تل بدعت کا غلط استدالال اور اس کے جوابات     | 203           |
| 521   | سورة المرسل                                    | 204           |
| 525   | نام وكوالف اور چند بدايات                      | 205           |
| 528   | چندا ہم مسائل                                  | 206           |
| 529   | وَ كَرَانَيْدُكِي الجميت                       | 207           |
| 531   | تسلیٰ رسول                                     | 208           |
| 535   | تسلیٰ رسول                                     | 209           |
| 538   | نماز تبجد کی فضیلت                             | 210           |
| 540   | امام ابوحنیفه میان به کااشدالال                | 211           |
| 540   | نماز تبجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کی وجو ہات    | 212           |
| 545   | سورة المدرّ                                    | 213           |
| 549   | نام دِ يُوالَفُ                                | 214           |
| 550   | ا پن جادراور شلوار تخنول ہے نجے لاکا ناحرام ہے | 215           |

| فهرست | 1 <u>/</u>                                   | إغيرة الجنان: |
|-------|----------------------------------------------|---------------|
| 552   | نىچى <i>. ئانىي</i> كاذ كر                   | 216           |
| 553   | ایک خاص دا تعه                               | 217           |
| 560   | ريط                                          | 218           |
| 561   | جہنم پرانیں فرضے مقرریں                      | 219           |
| 562   | انیس فرشتول کے تقرر کی حکمتیں                | 220           |
| 572   | ہر صفح این کما کی میں گروی رکھا ہوا ہے<br>بر | 221           |
| 574   | دوز خیول کے جرائم                            | 222           |
| 579   | مورة القيامه                                 | 223           |
| 583   | نام وكواكف                                   | 224           |
| 583   | نغس کی تمن اقسام                             | 225           |
| 585   | لِيَفُجُر أمامه كي تين تفسيريس               | 226           |
| 586   | وقوع قيامت كابيان                            | 227           |
| 588   | مثنوی شریف کی ایک حکایت                      | 228           |
| 590   | شانِ زول                                     | 229           |
| 593   | تيامت كاذكر                                  | 230           |
| 594   | روز قیامت رؤیب باری تعالی                    | 231           |
| 598   | جیسی رَ نی و <sup>ب</sup> ی بمر نی           | 232           |
| 601   | سورة الدهر                                   | 233           |
| 605   | نام وكوا نف                                  | 234           |
| 605   | انسان کی میثیت                               | 235           |
| 607   | نیکوں کا ذکر                                 | 236           |
| 608   | نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر                   | 237           |

# بِسُمُ اللَّهُ النَّجُمُ النَّحُ مِلْكَ مِيرً

تفسير

سُورُة الْجَاذِلَيْنَ

(مکمل)



は and National And Transport (And Transport (And Transport (And Transport (And Transport (And Transport (And Tr ; ≇ The state of the s

### وَ الْهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن ال

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

فَنُ سَهِمَ عَمَالِيهِ قَوْلَ الَّتِي تُعَادِلُكَ فِي زُوجِهَا وَلَتَنْ تَكِلَّى لِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَكَاوُرُكُما اللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيرٌ ٥ الكَنِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمُرِينَ يِنْكَابِهِ مُرَعَاهُنَّ أَمَّهُ تِعِمْ إِنْ أُمَّهُ مُعْمَدِ إِلَّا الْحِبْ وَلَدْنَهُ مَوْ وَإِنَّهُ مُ لِيُقُولُونَ مُنْكُرًا صِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن يِنكَ إِنهِ مُنكُمِّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَعْرِيرُ رَقَبَهُ وَمِن قَبْلِ أَنْ يَتُمَا لِمُنْ الْكُمْ تُوْعَظُونَ بِمِ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَيِيْرُ وَفَكُنُ لَمْ يَهِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَالِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكُمَّا وَفَهِنَ لَمْ يَسْتَطِعُ فَالْحَعَامُ سِيِّيْنِ مِنْكَنَا الْمُ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُـ كُودُ اللَّهِ وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابُ ٱلِيُعُو

قَدْسَمِعَاللَّهُ بِ شَكَ بِن لِى اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ قَوْلَ الَّتِي بات اللَّهُ عُورت كَى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا جُوجُهُرُ الرَّرِي هِي آب سے اپنے خاوند كے بارے مِن وَدَشْتَكِي إِلَى اللهِ اور شكوه كرر بى هى الله تعالى كى طرف وَاللَّهُ بارے مِن وَدَشْتَكِي إِلَى اللهِ اور شكوه كرر بى هى الله تعالى كى طرف وَاللَّهُ

يَسْمَعُ مَّحَاوُرَكُمَا اورالله تعالى سن رباتهاتم دونول كي تُفتَّكُوكُ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيْرُ بِهِ ثَكُ الله تعالى سنة والاد يكف والاهم أَلَّذِينَ يُظْهِرُ وْنَ مِنْكُمْ. قِنْ نِسَا بِهِنْ وولوگ جوظهار كرتے ہيں تم مين سے اپنی عور توں سے ما هُنَّ أَمَّهُ يَهِمْ اللَّهُ اللَّ وَلَدُنَهُمْ مُنْ اللَّهُ مِن إِن كَي ما تعيل مَّكروه عورتيل جنهول نے ان كوجنم ويا ہے وَإِنَّهُ مُلِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بِي شُك وه البتركة بي برى بات اور جموت وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور بِي شَكَ اللَّهُ تَعَالَى البته معاف كرف والا بخشف والاب والله في يُظْمِرُ وَنَ مِنْ نِسَا بِهِم اوروه الوك جوظهاركرتے بين اپني عورتول سے تُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا پھروہ پہلی حالت کی جانب لوٹنا جاہتے ہیں اس بات کو توڑ کر جو اُنھوں نے کہی فَتَخرِ يَرَ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا توغلام كوآزادكرنا باس سے يہلے كدوه ایک دوسرے کوچھوسی دیگھ تو عَظون به یمی بات ہے کہ تم اس کی نصیحت کے جاتے ہو والله بما تَعْمَلُونَ خَبِیْر اور الله تعالی ان چیزول کی جوتم كرتے ہوخبر ركھنے والا ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدُ لِبِس جوشخص نہ يائے فَصِيَاهُ شَهْرَ يْن مُتَنَابِعَيْنِ توروز بركهنا بودومهينے لگاتار مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَا الله سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوٹیں فَمَنْ تَمْ يَسْتَطِعُ پس جو محض طافت ندر کھے فاطعام سِینن مِسْجِینا تو کھانا کھلانا ہے

ساٹھ مسکینوں کو ذلک لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ سِیمُ اس لیے ہے تاکیمُ اس ایم الله اور سائلہ ایمان لا وَ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر وَ یَلْکُ حُدُو دُاللّٰهِ اور سِائلہ تعالی کی مقرر کردہ حدیں ہیں وَ لِلْکُفِرِ مِنْ عَذَاجُ اَلِیْدُ اور کا فروں کے لیے وردناک عذا ہے۔

#### تعسارفىسسورست:

اس سورۃ کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ بیسورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ایک سو چارسور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سو پانچوال نمبر ہے ایک ایک سو پانچوال نمبر ہے اور موجودہ تر تیب کے لحاظ سے اس کا نمبر اٹھاون ہے۔ اس کے تین رکوع اور باکیس آیات ہیں۔

#### وجه<sup>ت</sup>مپ، :

اس سورة كانام المجاول اس ليےركها كيا ہے كداس كى بہلى آيت ميں بى تجادِلُ كالفظ موجود ہے۔ اور تُجَادِلُ كاصيغه مجاولہ ہے ہاں ليے اس سورة كانام المجادلہ مواقع ميا ہے۔ اور تُجَادِلُ كاصيغه مجاولہ ہے ہاں ليے اس سورة كانام المجادلہ ركھا كيا ہے۔ مجادلہ كہتے ہيں اپنى بات منوانے براصر اركرنا ، آپس ہيں جھاڑا كرنا۔

#### سشان نزول:

سمی بات پر ناراض ہوئے اور اس کو کہدویا۔ اُنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمِّیٰ۔ '' تو میر ہے لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے۔'' اس دور کے طور طریقہ کے لحاظ سے حضرت خولہ بڑنٹا ہمیشہ کے لیے حضرت اوس بڑائٹز کے لیے حرام قرار یائی۔ وہ پریشانی کی حالت میں آنحضرت سانٹھالیے کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اوس سے میرے بیچ بھی ہیں۔اگر بیخ اس کود ہے دون تو بیجے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے۔اگراینے پاس رکھوں تو گز راو قات کے مناسب اسباب نہ ہونے کی وجہ سے بیج بھو کے رہا کریں گے۔ چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی نیااسلامی تھم نازل نہیں ہوا تھااس لیے آپ سائٹ اِلیام نے دور (اس زیانے کے دستور ) کے مطابق ہی اس کا فیصلہ قر مایا۔ حضرت خولہ بڑتا ہی بار بارا پی تنگ وی اور بچوں کے ضائع ہوجانے کا ذکر کر کے اصرار کرتی رہی کہ حضرت اوس ڈٹاٹیڈ کے ساتھ دویارہ اس کے ملاپ کی صورت پیدا ہوجائے۔ جب آپ سائٹ الیام کی جانب سے کوئی اور تھم نہ ملا تو کہنے لگی کہ میں اپناشکوہ یعنی اپنی مصیبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتی ہوں اور اس ے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس مسیبت کو دور کرنے کے اسباب مہیا فر ما دے۔ وَ تَشْتَكِيُّ إِلَى اللهِ كَا يَهِي مطلب ب- ال موقع يربيسورت نازل ہوئی اوراس میں ظہار کے متعلق اسلامی حکم بیان کیا گیا۔

ظهار کسس کو کہتے ہیں؟

ظہار کامعنی ہے تشبیہ دینا۔اوراصطلاح میں ظہار کہتے ہیں اپنی بیوی کواپنی محر مات میں ہے کسی کے ساتھ تشبیہ دینا بمحر مات وہ عور تیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مال ، بہن ، بیٹی ، یوتی ، خالہ ، پھوپھی ، بھانجی اور جیسجی وغیرہ۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی ہوی سے کھے کہ تو میرے لیے میری مال کی طرح ہے یا بہن کاطرح ہے یا بیٹ کی طرح ہے وغیرہ۔ یا ان محرمات میں سے سی کے ایسے عضو ہے بیوی کوتشبہ دے جس عضو کا دیکھنا اس کے لیے حرام ہے۔مثلاً: بشت اور شرم گاہ ۔ جیسے کوئی آ دی ابنی بوی سے کیے کہ تو میرے لیے میری ماں کی بشت کی طرح ہے۔ یا کیے کہ تو میرے لیے میری مال کی شرم گاہ کی طرح ہے۔ یا ان محر مات میں سے سی کے ایسے عضو سے بیوی کوتشبیہ دے جس کو بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے جیسے روح اور آ دھا حصہ وغیرہ ۔ مثلاً: کیے کہ تو میری ماں کی روح کی طرح ہے یا کیے کہ تو میری مال کے آ دھے حصے کی طرح ہے۔ تو ان الفاظ سے استعال کرنے کی وجہ سے ظہار واقع ہو جاتا ہے بشرطیکہ ان الفاظ کا استعال ہوی کواینے آپ پرحرام کرنے کی نیت سے ہو۔اگر حرام کرنے کی نیت سے نہ ہو بلکہ شکل وشاہت یا مزاج یا قد کا ٹھھ یا سلیقہ وشعار کی وجہ ہے تشبیدی ہوتوظہار نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری مال کی طرح ہے اور اس سے مرادشکل ہویا اس کا مزاج ہوتو اس سے ظہار نہیں ہوتا۔ای طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کواپٹی محر مات میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبید دی ہوجس کا ویکھنااس کے لیے جائز ہوتب بھی ظہار نہیں ، ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہتو میری مال کے سر کی طرح ہے۔ یااس کے ہاتھ یاؤں کی طرح ہےتواس سے ظہار نہیں ہوگا۔

#### احنافـــاور شوافع مين اختلافــ:

احناف کے نزدیک ظہار میں ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جو نفظ تشبیہ کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ مثلاً: کاف مثلیہ ہو۔ جیسے آنتِ عَلَیّ کَاْمِی یا آنتِ عَلَیّ کَاْمِی یا آنتِ عَلَیّ کَاْمِی یا آنتِ عَلَیّ کَظْهِر اُمِی ۔ یا مثل کا نفظ ہو جیسے آنتِ عَلَیّ مِثْلُ اٰمِی ، آنتِ عَلَی مِثْلُ ظَهْرِ اُمِی ۔ یا تَحْدُ کا لفظ ہو جیسے آنتِ عَلَیّ نَحْو اُمِی ، آنتِ عَلَی نَحْو ظَهْرِ اُمِی۔ اُنتِ عَلَی نَحْو اُمِی ، آنتِ عَلَی نَحْو اُمِی ۔ یا تَحْدُ کا لفظ ہو جیسے آنتِ عَلَی نَحْو اُمِی ، آنتِ عَلَی نَحْو ظَهْرِ اُمِی۔

عربی زبان کے علاوہ دیگرزبانوں میں ان الفاظ کے ہم معنیٰ کلمہ کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ
اُردو میں مانند ، طرح اور جیسی وغیرہ۔ جیسے کوئی آ دی اپنی بیوی سے کہتو میری مال کے
مانند ہے۔ تومیری مال کی طرح ہے۔ تومیری مال جیسے ہے۔ اور پنجابی میں کیے کہتو میری
مال ورگ ایں۔ اگر تشبیہ کا لفظ نہ پایا جائے تو احناف کے نز دیک ظہار نہیں ، نگا۔ اس لیے
کے ظہار کے اصل مادہ میں تشبیہ کامعنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کامعنی
یا یا جاتا ہے۔

شوافع حضرات کے نز دیک خواہ تشبید کا لفظ پایا جائے یا نہ پایا جائے ہرصورت ہیں ظہار واقع ہوجاتا ہے۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا کہتو میری ماں کی طرح ہے یا کہتو میری ماں ہے۔ شوافع حضرات کے نز دیک دونوں صورتوں میں ظہار ہوگا جب کہ احناف کے نز دیک آگر لفظ تشبید نہ پایا جائے تو ظہار نہیں ہوگا۔ پھر اگر کسی نے اپنی بیوی کو این اور اور این اس کلام کو لغوا ور این اور پر حرام کرنے کی نیت سے کہا کہتو میری ماں ہے تو اکثر احتاف اس کلام کو لغوا ور ہے ہورہ قرار دیتے ہیں جب کہ بعض مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ بیالفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے طلاق بائندواقع ہوجاتی ہے۔

ظهاركاحستم:

ان کی ما نمیں صرف وہ عور تیں ہیں جھوں نے ان کوجنم دیا ہے۔ جاہلیت کے دور میں ایسی عن ماں کی طرح ہی ہمیشہ کے لیے مجھ لیاجا تا تھا۔

ق اِنْهُمْ لَیَقُونُونَ مُنْگُرامِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا -اسلام نے اگر چے ظہار کرنے

اس کے لیے ان کی عورتوں کو بمیشہ کے لیے حرام قر ارتونہیں و یا مگرا لیے الفاظ کو پہند بھی

نہیں کیا بلکہ ایسے الفاظ کو بری بات اور جموٹ سے تعبیر کیا ہے ۔ اس لیے ایسے الفاظ

استعال کرنے سے بہتے ہی رہنا چاہیے۔

اَلّذِینَ یَظیمرُونَ مِنْکُد میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس میں دو چیزیں فمایاں ہوتی ہیں۔ ایک مید کوظہار صرف مردہی کرسکتے ہیں عورتوں کی جانب سے ظہار معتبر منہیں ہے۔ یعنی اگرعورت اپنے خاوند کواپنے محارم میں ہے کسی سے تشبیہ دیت ہے مثلاً:

اپنے باپ کی طرح کہتی ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظہار صرف مردووں کی جانب سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز بینمایاں ہوتی ہے کہ مِنگھ سے مراد صرف مسلمان ہیں۔ تو ظہار صرف مسلمان کا معتبر ہوگا کا فزکا ظہار معتبر نہ ہوگا۔ بینظر بیا حناف کا ہے۔ اور اگر مِنگھ سے مراد اسلامی سلطنت میں رہنے والے مسلمان اور ذی سب ہیں تو ذتی کا ظہار معتبر ہوگا اور بیشوا فع حضرات کا نظر بیہ۔

#### كفارة ظبهار:

الله تعالی نے ارشاد فرمایا والدین یظیمر ون مِن نِسَآبِهِ مُنَدَی عُودُون لِمَا قَالُوا اور وہ لوگ جوا پی عور توں سے ظہار کرتے ہیں پھرا بی پہلی حالت کی جانب لوٹنا چاہے ہیں اس بات کوتو ژکر جوانھوں نے کہی۔ عقود کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ ظہار کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کتھی۔ نِسَا قَالُوا بخاری شریف کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کتھی۔ نِسَا قَالُوا بخاری شریف

کتاب التفسیر میں ہے لیماقالو المنتقب ماقالو این کبی ہوئی بات کوتو ڈکر،
اس پر نادم ہوکر بیوی کے ساتھ میل ملاپ والی حالت کی جانب لوٹا چاہتے ہیں تو پہلے
کفارہ ادا کریں ۔قرآن کریم نے ظہار کے یکے بعد دیگر ہے تین کفار ہے بیان فرمائے
ہیں۔

#### عنه لام كا آزاد كرنا:

ظہار کے کفارہ میں میلے نمبر پر حکم دیا ہے فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةِ کے غلام آزاد كرے \_خواہ غلام ہويا باندى ،ظہار كے كفارہ ميں بيآ زاد كيے جاسكتے ہيں \_ يہال رقبہ کے ساتھ مومنیہ کی قید نہیں اس کیے امام ابو حنیفہ جراہتی فرماتے ہیں کہ ظہار کے کفارہ میں کا فرغلام یا با ندهی بھی آزاد کیے جاسکتے ہیں۔اورامام شافعی میشنہ فرماتے ہیں جس طرح قتل خطاء کے کفارہ میں مومن غلام آ زاد کیا جاتا ہے ای طرح ظہار کے کفارہ میں بھی مومن غلام ہی آزاد کیا جاسکتا ہے کا فرکوآ زاد کرنا درست نہیں ہے۔اس کفارہ کے ساتھ قید لگائی مِن فَبِلِ أَنْ يَنَهَا مَا كريكفاره آپس من ايك دوسر كوچمون سے يہلے اوا کرنا چاہیے۔ایک دوسرے کوچھوٹا ، ہاتھ لگانا۔اس سے مرادہم بستری کرنا اور ہم بستری کے دواعی بوس و کنار وغیرہ ہیں۔ یعنی غلام آزاد کرنے سے پہلے ظہار کرنے والے کا آبن بیوی سے ہم بستری اور بوس و کنار ممنوع ہے۔ ذیک فی تُوعظون بد کہ است ہے کہ م اس كى تقييحت كيے جاتے ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى جو تم كرتے موفبرر كھنے والا ہے۔ فَهَنْ لَنَهُ يَجِدْ بهال سے دومرے نمبر كا كفاره بيان كيا جار ہاہے کہ جو تحض غلام نہ یائے فیصیافی شَفیر بْنِ مُتَنَّابِعَيْنِ تولگا تاردومينے کے روز ہے رکھے۔غلام نہ یانے کا مطلب ہیے ہے کہ غلام ملتا ہی نہیں جیسا کہ موجودہ دور میں ا غلام نہیں ملتے یا غلام خرید نے کی ہمت نہیں۔اس سے ظاہر ہوجاتا ہے کہ جب آدی غلام کو آزاد کرسکتا ہے تواس کے لیے ظہار کا گفارہ صرف بی ہوگا، وہ روز رے رکھ کر یامسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ اوانہیں کرسکتا۔اس کفارہ کے ساتھ بھی مین قبل آن یَسَمَا اَسَا کی تید ہے کہ میاں ہوی آئیں میں ایک دوسرے کواس وقت تک نہ چھو کی جب تک کفارہ اوا نہیں کردیا جاتا۔ مُسَمَّا یِوی آئیں میں ایک دوسرے کواس وقت تک نہ چھو کی جب تک کفارہ اوا نہیں کردیا جاتا۔ مُسَمَّایِوَیْن کا مطلب ہے لگا تاردہ جمینے روز سے رکھنا۔اگرایک بھی ناغہ درمیان میں کردیا توروز سے من سرے سے رکھنے ہوں گے خواہ بیاری وغیرہ کے عذر ناغہ کیا ہو۔

فَمَنُ تَدُينَتَطِعْ يَهِال سے تيسر سے نہر کے کفارہ کا ذکر ہے کہ جو محف غلام کو

آزاد کرنے يا دو مہينے لگا تار روز ہے رکھنے کی طاقت نہيں رکھتا في اضطعار يستِينُ و مِسْتِينَا توسائھ مسكينوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ساٹھ مسكينوں کو دو وقت در ميانے در جہ کا

گھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجاتا ہے۔ اگر ایک ہی مسكين کو ساٹھ دن کھانا کھلايا تواس سے بھی کفارہ ادا ہوجاتا ہے۔ اگر کوئی خشک اناج دینا چاہے تو نصف صاع گذم يعنی پونے دو کلوگندم ساٹھ مسكينوں ميں سے ہرايک کود سے۔ اگر گندم کے علادہ کئی، باجرہ اور بوال وغيرہ دينا چاہتا ہے تو ايک صاع يعنی ساڑھے تين کلو فی کس ادا کر سے يااس کی جادل دغيرہ دينا چاہتا ہے تو ايک صاع يعنی ساڑھے تين کلو فی کس ادا کر سے يااس کی قيمت ادا کر ہے۔

ان آیات ہے واضح ہوگیا کہ ظہار کی وجہ سے عورت خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوجاتی اور نہ ہی اس وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے بلکہ وہ عورت بدستور خاوند کے نکاح ہی میں رہتی ہے۔ البتہ کفارہ ادا کرنے تک مردا پنی اس بیوی ہے ہم بستری اور ہم بستری اور ہم بستری کے دواعی بوس و کناروغیرہ نہیں کرسکتا۔ امام ابوحنیفہ جھانی فرماتے ہیں کہ تیسر ہے

نمبر کے کفارہ میں مِنْ قَبْلِ اَنْ بَیْمَا آمًا کی قید نہیں ہے اس لیے اگر ظہار کرنے والا مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران بیوی ہے ہم بستری یا بوس و کنار کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اور امام شافعی مُرَفِقَة فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو دوبارہ کفارہ دینا ہوگا۔

## اسسلامی احکام کی حکمت:

فلِكَ لِنَّوْ مِنُوْ الْمِاللَّهِ وَرَسُوْ لِهِ سِي اللَّهُ تَعَالَىٰ فَظْمِار كَمَ مَا وَرَاس كَ لَارَ وَ اللهُ وَرَاللهُ اوراس كَ لَارَ مَ جَالِيت كَرَسُول حَمْوَل وَجُورُ كَرَاللهُ اوراس كَيْنَ عِلْمَ عَلَىٰ مَوْلُ وَوَلِي كَلُوسْنُ مُونَى عَلَىٰ وَمَنْ مَوْلُ وَوَلِي كَلُوسْنُ مُونَى عَلَىٰ وَمَنْ مَوْلُ وَمِن وَمِي كَلُوسْنُ مُونَى عِلْمَ عِدود وَ يَلْكَ حُدُو ذُاللَّهِ اور يها حكام الله تعالى كى مقرر كروه حدود وي بي جس طرح ملكى حدود موتى بين ان سے تجاوز كرناظلم اور زيادتى موتى ہوتى بوتى بين مال كى حدود وي بين ان سے تجاوز كرناظلم اور زيادتى موتى ہوتى ان سے تجاوز كرناظلم اور زيادتى مورد تي بندول كوان بى كوائر مي ميں رہناچا ہے۔ ان سے تجاوز كرنا جرم موگا وَلِنْ لِيْفِي فِي عَدَّابُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَامُوں كے ليے وردناك عمر حادي اس كا انجام سے موگا كرون الله عن منظل مول كے عدا ہول كے منظل منظل مول كے۔ وردناك قسم كے عذا ب عيں منظل مول گے۔ وردناك قسم كے عذا ب عيں منظل مول گے۔ وردناك قسم كے عذا ب عيں منظل مول گے۔ وردناك قسم كے عذا ب عيں منظل مول گے۔ وردناك قسم كے عذا ب عيں منظل مول گے۔



إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَ الْمُنْ لَيْمُ تُواكِمُا كُيْتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا ٳۑؾۣؠؾۣڹؾٟٷڸڵڬڣڔؽڹ٤٤ٵڰۺؙڣؽؙۏٞؽۅٛٙۿڔؽۘڰ؆ؙٛڰ الله بَحِينِكَا فَيُنَبِّئُهُ مُربِهَا عَيِلُوا الصَّلَاهُ اللَّهُ وَنَسُوُّهُ \* غُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَى مِ شَهِيْكُ ﴿ ٱلْمُرْتَرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوى ثَلْتُهَ الكاهُورَايِعُهُمْ وَلَاحَمْسَةِ إِلَّاهُو سَأَدِسُهُمْ وَلَّا أَذَنَّى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ ٱكْثُرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا آثُمَ يُنَتِّئُهُمْ بِهَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقَيْهَاةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُونَ الْمُرْتُرُ إِلَى الَّذِينَ نَهُواعَنِ النَّهُولِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهُ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَيِّى بِنَا اللهُ بِمَانَقُولُ حُسِبُهُمْ جَهُنَّمُ يَصُلُونَهُا وَيَكُنُّ الْهُصِارُ

اِنَّ الَّذِینَ یُنَکَآدُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهٔ بِشک وہ لوگ جو کالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی سے گئے واکسا گیبتَ الَّذِینَ مِنْ فَبُلِهِمْ وہ ذلیل کے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وَقَدْ اَنْزَنْنَ آئیتِ بَیِّنْتِ اور بِشک ہم نے اتاری ہیں واضح آیات اور بے شک ہم نے اتاری ہیں واضح آیات

وَلِلْكُفِرِينَ عَذَا بُهُ مِنْ اور كافرول كے ليے رسواكر نے والا عذاب ب يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمِيْعًا جَس دن أنهائ كالنسب كوالله تعالى فَيُنَبِّنُهُمُ بِمَاعَيلُوا پُرخبردے گا الله تعالی ان کوان کامول کی جوانھوں نے کیے أخطسة الله وَنَسُوه الله تعالى في الله تعالى في الله والله والله والله والله والله والله والله والله كَ بِي وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدُ اورالله تعالى مرييز بركواه ٢ المُدتَرَ كياآب جائة بيس أنَّ الله كرب شك الله تعالى يعلَمُ مَا في السَّمُوتِ جانبا ہے ان چیزوں کو جوآسانوں میں ہیں وَ مَافِي الْأَرْضِ اورجوزين من بي مَايَكُونَ مِن نَجوي مَلْفَة منبيل بوتامشوره تين آدميول كا إلَّا هُوَرَابِعُهُمْ مُروه النَّ مِن چوتفا موتاب وَلَاخَمْسَةِ إِلَّا هُوَسَادِهُ مُهُمْ اورنه بي مِا فَي آوميول كأمَّروه ان مِن جِعثا موتاب وَلَا آدُنى مِن ذٰلِكَ اورنه اس سے م كا وَلاآ كُورَ اورنه زياده كا إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُكروه ان كرماته بوتا بوه جهال كهيل بهي مول ثَمَّ يُنَبِّنَّهُمْ بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَمروه قيامت كون ال كوفررد عاكا ال كامول كى جوانھول نے كيے إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدٌ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ہر چیز کو جاننے والا ہے اَلَمُ مَتَرَ کیانہیں دیکھا آپ نے اِلَى الَّذِيْنَ اُن لُوگوں کی جانب نُھؤا عَنِ النَّجُوٰی جومنع کیے گئے سرگوشی کرنے سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواعَنْهُ كِروه لوت بين أي چيز كى طرف جس عوه منع

#### قب امت کے دن رُسوائی:

الله تعالى نے اینے احکام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بیان فر مایا ہے کہ وہ ذلیل وخوار ہوں گے۔ ان میں ہے بہت سے ایسے ہیں جمنا پر دنیا میں بھی عداب نازل کیا گیا اور وہ آخرت میں بھی عذاب میں ہول گے۔اوربعض ایسے ہیں جن کو دنیا میں عذاب کا سامنانہیں کرنا پڑا مگرآ خرت کے عذاب سے وہ قطعانہیں نے تعکیس گے۔ فرمایا يَوْمَ يَنِعَتُهُ مَ إِللَّهُ حَيِمِيْمًا جَس ون الله تعالى ان سب كوجمع كرسه كار يبلح انسان سے لے کرآ خری انسان تک سارے کے سارے دوبارہ اُٹھائے جا تھیں گے کوئی بھی حصیب تبیں سکے گا فَیکنیٹ کھر بِهَا عَیلُوا پھر اللہ تعالی ان کوان اعمال کی خبر دے گاجوا تھوں نے کیے۔ اللہ تعالی کاعلم ہر چیز پر محیط ہے اور ہر مخص کا ہر مل اللہ تعالی کے علم میں ہے قیامت کے دن برخص کواس کے اعمال کے بارے میں بتلائے گا ۔ آخصیہ ڈالٹہ وَ مَسُوٰہُ وَ التدتعاني نے اس مل كو محفوظ كرركھا ہے حالا تكه خود مل كرنے والے ان كو بھول تھے ہوں کے۔ قیامت کے دن جواعمال نامہ دیا جائے گااس میں ہرایک نیک اور برے عمل کا شار ہوگا حالا نکہ عمل کرنے والے خود ان اعمال کو بھول چکے ہول گے۔ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہیئے۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے اور وہی ہر چیز کا تگہبان بھی ہے۔ کوئی بھی چیز اس ہے فی نہیں ہے۔

اس سے پہنے رکوع میں تھا اِنَّ اللهُ مَسَمِیْعٌ بَصِیْرٌ " بِشک الله تعالیٰ سننے والا و کیجنے والا ہے۔ پھر آخر میں بیان ہوا کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ بندول کوان کے اعمال کی خبر دے گا اَخطہ اللهُ وَ نَسَوْهُ " الله تعالیٰ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے حالانکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔ "ان میں الله تعالیٰ کی صفت می ، بھر اور وسعت علی کا حالانکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔ "ان میں الله تعالیٰ کی صفت می ، بھر اور وسعت علی کا

ذکر ہے۔آ گے بھی ان صفات کا ذکر ہے کہ القد تعالیٰ آ عانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ مکاری کرتے ہوئے جوآپ کوسلام کی بجائے بدد عائیہ کلمات کہتے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ بھر پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ بیا حکام اس لیے اتارے گئے ہیں۔ لِتُنْوَ مِنُو اَبِاللّٰہِ وَرَسُولِ لِهِ کُمُ اللّٰد اوراس کے رسول سائی آئے ہیں ہے۔ کیم اللّٰد اوراس کے رسول سائی آئے ہیں ہیں ان کر ہے وَعَلَی اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَرَسُولِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَا

#### الله تعالی ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے:

ٱلَهُ مَرَاكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ السيخَاطِبِ ! كيا آپ جانے نہیں کہ بے شک اللہ تعالی جانبا ہے ان چیز وں کو جوآ سانوں میں ہیں اوراز مین میں میں - اَلَمْهُ قَرَ میں رؤیت سے مرادرؤیت لیی ہے یعنی علم - اسی لیے مفسرین کرام ایسیم اَلَهْ وَ كَامِعَيٰ اَلَهُ تَعْلَمُ كرتے ہيں - الله تعالى كاعلم برچيز يرمحيط باس سے كوئى چیر مخفی نہیں۔اگر مخفی انداز میں مشورہ کیا جائے یا کانوں میں باتیں کی جا تھی تو انٹد تعالیٰ ان كوبهى جانتا ہے اس ليے كه إلا هُوَمَعَهُمْ أَنْنَ مَا كَانُوا وه جہال كہيں بهى بول الله تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے آسانوں اور زمین کی باتوں کو اور مخفی سر گوشیوں کو جانتا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قرآ ان کریم اور اجادیث میں اللہ تعالی کے ہاتھ یاؤں اور آسانِ دنیا پرنزول فرمانے وغیرہ جیسی صفات کے ظاہر کو ماننا جاہے اور کیفیت اللہ تعالی کے سپر دکروی جاہیے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کی معیت کہ القد تعالیٰ مرایک کے ساتھ ہے اس کے ظاہر پر ایمان رکھنا جا ہے اور معیت کی کیفیت پرغور وغوض نبیل کرنا چاہیے اور نظر بیر کھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہرایک کے

ساتھ ہے کئے ایلینی بِشَانِهِ جیسا کہ اس کی شان کے لائل ہے۔ فرما یا کہ مَا یک یکون عِن نَبْخُوی شَلْتُ اِلَّا ہُمُورَ ابِعُهُمَّ مشورہ کرنے والے بین ہول تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے وَلَا خَمْسَةِ اللّٰہ ہُوسَادِسُهُمْ الرّمشورہ کرنے والے پانچ ہوں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے وَلَا آذنی مِن ذَٰلِلَ اور نہ بی ان تین سے کم وَلاَ آذنی مِن ذَٰلِلَ اور نہ بی ان تین سے کم وَلاَ آذنی مِن ذَٰلِلَ اور نہ بی ان تین سے کم اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ کرنے والے ہوں اِلا ہُو مَعَهُمُ مَر اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ کرنے والوں کی تعداد جتنی بھی ہواللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ماتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کا تنا تہ کی کوئی ایس جہاں اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کا تنا تہ کی کوئی ایس جہاں اللہ تعالی نہ ہوا ور اس کے بارہ میں اللہ تعالی کو کم شہو۔ جبال اللہ تعالی نہ ہوا ور اس کے بارہ میں اللہ تعالی کو کم شہو۔

تُمَّ يُسَنِينَ فَهُمْ إِمَاعَ مِلُوَا يَوْمَ الْقِيلَةِ بَهُمَ الْحِنْ الْعَلَمُ كَا بِدُولَتِ الْ كُوقيامت ك دن ان كے اعمال كے بارہ ميں بنلائے گاكوفلال وقت تم نے بيكام كيا، فلال جگہ بيكيا حالا نكہ وہ خود ان اعمال كو بھول چكے ہول گے اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيدَ مَّ بِهِ شَكِ اللّه تعالیٰ ہر چيز كو جائے والا ہے۔ اس كاعلم ہر چيز پر محيط ہے اس سے كوئی چيز بھی مخفی نہيں ہے۔

## يهودومن فقين كي سنر كوست يال:

یبوداور منافقین مسلمانوں اور آنحضرنت منافظائی کو پریٹان کرنے کے لیے آپی میں خفیہ مجلس کرتے اور مجھی آنحضرت منافظائی کے پاس آکر آپ منافظائی الم سے خفیہ باتیں کرتے اور مجھی آپ منافظائی کی مجلس میں آپیں میں سرگوشیاں کرتے ۔ ان کی آپیں میں خفیہ مجلسوں میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہوتی تھیں۔ آ محضرت ما المعلق المسلمان المحضورة بالتي كرنا بوتا تعاده ندر كليل المعقد آپ ما المعقد الله على المعتقد المسلمان المحضرت ما المعتقد المسلمان المحضرت المعتقد المسلمان المحضورت المعتقد المسلمان المحضورت المعتقد المسلمان المحسلمان المحسلمان المحسلمان المحسورة المعتقد المحسلمان المحسلمان

اسلام میں مشورہ کی بہت اہمیت ہے اور بوقت ضرورت سرگوشی کی بھی اجازت ہے۔ جبیبا کہ آگے اِذَا تَنَاجَیْنَدُ میں سرگوشی کی اجازت کا ذکر ہے۔ آنحضرت سائٹ اُلیٹی ہے جبیبا کہ آگے اِذَا تَنَاجَیْنَدُ میں سرگوشی کی اجازت کا ذکر ہے۔ آنحضرت سائٹ اُلیٹی ہے اور نے مرض وفات میں حضرت فاظمہ بڑا ہا ہے سرگوشی فرمائی ۔ ای طرح سرگوشی منوع ہے اور واقعات بھی ہیں۔ اس لیے مطلقا سرگوشی ممنوع نہیں ہے صرف ایسی سرگوشی ممنوع ہے جو نقصان کا ماعث ہو۔

### يبود يون اورمن فقول كى خسلاف ورزى:

یہود ہوں اور منافقوں کوسر گوشیوں ہے منع کیا گیا گروہ اس کی خلاف درزی کرتے رہے۔ اس بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا آلئہ تق کیا آپ نے نہیں دیکھا۔

یہاں بھی رؤیت ہے مراد آ تھوں سے دیکھنا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے اس کا معنی آلئہ تَنْ فُلُو کیا ہے۔

اِلَى الَّذِيْنَ نَهُوُا عَنِ النَّهُوٰى أَن لُولُول كَى طرف جوبر كُوثى كرنے سے منع كے

## یمو د ومنافقتن کی ایک اور برُ ی حرکت :

یبودو منافقین شراور فساد والی سرگوشیال بھی کرتے ہے اور ان کی ایک اور بُری
حرکت بیتی کدوہ آنحضرت سن فین پینے کے پاس آکر السلام بلیم کی بجائے السّام علیم کہتے۔
جس کا معنیٰ ہے کہ تم پر موت آئے ۔ ان کی اس بُری حرکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فر ما یا وَإِذَاجَا عَوْلَتَ حَیْوَلْتُ بِمَالَمْ یُحَیِّلْتَ بِهِ اللهٔ اور جب وہ یبود اور منافق لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو ایسے الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ سن بین بی کو حضور سن بی بی تو حضور سن بی بی تعالیٰ نے آپ سن بی تو حضور سن بی بی بی تعالیٰ کہ کہتے تو حضور سن بی بی بی کافروں کے ساتھ اس کا جواب دیے اور یہی تعلیم آپ سن بی بی کے مسلمانوں کودی کہ علیٰ کہ کے ساتھ اس کا جواب دیے اور یہی تعلیم آپ سن بی بی بی مسلمانوں کودی کہ علیٰ کہ کے ساتھ اس کا جواب دیے اور یہی تعلیم آپ سن بی بی کو دی کہ علی کے مسلمانوں کودی کہ کافروں کے سلام کا جواب علی کھی کے ساتھ دے دیا کرو۔

#### عنذاب مين تاخير پرغلط استدلال:

القد تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہر مجرم کواس کے جرم کی سز افی الفور نہیں ویتا بلکہ مبلت ویتا ہا۔ ویتا ہے تگر آخرت کا عذاب اس کے لیے لازم قرار ویا ہے۔ یہود اور منافقین جب آب سائن آیا اور مسلمانوں کو السّد کا مُر عَلَیْ کُرُم کے الفاظ سے دعا ویے کی بجائے السّالُم عَلَیْ کُرُم کی ہوکی بات کی وور این والسّد السّالُم عَلَیْ کُرُم کی ہوکی بات کی وجہ سے عذاب کی مہن اللہ تعالی ہاری ہی ہوئی بات کی وجہ سے عذاب کیوں نہیں ویتا۔ اگریہ نی سچا ہوتا اور اس پر ایمان لانے والے حق پر ہوتے تو ہم پر عذاب نازل ہوتا۔ جب ہم پر عذاب نازل نہیں ہور ہاتو اس سے واضح ہوگیا کہ بولاگ عنداب نازل ہوتا۔ جب ہم پر عذاب نازل نہیں ہور ہاتو اس سے واضح ہوگیا کہ بولاگ جہنم ایسا عذاب ہوتا۔ جب ہم پر عذاب نازل نہیں ہور ہاتو اس سے واضح ہوگیا کہ بولاگ جہنم ایسا عذاب ہے جس کے سامنے دوسر سے عذاب معمولی ہیں یک میں واضل ہول کے فیانس الْمَصِینُر پس بُری ہوٹ کرجانے کی جگہ۔ اس جہنم میں واضل ہول کے فیانس الْمَصِینُر پس بُری ہوٹ کرجانے کی جگہ۔ اس ویا میں تو ایس کے میاس کے میاس کے دیا کو چھوڑ کر جہنم میں جا عیں گے۔ تو وہ لوٹ کرجانے کی جگہ بہت ہی بُری

## يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَثْوَا

إذاتناجيتم فلاتتناجوا بالاثم والعنوان ومعصيت الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالَّهِ وَالتَّقُوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي ۚ إِلَيْهِ تُعْشَرُون ﴿ إِنَّهُ النَّجُولِي مِنَ الشَّيْظِي لِيَعْرُنَ الَّذِينَ امنوا وكيس بضارهم شئا الاياذن الله وعلى الله فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْتَحُوا فِي الْمَجْلِينِ فَافْتُحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُورُ وَإِذَا قِيلًا انْتُذُوْا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّامِنُكُمُ وَ الَّهِ إِنَّ لَا يُرْبَنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَأْيَهُا الَّذِينَ أَمَّنُو الذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ مُوْابِينَ يَكِي أَجُولِكُمْ صَكَاقَةً ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ أَطْهَرُ \* فَإِنْ لَهُ عَجُدُوْ اِفَاتَ اللهَ عَفُوْرُ رَيْحِيْكُو

یَایُهَاالَذِینَامَنُوْا اےایمان والوا اِذَاتَنَاجَیْدُهُ جبتم آپی میں سرگوشی کرو فَلاَتَتَنَاجَوُالِالْمِثْمِ وَالْعُدُوانِ تونه سرگوشی کروگناه کی اور را ولی می افر مانی کی و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور را ول می افرین کی نافر مانی کی و وَتَنَاجَوْالِالْبِرْ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

سرگوشی شیطان کی جانب ہے ہے نیتخرُ نَ الَّذِیْنَ امَنُوا تَا کہ پریثان كرےان لوگوں كوجوا يمان لائے ہيں وَنَيْسَ بِضَا رِّحِمْ شَيْاً اوروہ تنہیں ہے ان کو ذرا بھی نقصان پہنچانے والا اِلَّا بِاذْنِ اللَّهِ مَرَّ اللَّهُ تَعَالَى كَيْمَ كُما تُهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَالِ الْمُؤْمِنُونَ اور الله تعالى بى بربس عاہيے كه بھروسا كريں ايمان والے يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواَ الْسَالِ وَالْوِا إِذَاقِيْلَلَكُمْ جب كما عائم تم تفَسَحُوا فِي الْمَجْلِين كَشَادِكُ كرو مجلسون مين فَافْسَ بِحُوا تُوتُم كَشَادكى پيداكرو يَفْسَح اللهُ لَكُفْ الله تعالی تمحارے لیے وسعت کر دے گا وَ إِذَا قِيلَ اور جب كہا جائے انْشُرُ وَافَانْشُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعْرِب مُوتَوْتُمُ أَنْهُ كَعْرِب وَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنْكُمْ لِي المُندكر على الله تعالى ان لوگوں كوجوتم ميں سے ايمان لائے وَالَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتِ اورأن لوكون كوجوعُم ويَّ كُعُمراتب مِن وَاللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ خَبِيرٌ اور الله تعالى ان چيزول كي خبر ركھنے والا ب جوتم كرتے مو يَاتِيَّهَا الَّذِينَ المَنُوَّا اساليان والو! إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ جبتم رسول منافقاتياتم سے مرگوش كرو فَقَدِمُوْ ا بَيْنَ يَدَىٰ نَجُوٰ بَكُمْ صَدَقَةً توآ کے بھیجوتم صدقہ اپن سرگوشی سے پہلے ذلك خَيْرُ لَكُمْ بِيمُهارے كيے بہتر ہے وَاظْهَدُ اورزیادہ یا کیزہ ہے فَانْ تُمْ تَجِدُوا کیں اگرتم نہ يا وَ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ توبِ شك الله تعالى بخشِّ والامهر بان ب-

## ا تجھے مشورہ کی احب از سے اور بڑ ہے مشورہ کی ممسانعت:

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں ہے ارشاد فر مایا کہ اگر شمصی سرگوشی یا آپس میں مشورہ کرنا ہی ہوتو ایسی سرگوشی اور ایسا مشورہ نہ کروجس میں گناہ اور زیادتی اور رسول سائٹ آیا ہے کہ نام اور زیادتی اور رسول سائٹ آیا ہے کہ نافر مانی یائی جاتی ہو بلکہ ایسی سرگوشی اور مشورہ کروجس میں نیکی اور تقوی ہو۔ تقوی کہ ہے بین خدا خونی کو، پر ہیزگاری کو اور احکام شرع کی یا بندی کو۔

فرمایا یَانَهٔ اللّهِ فَنَامَنُوْ اسے ایمان والو! اِذَاتَنَاجَیْدُهُ جبتم آپی میں سرگوش کرو گناہ کی اور زیاد تی میں سرگوش کرو گناہ کی اور زیاد تی میں سرگوش کرو گناہ کی اور زیاد تی کی وَمَعْصِیَتِ الرَّسُوٰلِ اور رسول سائٹی اِنہ کی نافر مائی کی وَتَنَاجُوٰا بِالْیِدِ وَ اللّهُ اللّ

### شیطانی مشورے :

اِنَّمَا النَّهُوٰی مِنَ الشَّيْطِنِ بَخْتَهُ بات ہے کہ وہ مشورے شيطان کی جانب ہے۔

ہیں۔ النَّهُوٰی پر الف لام عہد کے لیے ہے اور مراد ایسا مشورہ ہے جس میں گناہ ،

زیادتی اور رسول کی نافر مانی پائی جاتی ہو۔ اس لیے کہ شیطان بی شراور فساد پر ابحار ہائے ۔

لیکٹرُ نَ اذَذِیْنَ اَمْنُوٰ الیسے مشوروں پر شیطان اس لیے اُ کساتا ہے تا کہ ایمان والوں کو پر بیشان کرے وَلَیْسَ بِضَا آیہ ہِمْ اسْتَعَال کر بیشان کرے وَلَیْسَ بِضَا آیہ ہِمْ اسْتَعَال کر بیشان کرے وَلَیْسَ بِضَا آیہ ہِمْ اسْتَعَال کر

لے وہ ایمان والوں کو ذرائجی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا تھم نہ ہو۔ سبب اچھا ہو یا برااس میں تا خیراللہ تعالیٰ ہی ڈالٹا ہے۔ گناہ کی سرگوشی کرنامسلمانوں کو بریشان کرنے کا سبب ہے گراس کی وجہ سے مسلمانوں کواس وقت تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ ای لیے فرمایا ق علی اللہ و قائی آلہ و کی اللہ و آلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ ای لیے فرمایا ق علی اللہ و قائی آلہ و کی اللہ کے شراور فساد سے تعالیٰ کی ذات پر ہی مومنوں کو بھر وسا کرنا چاہیے کہ وہ شیطانی اعمال کے شراور فساد سے ان کو محفوظ ر کھے گا اور ان کی مدد کر ہے گا۔

## مجلسس میں بیٹنے والوں کاحق:

مجلس میں بیضے والوں کا جن ہے کہ ایسے انداز کے ساتھ بیضیں کہ بعد بیل آنے والوں کو بھی بیضے کی جگہ ل جائے۔ ایسے انداز سے نہ بیضیں کہ جگہ زیادہ گھیرلیں اور آن والوں کو جگہ نہ فل سکے۔ بیام مجلس کا تھم ہے۔ بالخصوص حضور شائی بیام کی جلس میں اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام جن بینے آب سائی بیابی ہے اور گردا ایسے بیٹی جائے سے کہ بین میں آنے والے کو جگہ نہ لئی ۔ ایک دفعہ بعض ہزرگ صحابہ جن بینو میں سے جمعے وہ جلس میں آئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ کی اور دہ کھڑ ب جو کہ بدر کے شرکاء میں سے متھے وہ جلس میں آئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ کی اور دہ کھڑ ب وہ ہے ہے ہے گھا آلیزین المنو الوا اور اور اور اور اور کھڑ ہے۔ اور کھڑ ہے تو کہ بین کہ اور دہ کھڑ ہے گھا ہا ہے کہ جلس میں دو سروں ہے لیے جگہ بناؤ تو کہ اس کی میں دو سروں ہے لیے جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ یو سعت کرد سے گا۔ اس کی مختلف مور جس مضر بن کرام شریع بین کے العد تعالی میں۔

ایک صورت بیہ ہے کہ جبتم مجلس ہیں کشادگی کرو گے تو اللہ تعالی تمطارے دلول کو کشادہ کر دے گا۔ ایک دوسرے کی مجت اور قدر اور ایک دوسرے کی بات برداشت

۔ کرنے کی تو فیق شمصیں عطا کر دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بنانے کی برکت سے اللہ تعالی تمصارے رزق میں وسعت کر دے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی تمصارے اس ممل کی برکت سے تمصارے لیے اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس ممل کی برکت سے اللہ تعالی شمصیں کشاوہ جگہ بینی جنت دے گا۔

وَإِذَاقِيْلَ انْشَرُ وَافَانُشُرُ وَا اور جب لہاجائے اُٹھ کھڑے ہوتہ ہو۔

ہو۔اس کا تعلق پہلے جہلے کے ساتھ ہی ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جبل بیں جگہ نہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو تم اس کوا بنی تو بین مت مجھو۔ یا مجلس میں بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کہا جائے کہ یہاں سے اُٹھ جائے اور اس کوا پن تو بین مت مجھا جائے۔ حیا کہ عوا آئے ہیں جن کا وہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہوتا اور ان کی وجہ سے بلائے گئے مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ۔ تو اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ۔ تو اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ۔ تو اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ۔ تو اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم مہمانوں کے لیے جگہ نہیں مجھنا جائے کہ تم

اورا گراس کاتعلق پہلے جملے کے ساتھ ہی خاص نہیں تو اس کا مطلب بیہ وگا کہ جس طرح شمیں مجلس میں کشادگی کا تھم دیا جارہا ہے ای طرح شمیں اس کا تھم بھی دیا جارہا ہے کہ جب شمیں نماز کے لیے یا جہاد کے لیے یا کسی نیک مقصد کے لیے اُٹھ کھڑ نے ہونے کا تھم دیا جائے تو اُٹھ کھڑ ہے ہوجایا کرو۔ یا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب مجلس خم موجائے تو بے مقصد وہاں نہ بیٹھے رہا کرو بلکدا ٹھ کرا ہے کام کاج میں لگ جایا کرو۔

یر فیع اللهٔ الَّذِینَ اَمَنُوامِنْ کُنْ اللهُ اللهُ

تصال ليبفر الياكم من سايمان والول كورجات بلندكرك الوي والقين أوتوا العدة من المنظم المنظم كامقام المعلم من المنظم كامقام المعلم المنظم كامقام المعلم كامقام المند الله الله الله الله الله المنظم كامقام المند ورجه الله تعالى كم بال بهت بلند ب ونيا من ال كونيك ناى اور آخرت من جنت كم بلند ورجات حاصل مول ك والله بها تغملون خير اور الله تعالى باخر بان منام كامول سے جوتم كرتے مو تحمار المراجها يا براعمل وه جانتا ب اور حساب كونت الى كونام كرم كا وراس كا بدلدو كا الله كا وراس كا بدلدو كا الله كا ورك كا ورك

## الله کے نبی من اللہ اللہ سے سرگرش سے سیلے صدقہ کا تھم:

## حضر ست عسلی منی الله و کی خصوصیت:

صدقہ ادا کر کے مرگوشی کرنے کی اجازت تھی گر حضرت علی وٹاتھ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جی ڈینے کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جی ڈینے نے رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیااور کسی کوضرورت ہی محسوس نہ

حضرت عسلی طبی الدیجاد کے دریافت کروہ مسائل:

تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت علی مثالث نے سرگوشی کے انداز میں حضور سال شاہینی سے دس مسائل ہو جھے اور ہرمسئلہ سے جہلے ایک درہم صدقہ ادا کیا۔

- او چھا کہ و فاکیا ہے؟ آپ سائٹٹائیٹٹر ہے فر ما یا اللہ تعالی کی تو حیدی گوا ہی دینا۔
  - پوچھا کے فیاد کیا ہے؟ آپ صابی آئیلم نے فرما یا کہ شرک و کفر فساد ہیں۔
- پوچھا کردی کیا ہے؟ آپ سائٹ آپیلم نے فر ما یا اسلام اور قر آن کریم حق ہیں۔ اور
   ولایت حق ہے جب تجھے عطا کی جائے۔
  - پوچھا کے حیلہ کیا ہے؟ آپ مان آیا ہے فرما یا کہ حیلہ کوچھوڑ دے۔
  - الوجها كه مجھ پر كيالازم ہے؟ آپ سائن اليہ في نے فرما يا كه القد تعالى اوراس كے رسول كى اطاعت لازم ہے۔
- اور چھا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیسے مانگوں؟ آپ سائیٹھ آئیٹی نے فرما یا کہ دل کی سچائی اور بھین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے مانگد۔
- بع تھا کہ اللہ تعالی ہے کیا ما گوں؟ آپ ٹائیاؤ نے فرمایا آخرت کی بہتری ما تک۔
  - پوچھا کہ اپنی نبیات کے لیے کیا کروں؟ آپ میں نایج نبیے نے فر مایا کہ حلال رزق کھا وہ چھا کہ اپنی نبیات کے لیے کیا کروں؟ آپ میں ناوی کھا وہ اپناؤ۔
    - ایو چھا کہ سرور کیا ہے؟ آپ ماہنا آپائی نے فرما یا کے سرور جنت ہے۔

و پوچھاکدراحت کیا ہے؟ آپ کا ایک اللہ تعالیٰ کا دیدارراحت ہے۔
حضرت علی بناتھ کو بھی صرف ان ہی مسائل کے پوچھنے کا موقع المار پھر صدقہ کر کے
مرگوشی کی اجازت کا عظم منسوخ ہوگیا۔ اس کی تفصیل تقییر مظہری وغیرہ میں مذکور ہے۔
فر مایا آیا تھا الّذِینَ المَنْقِ اللہ ایمان والوا اِذَا نَاجَیْدُ مُو اللّهُ سُولَ جبتم
رسول سائی تینی ہے سرگوشی کا ارادہ کرو فقید مُو ابنی یَدی نَجو سکنہ صدفی اللّه تو این مرگوش سے پہلے پھونہ پھے صدفہ ادا کرہ ذٰلِت خَیْرُ لَنگھ وَاصُلْہُ وَاصُلُهُ مُو اللّه عَلَیْ اللّه ادرا کر با اور زیادہ پاکھ نے کھونہ پھے صدفہ ادا کر با اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ ادراس کے رسول کی اطاعت بھی ہے۔ اور منافقین کو ان کے عمل سے دو کنا بھی ہے اور غرباء کے ساتھ خیر خوابی بھی ہے۔ اور سے سیسی بہت نہ یادہ صاف سے اور غرباء کے ساتھ خیر خوابی بھی ہے۔ اور سے سیسی بہت نہ یادہ صاف سے اور غرباء کے ساتھ خیر خوابی بھی ہے۔ اور سے سیسی بہت نہ یادہ صاف سے آکر اکر کا باعث بھی ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْ افَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمُ لِيس الرَّتِم صدقدنه باؤتو بِشُك الله تعالى بخشے والا مهربان ہے۔ یعنی اگر شمیس آنحضرت مان الله کی شرورت محسوس ہوا ور تمھارے باس صدقہ اوا کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو صدقہ کے بغیر بھی سرگوشی کرنے ہیں تم پرکوئی گناہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالی بخشے والا مہربان ہے۔

\$4 .5% .5h .5h .5h .5h

## ءَ الشَّفَقَتُمُ اَنْ تُعَيِّمُوْ ابِينَ يَكَى

تَجُوْكُمُ صَكَ قَتُ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَآقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرُّكُوةَ وَاطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ \* وَاللَّهُ خَيِيرٌ يِمَا تَعْمُلُونَ قَالَمْ تَكُلُّولَ الَّذِينَ تَوْلُوا قَوْمًا عَ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاصِنَّاكُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَيْنِ وَهُمْ يَعَلَمُونَ فَالْعَالَادُ لَهُمْ عَذَا بَالْتَهِ يُدُا النَّهُ مُ سَأَءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ النِّهَانُهُ مُ جُنَّةً فَصَتُ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ مُرِعَدُ الْبُ مُنْهِ يَنُ ۞ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوالْهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله مَنْكُ اُولَاكُ اَصَعْبُ النَّالِ مُمْرِينِهَا خِلِدُونَ ﴿ يَوْمُ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمْعًا فَيُكُلِفُونَ لَا كُمَّا يَعُلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَى عِلَا إِنَّهُ مُ هُمُ إِلَكُ إِنَّكُ إِنَّكُ إِلَّا اللَّيْطَنَّ فَأَنْنَاهُمْ فِي لُو اللَّهِ أُولِيكَ حِزْبُ الشَّنْظِنُ الْآلِيَّ مِنْكَ الشَّنْظرِي هُمُ أَلِّغِيبِ وُوَنَ ٩

 وَاتُواالذَّكُوهَ اورديت ربوزكوة وَأَطِيْعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ اوراطاعت كروالله اوراس كرسول كى وَاللَّهُ خَبِينٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اورالله تعالى خبر ر کھنے والا ہے ان کاموں کی جوتم کرتے ہو الفرق کیا آپ نے دیکھا مَهِينَ إِلَى الَّذِينَ اللَّوْكُونِ كَي طرف تَوَلَّوْا قَوْمًا ووست بناليا انھوں نے الی توم کو غضب الله عَلَيْه فر کے غضب اتار اللہ تعالی نے ال پ ماهنه منظم و المنهد تبیس بین وه لوگتم مین سے اور نه بی وه ان من سے ای وَیَحْلِفُونَ عَلَی الْکَذِب اور وہ تسمیں اُتھاتے ہیں جمونی بات ير وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانكه وه جائة بين أعَدَّاللَّهُ لَهُمْ تَالِرُكُمْ ركها بالله تعالى نان كي الله عدَّابًا شديدًا سخت عذاب إنَّهُ مَا الله عناب الله عناب الله عناب الله سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِ شَك وه لوگ جو بَحْد كرتے بين وه بُرا ب إِنَّ خَذَوْا أَيْمَانَهُ مُ جُنَّهُ بِنَالِيا إِنَّ أَنْهُول فِي النَّا مُول كُورُ هَال فَصَدُواعَنْ سَبِيلِ اللهِ لِي وه روكة بين الله تعالى كراسة سے فَلَهُمْ عَدَّاتُ مُهِينَ لِي أَن كَ لِيهِ ذَلِيلَ كَرِنْ وَالْاعْدَابِ مِ لَنُ تُغْنِيَ عَنْهُمْ بِرَكْزَبِينِ كَامِ آئينِ كَانِ كَ أَمُوَ الْهُمْ الْأَكُولِ وَلَاّ أَوْلَادُهُمْ الله اورنه بي ال كي اولاد في الله شيئًا الله تعالى كعذاب ے بچانے میں کچھ بھی اُولَیا کا صحب القار یمی لوگ ہیں دوزخ والے الْهُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ وه اللَّ مِن بميشه رئيل كَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمِيْعًا

جس دن الله تعالی ان سب کو اُتھائے گا فیکے لِفُون لَهٔ پھروہ اس کے سامنے سامنے سامنے سامنے سمیں اُٹھائی کی گھائی ڈون لگھ جیے وہ تمھارے سامنے فتہ میں اُٹھائے ہیں کہ اَٹھ عُلی شَیٰ وقتہ میں اُٹھائے ہیں کہ اَٹھ عُلی شَیٰ وقتہ میں اُٹھائے ہیں کہ اَٹھ عُلی شَیٰ واردہ خیال کرتے ہیں کہ اَٹھ عُلی شَیٰ واردہ خیال کرتے ہیں کا کہ حکم کا کا کہ حکم کے برہیں اَلاّ خبروار اِٹھ عُلی مُنی اللّٰہ اُٹھی ہُون کے شک وہی جھوٹ ہو لئے والے ہیں اِستَحقودَ عَلَیْهِ مُنالِقَی طُلْنَ عَالب آگیا والله تعالی کا دَر بھلا ہُاں پر شیطان کا کہ اُللہ مُنی وَکُر الله یہ بھراس نے اُن کو الله تعالی کا دَر بھلا ویا ہے اُن پر شیطان کا گروہ ہیں الاّ خبردار اِنَ حِزْبَ الفَی طُلْنِ هُمُنَا الْخَیْرُ وَنَ بِحَثِک شیطان کا گروہ ہیں اَلاّ خبردار اِنَ حِزْبَ الفَیْطُنِ هُمُنَا الْخِیرُ وَنَ بِحِثْک شیطان کا گروہ ہی خبردار اِنَ حِزْبَ الفَیْطُنِ هُمُنَا الْخِیرُ وَنَ بِحِثْک شیطان کا گروہ ہی نقصان اُٹھائے والا ہے۔

#### مقسد كاحسول:

آئحضرت سائن البہ ہے سرگوشی سے بہلے صدقہ کا تھم اس لیے دیا گیا تھا کہ منافقین باز آ جا کیں اور مسلمان بھی غیر ضروری سرگوشی سے بچیس تا کہ آپ سائنڈ البہ کا وقت ضائع نہ ہوا ور مبلمان میں موجود دیگر مسلمانوں کو آپ مائنڈ البہ ہے۔ استفادہ سے محروم ندر کھا جائے۔ منافقین تو بخل کی وجہ سے رک گئے اور مسلمان بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ جب اللہ تعالی منافقین تو بخل کی وجہ سے رک گئے اور مسلمان بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ جب اللہ تعالی کے نبی صافی البہ ہے سرگوشی کوئی اچھا کا منہیں ہے اس لیے وہ بھی غیر ضروری سرگوشیوں سے باز آ گئے ۔ جب مقصد حاصل ہو گیا تو تھم کو منسوخ کر دیا گیا اور با مقصد سرگوشی کی اجازت دے دی گئی۔ صدقہ کے حکم کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا اور با مقصد سرگوشی کی اجازت دے دی گئی۔ صدقہ کے تھم کی وجہ سے مرگوشیاں تقریباً فتم ہی ہوگئیں تو اس کو تعیبر کیا گیا ۔ عاشہ غیر کی مرگوشیاں تقریباً فتم ہی ہوگئیں تو اس کو تعیبر کیا گیا ۔ عاشہ غیر گئی تو اس کو تعیبر کیا گیا ۔ عاشہ غیر کی اجازت دیں کا خوا سے ان کا شفتہ نے کہ کو میا تو کہ ہو گئی ۔ صداحہ کی ان کا میں کیا ہو گئی ۔ صداحہ کی کا خوا سے مرگوشیاں تقریباً خوا سے مداخہ کیا تو کہ ہو گئی ۔ صداحہ کی ان کا خوا سے کا کہ کی ان کا کہ کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کیا گئی ہو گئی ہو گئی تو اس کو کھیں کی ان کا کیا ہو گئی ہو گھیں گئی ہو گئی ہو

تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ نَجُولُكُمْ صَدَفْتِ اللهات الله كُمّ بي كريم سَيَّ عَلَيْهِ الله عام كُوثَى كرنے من يہلمدقداواكرو فاذلغ تفعلوا يس جبتم يكام بين كر سك كرس وقى ے سیلے صدقہ دیتے و تاب الله عَلَيْ كُف اور الله تعالی نے تم پر رجوع فرما يا اورتم كو معاف کرد یا اورسر کوشی سے مملے صدیقے سے علم کومنسوخ کرد یا ۔توان اعمال کی طرف توجدد وجو بميشد كے ليم پرلازم وں فاقينه والصّلوة پي نمازي بابندي كرو فاق تائم كرنے كا مطلب يہ ہے كەستحب وقت ميں اس كے آواب وستخبات كولمحوظ ركھ كرنماز إلى عائد والتوالز كوة اورزكوة ويتربو ماز بندول يرالله تعالى كافق باور زكوج اللدانوالي كيحق كيساته ساته بندول كاحق بحى بد منازجهماني عبادت بادر وَلَوْهُ مَا لَى عَهِا وَسَدْ بِ وَأَجِلِيْنُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور النَّداور الله كرسول مَلْ اللَّهُ فَي اطاعت كرور الله تعالى كى بات مانو اور ني سأن اليليل كى بات مان كالمنت كاست كاست ، پر عمل کرو۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سائنٹائیزیم کی اطاعت بی پر کامیائی کا دارومدار ہے وَاللَّهُ خَبِينٌ إِمَا تَعَمَلُونَ اورالله تعالى تمعار اعالى فبرد كيف والاب- اس لياس ك بيجى موئى شريعت يرعمل كر سے بى زندگى تزاروتا كر تسميس دنيا اور آخرت كى كاميالى حامل ہوجائے۔

# من فقسين كاكردار:

پی دو اور وہ اسلمانوں میں شار کرداتے ۔ حالانکہ ان کا اسلی تعلق کا فرول کے ساتھ تھا۔ یہ اسلی آتھا تھا کہ ان کا اسلی تعلق کا فرول کے ساتھ تھا۔ یہ منافقین کی جماعنت بہت خطرنا کہ تھی۔ اس لیے بار باران سے بہتے کی تلقین کی گئی۔ ان منافقین کی جماعنت بہدویوں کے ساتھ دوستانہ قائم کر رکھا تھا۔ جب کہ یہودی اسلام اور

مسلمانوں کے خلاف ساز شوں میں ہی معروف رہتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا آئے فرق اسے خاطب کیا آپ نے دیکھائیں اِلَی الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا قَوْمُ اَنْے مِنْ مِنْ اِللَّهُ عَلَیْهِ مُنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مُنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مُنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مُنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مُنَّ یَراللَّہ تَعالَیٰ کا غضب ہوا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب دوستانہ قائم کر رکھا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اُن میں خصوصیت کے ساتھ یہود ہیں۔ اس لیے انْ مَنْ فَضُوْبِ عَلَیْهِ مُنْ سے مراد یہود لیے جائے ہیں۔

## مٺ فقین کی سزا:

آعدًاللهٔ لَهُ عَذَابًا شَدِیدًا الله آیت ہے منافقین کی سزابیان کی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخت قسم کا عذاب تیار کررکھا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُنْفِقِینَ فی الدِّرْ الْاَسْفَلِ مِنَ الثَّارِ ﴿ النّاء: ١٣٥ ] " فِی الدِّرْ اللّه مَنافِق جَنم کے سب ہے نچلے گڑھے میں جوں گے۔ " اِنَّهُ عُر سَانَ مَا کَانُوْایَعْمَلُوْنَ عِبْمُ کُور ہے میں وہ کرتے ہیں وہ بُرا ہے۔ ان کا کردار، طرزِ عمل ، یہود کے ساتھ دوستانہ اور جھوٹی قسمیں اُٹھانا دغیرہ ہرکام بُرا ہے۔

فَصَدُّوُ اعَنْ سَيْلِ اللهِ لِي وہ رو كتے ہيں الله تعالیٰ كرائے ہے۔ منافقين كر خرابيوں ميں ہے ايك خرابی ہے بيان فر مائی كہ وہ الله تعالیٰ كرائے ہے روكتے ہيں۔ جہاد ہے متعلق عجيب فتم كی افوا ہیں بھيلاتے ، مسلمانوں كے خلاف سازشيں كرتے اور مسلمانوں كے دلوں ميں شكوك وشبهات والنے كی كوشش كرتے ہتھے فَلَهُ هُ عَذَابٌ مُسلمانوں كے دلوں ميں شكوك وشبهات والنے كی كوشش كرتے ہتھے فَلَهُ هُ عَذَابٌ مُنْ فَلَهُ مُ عَذَابٌ مِن اُن كے ليے ايساعذاب ہے جو ذليل كرنے والا ہے۔ دنيا ميں ہمى كئى دفعہ ان كى منافقت اور اسلام وشمنی ظاہر ہوئى اور وہ ذليل ہوئے مگر پھر بھى ابنى ان حركات ہوئے بازنہ آئے اور آخرت كاعذاب تو بہت ہى رُسواكرنے والا ہے۔

## مال و دولت کام نه آئیں گے:

دنیا میں اپنے مال اور اولاد کے بل ہوتے پرظلم اور ناانصافی کرتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے تو ندان کے مال کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کام آئیں آئے گی۔ فرمایا لَن تُغَنِّی عَنْهُ خُد الموالَهُ خُولَا آؤلادُهُ خُد ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد خِن اللهِ شَیْئَ الله تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے چھڑ انے میں بید دراجی کام نیمی آئیں گے۔ آخرت میں آدی کواس کا اچھاعقیدہ اور اچھے اعمال ہی جہم سے چھڑ انے میں کام آئیں گے۔ آخرت میں آدی کواس کا اچھاعقیدہ اور ایجھے اعمال ہی جہم سے چھڑ انے میں کام آئیں گے۔ آون لِک آضیاب کا اچھاعقیدہ اور ایجھے اعمال ہی جہم سے چھڑ انے میں دواس میں جمیشہ رہیں گے۔ آون لِک آضیاب التقاری ھُدُد فِیْنَا خُلِدُونَ کُمِی اس

ے نکالے ہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جبوٹی قسیس:

مفسرین کرام رسی فرماتے ہیں کہ یکی سے پہلے اُڈ کو محدوف ہے۔اس لحاظ ہے معنیٰ بیہ ہوگا کہ آپ یا دکریں اس وقت کو جب ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ اس ونت ان کے حال کو بیان کرتے ہو ئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا فر دں اور منافقوں کوجھوٹی مشمیں اُٹھانے کی ایس عادت پڑھٹی ہے کہوہ قیامت کے دن الثد تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی فشمیں اُٹھا کیں گے۔ مبھی کہیں گے و الله وَبِنَا مَا كُنَا مَنْ رِينِينَ [ الانعام : ٣٣ ] "الله كي قشم اے ہمارے رب ہم توشرک كرنے والے نہيں ہتھے۔"اوربھی اینے اعمال کا انکار کردیں گےتوان کے ہاتھ یاؤں بول کران کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان لوگوں کی فطرت ہی گلز گئی کہوہ جیسے تمھار ہے سامنے جھونی فسمس اُٹھاتے ہیں اس طرح القد تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قشمیں اُٹھا تھیں گے۔ فرمايا يَوْمَ يَبْعَثُهُ مَرَائلُهُ جَمِيْمًا جِس دن الله تعالى ان سب كو أشاع كا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَخْلِفُونَ لَكُمْ عَلَى مُروه الله تعالى كما من تسمين أثما تمي كرجي وة تمهار عمام فسمس ألهات إلى ويَحْسَبُونَ أَنَّهُ مُعَلَى شَيْءِ اوروه حيال كرت ہیں کہوہ کسی فائدے پر ہیں۔ شیخ سے مرادا حجھاراستہ۔اوروہ خیال کریں گے کہوہ التھے راستہ پر ہیں حالانکہ دوتو اچھے رائے ہے بہت دور ہوں گے۔ یا شہر ہے ہے مراد فائدہ ہے۔ وہ بیخیال کریں گے کہ جیسے وہ دنیا میں جھوٹی قشمیں اُٹھا کر فائدہ حاصل کر لیتے تھے ای طرح یہاں بھی فائدہ حاصل کرلیں گے۔ مگران کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کے کہ انتد تعالیٰ تو ہر چیز کوجا نتا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔اس لیے فر مایا اَلاَ اِنْھُے نہ هُمَّهُ الْكُذِبُوْنَ خَرِدار بِ جَلَك يَهِى لوَّ جَموتْ بِين - الْبِي حالت مِين ندان كو يَهِمَّهُ الْكُذِبُونَ فاكده حاصل ہوگا اور نہ ہى وہ اپنے جموٹ كو چھيا سكيس كے۔

## سشيطاني كشكركا انحبام:

جنب کوئی آ ومی الله تعالیٰ کی یا دیسے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جا تذ ہے اور وہ دنیا کی چیزیں اور بُرے اعمال اس کے سامنے مزین کرئے ہیش کرتا ہے۔ جب آ دی ان کی طرف متوجه ہوتا ہے تو شیطان اس کواینے قابومیں کرلیرا ہے اور اس سے ہروہ کام کروا تاہے جو کرانا چاہتا ہے حتی کہ ان کوجھوئی قسموں پر بھی آ مادہ کر لیتا ہے۔ای ليفرمايا إسْتَحُوذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ شيطان أن يرغالب آعمياب فَأَنْسُهُ وَذِكْرَ الله به بهراس نے اُن کواللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کوئی ہے،اس کے احکام کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ آج و نیامیں ہرطرف شیطان کی اطاعت ہی ہور ہی ہے ای لیےلوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین اور دین احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حجمو ٹی قشمیں اُٹھانے والوں اور اللہ تعالیٰ کی یا دبھول جانے والوں کے بارے میں فر مایا آ و آبات ہے ڈیٹ انشیطن سیمی لوگ شیطان کی جماعت اور اس کا گروہ ہیں۔ پھران کے انجام سے آگاہ فرمایا آلآ إِنَّ حِزْبَ النَّيْظِن هُمُ الْخَيْرُ وَنَ خَردار بِ شَك شيطان كا ِگروہ ہی نقصان اُٹھانے والا ہے۔ نِحْسر ان کامعنیٰ ہے مقصد میں نا کام و نامراد ہونا۔ بیہ لوگ بھی ناکام و نامراد ہی ہوں گے بے شک اُنھوں نے دنیا میں کتنے ہی بے ظاہرا چھے اعمال کیے ہوں۔ دنیا میں اُن کے اعمال رائیگاں ہوجا کمیں گے اور وہ آخرت کے عذاب ہے دیج نہیں سکیس سے۔



اِنَ اللهِ فِي الْاَدُلِيْنَ وَكُتَ اللهُ لاَ غَلِبَ اَنَاهُ وَسُولَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَالمُلا وَاللهِ وَالمُوالمُولِولِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالم

 مخالفت کی اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی قَلُو کَانُوَ الْبَآءَ هُمَهُ الرَّجِهِ وہ أن كے باب مول أو آبنا عَمْدُ ياان كے بينے مول أو إِخُوانَهُمْ یاان کے بھائی ہوں اَوْعَشِیْرَتَهُمْ یا اُن کے خاندان کے لوگ ہوں اُ وَآلِكَ كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانَ يَكُولُ بِينَ كَالْكُودِ يَا بِهِ اللهِ النَّالِيَةِ الْ كدلول مين ايمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُ وَجِيِّنَهُ اورطاقت دى ان كوا بن جانب ےروح کے ساتھ وید خِلْهُ خِبْت اوران کوداخل کرے گاایے باغات میں تنجری مِن تَحْمِقَ الْأَنْهُ وَ كَدِينَ مُول كَى ال كَ يَجِينَ مُول كَى ال كَ يَجِينَمُ رِي خُلِدِيْنَ فِيهَا وه بميشدرين محان من رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ راضى بوكيا الله تعالی ان سے وَرَضُواعَنْهُ اوروه راضی ہو گئے اس سے اُولَیك حِزْبُ اللهِ بِهِي لوگ الله تعالى كا كروه بي الآ إنَّ حِزْبَ اللهِ هَمُ الْمُفَيلِحُونَ خبردار بِي شك الله تعالى كاجوكروه بوى كامياب مونى والا -4

## الله تعالى اوراس كرسولون كاغلب :

 گاجب کرایمان والے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پڑھل کرتے رہیں گے اوراس کے نظام کو نافذ کریں گے۔ جب ایمان والے اسلامی شریعت سے غفلت کا مظاہرہ کریں گے، اس کے احکام کی پروانہیں کریں گے تو ان سے غلبہ چھین لیا جائے گا۔ ایسی حالت بھی مغلوب مسلمان ہوں گے اسلام ہر حال میں غالب ہی رہے گا۔ پھر غالب اس کو کہا جا تا ہے جس کے سامنے دوسرے بہاں اور عاجز ہوں۔ و نیاو آخرت ہر جگہ اللہ تعالیٰ گ ذات ہی غالب ہے اور اس کے رسول اپنی نافر مان قو موں کے مقابلے میں غالب رہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کہا تھا گی نے ان کو نجات دی اور نافر مان قو موں کو ہلاک و ہر باوکیا۔

اِنَّ اللهُ قَوِیُّ عَرِیْرِ مِی الله تعالی طاقت والا غالب ہے۔ الله تعالی ک صفات میں ہے دوسفتیں یہاں بیان کی گئی میں کہ وہ قوی ہے ساری کا نتات اس کے سامنے ہیں اور عاجز ہے۔ اور وہ عزیز ہے ، غالب ہے ای کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت ہے اور جس کو چاہتا ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ جس کو چاہتا ہے دندگی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار ڈالتا ہے۔ کسی کو اس کے سامنے چون و چرا کرنے کی جرا کہ نیس ہے۔

## ايمانى غيرت كانقاضا:

ایمانی غیرت کا تقاضایہ ہے کہ مومن آ دمی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دو ستانہ نہ رکھے خواہ دہ کتنا ہی قر ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اسلای تاریخ بالخصوص متحا بہ کرام بن مین کے دور میں اس کی بے شار مثالیں ملتی ہیں کہ مومن نے اپنے ایمان کو ترجیح دی اور اسلام یا حضور صلی تاہیج کی شان میں گستاخی کرنے والے اپنے قر ہی رشتہ داروں کو بھی عبرت ناک سزاد ہے کراپنے نہ ہی جذبات کا اظہار کیا۔ تفسیر روح المعانی ،

قرطبی اور مظہری وغیرہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدین بڑاتھ کے والد ابو تی ف ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہے۔ اس دور میں اُنھوں نے آنحضرت مان اُنایہ کی شان میں مسلمان نہیں ہوئے مقصرت ابو بکر بڑاتھ نے اپنے والد کے مند پرتھیڑ مارار جب آپ سائی آیا ہم کے سامنے معاملہ بیش ہوا تو آپ سائی آیا ہم نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ سے اس بارے میں سامنے معاملہ بیش ہوا تو آپ سائی آیا ہم نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کے ساس بارے میں بوجھا تو وہ عرض کرنے گئے اے اللہ کے رسول! میں آپ مان اُنایہ کی شان میں گستاخی برداشت نہ کرسکا تھا۔

حضرت سعد ری ترینظ کے ساتھ اُٹھا ہے ساتھ اُٹھا ہیں انہ انہا ہے معاہدہ کیا کہ ہمارے بارے خلاف کارروائی کی گئی تو اُٹھوں نے آنحضرت ساتھ آئی ہے معاہدہ کیا کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سعد رہات ہمارے بارے بیں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کو فیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں نے فیصلہ کیا بارے بیں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کو فیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں کو فیام اور کہ ان کے اور بچوں اور عورتوں کو فیام اور کو ان بیال بارے سعد ہوئے۔ لونڈ یاں بنالیا جائے۔ اسی فیصلہ کے مطابق یہود بنی قریظہ کوئی کیا گیا۔ حضرت سعد ہوئے۔ نے این بنالیا جائے۔ اسی فیصلہ کے مطابق یہود بنی قریظہ کوئی کیا گیا۔ حضرت سعد ہوئے۔ نی مہولہ کیا تھا۔

ایک نابیناصحالی نے آمخصرت ملائقاً ایسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی ابنی بیوی کونتل کرویا تھا حالانکہ اس سے ان کے بیچ بھی شخصاور وہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے متاج بھی تھے۔

بدر کے موقع پر جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں تھے ان کے بارے میں آپ ان کے بارے میں آپ سی تھے ان کے ہرمسلمان کا آپ سی تھے اپنے سے مشورہ کیا تو حضرت عمر بناتھ نے مشورہ دیا کہ ہرمسلمان کا قریبی رشتہ داراس کے حوالے کر دیا جائے تا کہ دہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اُتارے۔

معنرت مرین ہو اور حضرت خالد بن ولید بن تربی میں بہت ی روایات آتی ہیں کہ بہت ی روایات آتی ہیں کہ بہب وہ اسلامی اقدار اور نبی کریم سال الیکی بیار سے میں گستا خی کرنے والے یا مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے والے کو و مکھتے تو درخواست کرتے کہ جمیں اجازت دی جائے کہ جم اس کا سرقام کردیں۔

برصغیر کے آنگریزی دور میں ایک غریب مستری گھرانے کے غازی علم الدین شہید نے جب گستان رسول صفح اللہ بن شہید نے جب گستان رسول صفح نظر بنا راجیال کوجہنم رسید کیا تو عام مسلمانوں نے اس کے اس اقدام کوعقیدت کی نظر سے و کیھا اور علامہ اقبال مرحوم نے اس کے اس اقدام کوان الفاظ کے ساتھ سرایا کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے اور مستریوں کالڑکا بازی نے گیا۔

اس طرح کے خابی جذبات کے اظہار کی بے شار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ جن و مردور میں بنظر تحسین دیکھا گیا اور ایسے جذبات کا اظہار کرنے والوں کے فضائل میں شارکیا گیا جواس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ کے ہاں دوگئل کے طور پر خبی جذبات کا اظہار پندید ہ ممل ہے۔ موجودہ دور میں بعض خود ساختہ مفکرین اس کو خربی جنون اور خبی شدت بیندی کا نام دے کر اس کو براعمل ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ مالا تکہ ان کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ البتہ یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جوالیے حذبات کا اظہار کرتا ہے وہ و نیاوی کھاظ ہے آگے اس کے نتائج بھی تیار حب ایس نا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال رہے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ یا جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ ایسے افراد کو بھی سزا دے جو اس کے ساتھ جرم میں شریک نہیں ہیں۔ ایسے جذبات کی نہ اسلام اجازت ویتا ہے اور نہ ہی اس کی خایت ہوگی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جایت کوئی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

## وشمنان اسسلام مے دوستی مدر کھنے والوں کی تعریف:

الله تعالى في دشمنان اسلام كے ساتھ دوئ نه ركھنے والوں كى تعريف كرتے موئة فرمايا لاتَجِدَ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْدَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اور آخرت كون يرايمان ركضة والى كوئى اليي جماعت آب كنبيس ملح كل يُو آدُّونَ مَنْ حَآدُ اللهُ وَرَسُولُهُ جو دوی رکھتی ہوا سے لوگوں سے جنھوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹیلیلم کی المخالفتكي وَلَوْكَانُوْ البَّآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُمُ أَوْعَشِيْرَتَهُمُ فَوَاه التداور اس کے رسول سائیٹنالیٹی کی مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں یا اولا دہویا ان کے۔ بھائی ہوں یا اُن کے خاندان کے افراد ہوں اُو آبات کَتَبَ فِی قُلُو بِهِمُ الْإِیْمَانَ ﴿ آَنِ لوگ ہیں کہان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ بیعنی پختہ اور مضبوط کردیا ہے کہ دہ کہی گ پروا کیے بغیرایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ بیایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ غیرمسلمون کے طور طریقة کواپنایا جائے ،اُن کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اورمسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے ۔مغربی تہذیب کواپنانا اسلامی اقدار کونقصان پہنچانا ہے۔ اس طرح شادی بیاہ کےموقع پر ہندووانہ رسومات کی ادائیگی بھی ایمان میں خلل کی دلیل ہے۔ پختہ ایمان کا تقاضا ہے کہ خلاف اسلام ہررسم کوچھوڑ دیا جائے۔

وَاَیّدَهُمْ بِرُوجِ بِنْهُ اورا پی جانب سے روح کے ساتھ ان کو طاقت ور۔
کیا۔روح سے مراد جبریل علیا یہ بھی ہو سکتے ہیں اور روح سے مراد ایمانی نور اور حق کی معرفت کا نور بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو طاقور اور مضبوط کر دیا۔
معرفت کا نور بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو طاقور اور مضبوط کر دیا۔
وَیَدُ خِلْهُ مُو جَنْتٍ مَّجُرِی مِنْ مَّخِیْهَا الْاَنْهُ رُخْلِدِینَ فِیْهَا اور ایسے باغات میں ان کو واضل کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رَضِیَ اللّهُ وَاضْلَ کرے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رَضِیَ اللّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مِراضَى مِوجَمِيا الله تعالى ان عيه اوروه راضى موسكة الله عه-جنت کے خوش نما اور ایسے آرام وہ منظر کا ذکر فرمایا جو مخلوق سے دل ود ماغ میں آسکتا ہے ورنەتو جنت میں آرام وسکون کی الیمی چیزیں پیدا کی مجنی ہیں جومخلوق کے دل وو ماغ میں ا آئی نہیں سکتیں۔ ونیا کے آرام وسکون کے اسباب تو عارضی ہیں ہروفت اُن کے چھن جانے کا اندیشہ متاہیے۔ چوری ، ڈاکے اور ظالمانہ انداز میں قبضہ کر لینے کا خوف بھی رہتا ہے۔ حالات ناموافق ہونے کی وجہ ہے تبکہ بدلنے کا احمال بھی ہوتا ہے پھرموت کے باعث نویقینی طور پران اساب ہے محروم ہونے کا کھٹکا لگار متناہے۔ تمرجنت میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی بلکہ وہ نعتیں نہتم ہوں گی اور نہ ہی وہاں سے سی جنتی کو نکالا جائے گا۔ ا و آبات جزئ الله به الله الله تعالیٰ کی جماعت میں - کافروں بالخصوص بہود کے ساتھ دوستانہ رکھنے والوں کو جیڑت انشیطن شیطان کا گروہ (ٹولا) اور اس کی جماعت کہا گیا۔ اور اس کے برعکس اسلام دشمنوں سے دوئتی نہ رکھنے والول کو حِزْبِ اللّٰہ اللّٰہ کا گروہ اور اس کی جماعت کہا گیا ہے۔ اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللّٰہِ هُمُهُ اَلْمُغْلِمُ حُوْنَ خبروار بے شک اللہ تعالی کے گروہ میں شامل لوگ بی کا میابی یانے والے ہیں۔

اسلام دشمنوں سے دوئی نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت ہیں خصوص انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمان کی پیٹنگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے روح کے ساتھان کی تائید کرتا ہے ان کو مضبوط اور طاقت ور بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ جنت اور اس کی بہاری بہاریں گے ۔ ایسے لوگ اللہ کا گروہ اور اس کی جماعت ہیں۔ یہی اللہ کا گروہ اور اس کی جماعت ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل لوگ ہی فلاح وکا میانی یا تمیں گے۔

دنیادی آرام وسکون کے اسباب مل جانے کوفلاح نہیں کہتے بلکہ فلاح کہتے ہیں اسپنے اعمال کا چھا بدلہ بل جانا ، اسپنے اعمال کا بھا بدلہ بانا ، اسپنے اعمال کا بھا بدلہ بانا ، اسپنے اعمال کا انہا ہوں کے اور آرام وسکون کی جگہ جنت کی صورت ہیں ایسے ہی لوگوں کو سلے مومن آئی ہول سے اور آرام وسکون کی جگہ جنت کی صورت ہیں ایسے ہی لوگوں کو سلے گی ۔ اس لیے ان کوفلاح وکا میانی یانے والے کہا گیا ہے۔



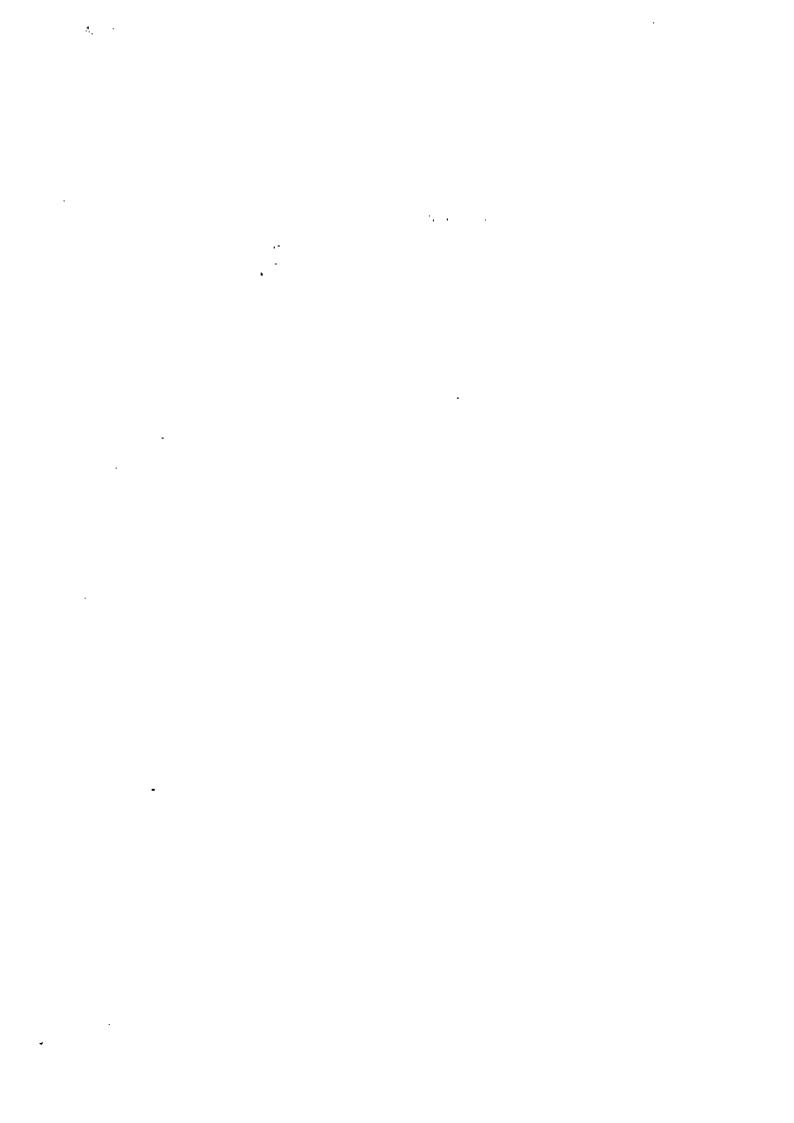

# بنه أله ألخم الخمير

تفسير

سُورُلا لِخِيْرِي

(مکمل)



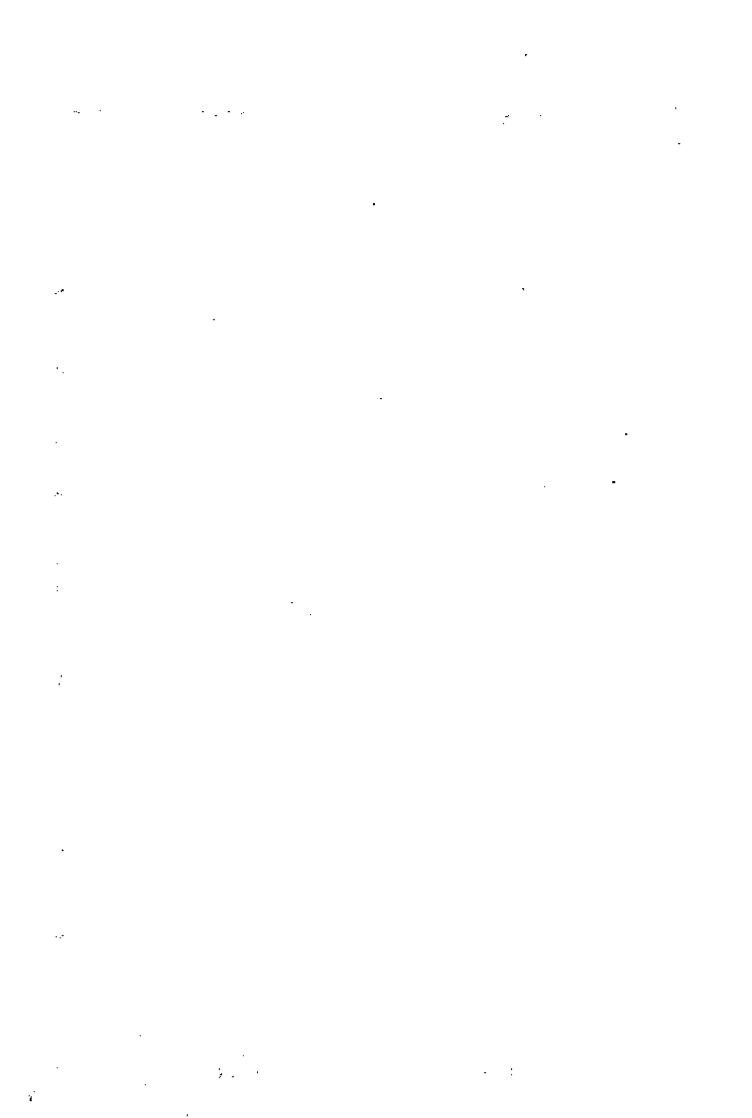

## وَ الْمِانِهَا ٢٢ ﴾ إِنَّا إِنَّا مُؤرَّةُ الْحَشْرِ مَلَانِيَةٌ ١٠١ ﴾ إِنَّا إِنَّا مِن ٢٣ ﴾

بشو الله الرّ خمن الرّ حيور سَبِّرِيلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكَيْمُ هُوَ الَّذِي كَا خُرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ آهُلِ الْحِكْتِبِ مِنْ دِيَارِهِ مِهُ لِأَوِّلُ الْعُشْرِ مَا ظُلَنَتْ يَمُ أَنْ يَخُرُجُوا وَظُنُواْ الْهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُ مُرِّنَ اللهِ فَأَتُنْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَالَ فَي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُغُرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِينِهِمُ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَكِرُوْا يَالُولِي الْاَبْصَالِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَكِرُوْا يَالُولِي الْاَبْصَالِ وَلَوْلًا أَنْ كُنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَالِحِكُمْ لَعُنَّا أَمْ لَعَنَّا أَمْ فِي الدُّنْيَا \* وَلَهُ مُرِفِى الْأَخِرَةِ عَنَابُ التَّارِي ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَأَقُّوٰ اللهَ وَرَسُولَكَ \* وَمَنْ ثُنَاتِي اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ © مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْتُرَكَّتُمُوْهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَهَاذُنِ اللهِ وَلِيُغُرِي الْفُسِقِيْنَ®وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فِكَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابِ وَالْأِنَ اللهُ يُسَكِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَأَءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِينُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَرِينُ سَبَّحَ بِيُّهِ لَسَبِيحِ كُرِتَى بِينِ اللهُ تَعَالَىٰ كَلَّ مَا فِي الشَّمُوٰتِ وَهُ جِيزِينَ

جوآ انول مين بين وَمَافِي الأَرْضِ اور جوز مين مين أين وَهُوَ الْعَزِيْزُ الحَيِينَةِ اوروہی غالب حکمت والاہے هُوَالَّذِی وه وہی ذات ہے اَخْرَجَ الَّذِيْنَ جَسَ فِي ثَالَا ان لُوكُول كُو كَفَرُ وَامِنُ اَهُلِ الْكِتْبِ جَوِ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ جَسَ فَي ثَالَا ان لُوكُول كُو كَفَرُ وَامِنُ اَهُلِ الْكِتْبِ جَوَ اہل کتاب میں سے کافر ہیں مِنْ دِیَارِ هِنْدِ اُن کے گھروں سے لِاُقَالِ الْحَشْرِ يَهِلِمَ اجْمَاعُ (اكُمْ) كَ لِي مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَخُرُ جُوَّا (اك مسلمانو!) نہیں گمان کرتے تھے تم یہ کہوہ نگلیں گے وَظَنُو ٓ اوراُ نھوں ن خيال كرركها تقا أنَّهُ مُمَّانِعَتُّهُ مُحْصُونُهُ مُوتِينَ اللهِ كَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لوگ جو ہیں ان کو بیجانے والے ہیں اللہ (کے عذاب) سے ان کے قلعے فَأَتُهُ مُعَالِلُهُ كُمِرَ يَانَ كَ يَاسَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (كَاتِكُم) مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا جِهِال سِي أَنْهُول فِي مَان بَهِي نَهُ كِيا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ اوراس فِي وَال دِيا ال كُولُول عِلى رُعب يَخْرِ بُوْنَ بَيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَهُ برباد کرنے لگے اینے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ وَایْدِی اَلْمُؤْمِنِیْنَ اورمومنوں کے ہاتھوں سے فاغتیر وایا ولی الا بُصَارِ کہل تم عبرت حاصل كرواع آتكھوں والوا وَلَوْلا اورا كرنہ ہوتى بيات أَنْ كَتَبَاللهُ كَلَمُودى بِاللهُ تعالى في عَلَيْهِمُ الْجَلاء ال يرجلا وطنى لَعَدَّبَهُمُ فِي الدُّنْهَ توعذاب ويتاان كودنياش وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان كے ليے آخرت ميں آگ كاعذاب ٢ ﴿ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوااللهُ وَرَسُولَهُ

بیر زاس کیے ہے کہ بے شک انھوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول سَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ اورجوالله تعالى كامخالفت كرتاب فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ تُوبِ شُك الله تعالى سخت سزادين والله ما قَطَعْتُمْ مِّنُ لِيْنَةِ سُمِينَ كَا ثَاثَمَ فَ لَولَ مُجُورِكَا درخت أَوْ تَرَكُمُ مُؤْهَا قَابِمَةً عَلَى أَصُوْ لِيهَا يَاتُمْ نِهِ السَّكُوحِيُورُ اكدوه كَعْرابِ ابنَى جَرُول پر فَبِياذُنِ اللهِ پس وہ اللہ کے علم کے ساتھ ہے ویے خیزی الفیسقین اور تا کہ وہ رسوا كرف نافر مانى كرف والول كو وَعَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمَ اورجو فَى كَا مَالَ وَلُوا بِإِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِهِ السِّيخِ رَسُولَ كُوانَ سَهِ ﴿ فَهَا آوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِن خَيْلِ وَلَا رِكَابِ يَسْبَين دورُ احْتُمْ نَيْ اللَّهِ وَرُاحِتُمْ فَاللَّهِ يُكُورُ عَ اور نه بي اونث وَّلْكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّفَاءُ لَكِن اللهُ تَعَالَى عَلْبِ عِطَاكرتا بِ السِين رسولوں کوجس پر چاہتا ہے وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّل شَيْءِ قَدِيْرٌ اور اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز پر تدرت رکھنے والا ہے۔

#### تعسارفىس سورست :

اس سورت کامشہور نام سورۃ الحشر ہے۔حشر کامعنی ہے جمع ہونا۔ اس سورۃ کا دوسری آ بت بیں ہے لیا قرال کے نیے الی وجہ ہے اس سورۃ کا دوسری آ بت بیں ہے لیا قول الد خشر (پہلے اجتماع کے لیے) ای وجہ ہے اس سورۃ کا مسورۃ الحشر رکھا گیا۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ بی نضیر ہے۔ اس سورت بیل یہود کے قبائل بیں سے بونضیر کو جلا وطن کرنے سے متعلق بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کو سورۃ بی نضیر بھی کہا جا تا ہے۔ یہ سورت آ محضرت سان تقالیم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس

ے پہلے سو[ ۱۰۰] سورتیں نازل ہو پکی تھیں ، نزول کے اعتبارے اس سورۃ کا ایک سو ایک[ ۱۰۱] نمبر ہے۔ اس کے تین رکوع اور چوہیں آیات ہیں ۔ یہو د کو حب للاطن کرنے کی وجہہ :

جب آنحصرت ما فقت مدیند منورہ تشریف لائے تواس وقت مدیند منورہ میں ویکر قوموں کے علاوہ یہوو بھی کانی تعداد میں آباد ہے۔ اور اُن کے قبائل میں بنونسیر، بنوقر یظ اور بنوقینقاع مشہور اور مال دار ہے۔ آپ ما شاہ آپٹی نے علاقائی سلامتی کے لیے چاہا کہ تمام قبائل میں ایک معاہدہ طے پا جائے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ اور آس پاس کے تمام قبائل ایک دوسرے سے امن پائیں اور بیرونی حملہ آور کے خلاف متحدہ عبد در یں۔ اس مقصد کے لیے ایک تحریری معاہدہ تیار کیا گیا جس کو میثاتی مدینہ کانام دیا گیا۔

ال معاہدے میں تحریر تھا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی مذہبی رہوات اوا کر سکیس کے ۔ کوئی فریق کی دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ اگر معاہدے میں شریک کسی فریق پر دیت آن پڑی یا تاوان پڑجائے تو تمام لل کراس کو اوا کریں گے۔ اگر کوئی ہیرونی حملہ آور معاہدہ میں شریک کسی مذہب والوں کے خلاف چڑھائی کرے گا تو معاہدہ میں شریک تمام فریق ہیرونی حملہ آور کا متحد ہوکر مقابلہ کریں گے۔ اور اگر معاہدے میں شریک مذاہب میں سے کوئی کسی وجہ سے دوسرے کی مدذ ہیں کریے گا تو وہ ہیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود کر سے گا تو وہ ہیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود کر سے گا تو وہ ہیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود کی سمیت تمام مذاہب کے سرکر دہ حفرات نے وستحظ کیے مگر یہود نے اس معاہدے ک

پابندی ندی بلکمسنسل مسلمانوں کےخلاف شرارتوں میں مصروف رہے۔

جنگ احد میں جب مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو یہودیوں نے آخضرت سائٹی آلیج اور اسلام کے خلاف اپنی جدو جہد تیز کردی اور کہنے گئے کہ بدوہ نی نہیں ہے جس کا تذکرہ تورات میں مذکور ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انھوں نے مشرکین مکہ ہے بھی روابط قائم کیے۔ بونفیر قبیلے کا مذہبی اور سیاسی راہنما کعب بن اشرف چالیس آ دمیوں پر مشمل ایک وفعہ لے کر مکہ گیا اور ابوسفیان وغیرہ سرداران قریش سے ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پرا کسایا اور اپنے قبیلے کی طرف ہے بھر پور تعاون کا یقین دلایا۔ بیکھب بن انٹرف آنحضرت میں شیالیے کے خلاف گستا خانہ ہے میں کرتا تھا اور مسلمانوں کو افریت پہنچا تا تھا۔ اس لیے آپ سائٹی آپیلے کے خلاف گستا خانہ کے رضائی بھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو افریت پہنچا تا تھا۔ اس لیے آپ سائٹی آپیلے کے خلاف گستا خانہ کے رضائی بھائی تھی بین مسلم دیا تھی دیا ہے تی سائٹی آپیلے کے حکم ہے اس کے رضائی بھائی تھی بین مسلم دیا تھی دیا سے تی سائٹی تھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو افریت پہنچا تا تھا۔ اس لیے آپ سائٹی تی کراس کوئی کردیا۔

وے دی۔ آپ سائیٹیٹی بڑے یہود سے اس سازش کے بارے میں بوجھا تو اُنھول نے افرار کیا کہ واقعی ہم نے ایسا پروگرام بنایا تھا۔ یہود کی ان شرارتوں کی وجہ سے آپ سائیٹیٹیٹر نے ان کوعلاتے سے نکالنے اور جلا وطن کرنے کا فیصلہ فر مایا۔ جس کا ذکراس سورت کی ابتدا میں ہے۔

## ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سبیح کرتی ہے:

قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جان دار ہو یا ہے جان ہووہ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی فرمایا سیّج یفتہ مانی اللہ تعالیٰ کی تبیع کرتی ہے ہروہ چیز جوآسانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تبیع کوجانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو انتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو انتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو انتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو انتا ہو کہ سکت والا ہے۔ ساری کا نئات نہیں سجھ سکتے و مُقوالْعَزِيْنِ الْمُحَدِيْدُ اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ساری کا نئات اس کے تبید اور کنٹرول میں ہے۔ وہی اس کے نظام کو چلاتا ہے اور وہ حکمت والا اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق نظام کو چلاتا ہے کوئی اس کے نظام میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ بنونضہ میں کی حب لا وطنی :

جب بنونفیر قبیلہ کے یہودیوں کی شرارتیں اور مکاریاں نمایاں ہو شمکن تو آپ مایاں ہو شمکن تو آپ مایاں ہو شمکن تو آپ مان مایاں ہو شمکن تو آپ مان مایا ہو شمکن تو آپ مان مایا ہو ہو گئے ہے۔ اس لیے یا تو تم اس علاقہ سے نکل جاؤیا لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤادران کودس دن کی مہلت دی کہ اس عرصہ میں غور وفکر کر سے جو فیصلہ کرنا چا ہو کرلو ۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن أبی نے ان کو لڑائی پرآمادہ ہو گئے ۔ جب مسلمانوں نے اس کو میں بند ہو گئے اور مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پیمر چند

ہی دنوں کے بعدوہ علاقہ جھوڑنے پرراضی ہو گئے۔آپ مان طالیہ ہے مشر د طاطور پران کو علاقد چھوڑنے کی اجازت وے دی۔شرط بیتی کہتم ہتھیارساتھ لے كرنبيس جاسكتے وہ یہاں ہی چھوڑ کرجاؤ سے۔اوراسینے مال واسباب میں سے جنتاتم ساتھ لے جاسکتے ہو لے جاؤ۔ اُٹھوں نے اپنے مکانوں کے دروازے ، کھڑکیاں اور چھتوں کی لکڑیاں تک اُتار لیں اور سوار یوں پر لا دکر لے گئے۔اور خیبر میں جا کرآباد ہو گئے اور پھیمواق چلے گئے۔ أنھوں نے جوزمینیں اور باغات جھوڑ ہے تھے ان کا اکثر حصہ آپ مل فائل کے مہاجرین میں تقسیم فر ما دیا تا کہ مہاجرین این معیشت کا بوجھ خوداً محالیں اور انصار نے مہاجرین کی كفالت كاجو بوجه أتها يا تفاوه كم بوجائے - اس مال ميس سے حضور من اللہ اللہ سے است محمر بلواخراجات کے لیے بھی حصہ مقرر کمیااور انصار میں سے صرف تین آ دمیول ابود جانہ مِنْ تَنْهِ سِهِيلِ بن صنيف رِنْ تُعْدَ اورزيد بن ظهير رِنْ تَعْدَ كواس مِن سے مجھے حصہ دیا اور باقی مال الله تعالی کے رائے میں خرج کردیا۔ بونغیر بین سے صرف دوآ دمی سفیان بن عمیر رہائے اور سعد بن وهب من تدمسلمان ہو سکتے یاتی تمام کوجلا وطن کردیا گیا۔جلا وطنی کے وقت أتھوں نے پیچاس زرہیں، پیچاس خوداور تین سو چالیس مگواریں چھوڑی تھیں۔

حشرجار ہیں:

الله تعالی نے اپنی تدرت کا اظہار کرتے ہوئ فرمایا کھوالَّذِی اَخْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُ وَامْنِ الله تعالی کی وَامْنِ وَالْمَالِ کَفَرُ وَامْنِ الله عَلَی وَامْنِ وَمُومُونُ وَامْنِ وَمُومُونُ وَمُمْنِ وَمُعْلِمُ وَمُومُونُ وَمُمْنِ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَى الله وَمُومُ وَمُومُ وَمُمْ وَمُومُ وَمُمْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُمْمُ وَمُمْنِ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُمْ وَمُومُ وَمُمْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُمْ وَمُمْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْلَى وَمُومُ وَمُومُومُ وَمُومُ وَمُعُومُ وَمُومُ و

ہے کہ بیمراد ہوکہ بیجلاد طنی انفرادی نہیں تھی بلکداس علاقہ کے یہود یوں کا اجتماع تھا جن کو جلاوطن کیا گیا۔ لاقو اِن کو جلاوطن کیا گیا۔ لاقو اِن کھشیر میں حشر کی صفت اول لائی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہلا اجتماع تھا اور اس کے علاوہ اجتماع اور بھی ہیں۔

اس کے بارے میں تفسیروں میں بالخصوص جلالین شریف کے ماشیہ میں لکھا ہے کے حشر جار ہیں۔ لیکھا ہے کے حشر جار ہیں۔ لیکن یہاں پرامام محلی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الحشر یہ ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الحشر یہ ہوئی ہے۔ کہ آپ سائٹ تالیج نے ان کو شام کی طرف بھیجا پھر خیبر کی طرف بھیجا۔ حالا مکھ آپ سائٹ تالیج نے ان کو شام کی طرف بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر بڑا تھے۔ نے ان کو شام بھیجا۔ آپ سائٹ تالیج نے ان کو پہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر بڑا تھے۔ نے ان کو شام بھیجا۔ آپ سائٹ تالیج نے براور است یہودکو شام کی طرف نہیں بھیجا تھا۔

تو پہلاحشر مدینہ سے بنونضیر کی جلاوطنی پر اجتماع ، دوسراحصرت عمر بڑاتھ کے دور میں خیبر سے یبود یوں کی جلاوطنی پر اجتماع اور تیسر اقرب قیامت قعرعدن سے آگ اُٹے گی جولوگوں کو اپنے اردگر دجمع کر لے گی ۔ اور چوتھا قیامت کے دن کا حشر ہے جس میں ساری مخلوق جمع ہوگی ۔ ان تمام حشر دں میں یبود یوں کی ذلت درسوائی ہوگی۔

### يهود يول كى غسب محسوسس اندازيس گرفت:

یبود اپنے علاقے میں خوش باش اور آسودہ حال ہے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ماظلمَننڈھ اُن یَنچُر جُوا اے مسلمانو! تم نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے منظلم ننگھ اُن یُنچُر جُوا اے مسلمانو! تم نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے نکل جائیں گے۔ و ظَلْمُوا اُنھوں نے بیٹھے مضبوط اُنھوں نے سے کھان کو اللہ تعالی کے عذاب سے بچالیں گے۔ وہ قلعے مضبوط اُنھوں نے اس کے وار کے منہ وار وہ میں ہناہ لیس گے اور وہ منہ و اُنھوں نے وار کے بیٹھے کے منہ ورت کے وقت وہ ان میں پناہ لیس گے اور وشمن کے وار

مے محفوظ رہیں گے۔ فَا شَهُ مُ اللّٰهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَ بِهُوَا پِی آن لیاان کواللّٰد تعالیٰ فی محفوظ رہیں گے۔ فاشہ مُ اللّٰهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَ بِهُوَا ہِی آن لیاان کواللّٰد تعالیٰ وجہ نے جہاں سے اُنھوں نے وہم و گمان بھی نہ کیا تھا۔ ان کی شرارتوں اور مکار بول کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کردیئے کہ وہاں سے نکلنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی جارہ کارندرہا۔

وَقَدُفَ فِي قُلُو بِهِمُ اللهِ عَبِ اورالله تعالى نے ان کے داوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال و یا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے مسلمانوں کو کوئی حیثیت ہی نہ دیتے تھے یکٹے رِبُونَ بَیْوَ تَهُمْ بِاَیْدِیْ بِهُ وَایْدِی الْمُوْ مِنِیْنَ اوروہ بر بادکرر ہے تھے اپنے گھروں کو ایخر بون کررہ ہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے۔ جب اُن کو علاقہ چھوڑ نے کا حکم دیا اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے۔ جب اُن کو علاقہ چھوڑ نے کا حکم دیا گیا اور اپنے سازو سامان کو ساتھ لے جائے کی اجازت دی گئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگ گئے ، ان کی چھتیں اُ کھاڑ دیں ، در واز سے اور کھڑکیاں اپنے گھروں کو برباد کرنے لگ گئے ، ان کی چھتیں اُ کھاڑ دیں ، در واز سے اور کھڑکیاں کا لیس اور ایمان والوں کے ہاتھ سے بھی ان کے گھر بر باوہو کے فاغت بِرُ وَ الْاَ وَ لِی الْاَنْ اِسْ اللّٰ اللّٰ

اگر بصارت سے ہوتواس کامعنی ہوگا ہے آتھوں والو! تم عبرت حاصل کرد -ادر اگر بصیرت سے ہوتومعنی ہوگا ہے عقل والو! عبرت حاصل کرد کہ دنیا کے ظاہری اسباب حاصل ہوجانے کی دجہ سے اللہ تعالی ادراس کے رسول سائٹ آیا ہم کی مخالفت کرتے والے عاصل ہوجانے کی دجہ سے اللہ تعالی ادراس کے رسول سائٹ آیا ہم کی مخالفت کرتے والے یہود یوں کا کیا انجام ہوا کہ ان کوصد یوں سے آباد آبائی علاقہ سے کیسے ذلت درسوائی سے نکال دیا گیا۔

#### تقىدىيى فيصلے:

اس کا سنات کو پیدا کرنے ہے مہلے ہی الله تعالی کوعلم تھا کہ فلاں آ دمی فلان وقت میں اور فلاں جَلّہ میں بیرکام کر ہے گا۔اوراینے اسی از فی علم کی بدولت اس نے کا سُنات کو بیدا کرنے سے بہلے ہی سب کھلوح محفوظ میں لکھد یا ہے۔اس دنیا میں جو کھ ہوتا ہے ای کے مطابق ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہونفسیر کے حق میں جلا وطنی ہی تکھی تھی اس لیے ان کوجلا وطن کیا گیا ۔اگر جلا وطنی کا تقلہ بری فیصلہ نہ ہوتا تو ان کی مکاریوں اورشرارتوں کی وجه ہے ان کوونیا میں ہلاک کرویا جاتااور ذرائجی فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہویا جاتا۔ الى بات كاذكر الله تعالى فرمايا وَلَوْ لِآنَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّا عَلَيْهُمُ فِي الدُّنيّا اور اگر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا میں عذا ب دیتا۔ ایساعذاب کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی آ رام وسکون نہ حاصل کر سکتے بلکہ فى الفور بلاك وتباه كردية جات وَلَهُ في اللاخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اوران كے ليے آ خرت میں آ گ کا عذاب ہوگا۔جہنم میں بے شارقتم کے عذاب ہوں گے مگران میں سب سے زیادہ سخت آ گ کا عذاب ہوگا۔اس لیے اس کا ذکر کردیا گیا ہے۔ جب کہ بیہ لوگ عذاب کی دیگرا قسام سے بھی سزاد سیئے جا تھیں گے۔

الله اوراسس كرسول صالينا للهام كم مخالفت كانتيجب :

الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہود کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدید منورہ سے نکالنا،ان کے دلوں میں مسلمانوں کارعب ڈالنااوران کا خودا پنے ہاتھوں سے گھروں کو ہر باد کرنااور پھر آخرت میں آگ کے عذاب میں ڈالا جانا اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مؤنٹ آئیے ہی مخالفت کی فرمایا

ذلك بِاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ يَهِ سِهِ سِهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَمَنْ لِيَّالُهُ فَإِنَّ اللّهُ وَرَسُولَهُ يَهُ اللّهِ وَمَنْ لِيَّالُهُ فَإِنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ اللّه جَرْحُص بَعِي اللّه تعالى كي مخالفت كرے گاتواس كويہ بات ذبن ميں ضرور ركھنى چاہے كه جو شخص بھى اللّه تعالى مخت سر اوسينے والا ہے۔ بي شك الله تعالى سخت سر اوسينے والا ہے۔

# جنستگی حکمت مسلی:

جب بونضیر قبیلے کے یہودی مسلمانوں کا سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے قلعہ بیں بند ہو گئے تو آپ سان فائیلے نے اپنے صحابہ کے ساتھ ل کران کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ تقریباً بند ہو گئے تو آپ سان فائیل نے ایس دوران نہ تو یہودی قلعہ سے باہر نکلے اور نہ ہی سلم پر آ مادہ ہوئے۔ اس لیے آٹھ ضرت مان فائیل نے جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ان کے درختوں کو کا شخاور ان کی املاک کونقصان پہنچانے کا حکم و یا۔ بیصورت حال دیکھ کر یہودی سلم پر آ مادہ ہو گئے اور انہوں کی تمام شرا نظمانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر اور انہوں نے بیش کش کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا نظمانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ میں تان کوجلا وطن کردیا۔

# د سنت کی املاک کونقصان بہنجانا:

ہردہ چیزجس سے دشمن فائدہ اٹھا کرمسلمانوں کونقصان پہنچا تا ہواس چیز کو تباہ کرنا اور نقصان پہنچا نا درست ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ درخت یہود یول کے مور ہے بھی تضاوران کی آمدن سے وہ مسلمانوں کے خلاف طاقت اور توت بھی حاصل کرتے ہے۔ اس لیے ان درختوں کا کا ٹرا بالکل درست تھا۔ گریہود یوں نے اور منافقین نے اس پر بے جااعتر اض کیا کہ باغات اور املاک کونقصان پہنچانا کہاں کا انصاف ہے؟ اس بار ہے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تردد پیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت اتاری مافظ خشف قین آین به نیس کا ناتم نے کوئی کجور کا درخت آؤ شرکت و ها قابی جرون درخت آؤ شرکت و ها قابی جرون بر کھڑا ہے فیادن الله قال ہے الله تعالی نے اس کو چھوڑا کہ دہ اپنی جرون پر کھڑا ہے فیادن الله قالی نے الله تعالی نے الله قالی نے الله نیس الله نیس کے ساتھ ہے۔ الله تعالی نے الله نیس نیس میں الله تعالی نے دل میں یہ بات والی اور نبی کریم سائٹ اللی نے ایسا کرنے کا تھم دیا و لیک فی سائٹ نیس کی میں نیس کے میا تھا کہ الله تعالی نافر مانوں کو ذلیل وخوار کرے عالم اسباب میں جو چیزی توت اور عزت واحز ام کا ذریعہ مول ان کی بربادی ذلت ورسوائی کا باعث میں ہو چیزی توت اور عزت واحز ام کا ذریعہ مول ان کی بربادی ذلت ورسوائی کا باعث بیش ہے۔

### مال قِنَى كاحكم :

کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نی سائٹھ الیہ کو اختیار دیا۔ یہ مال آپ سائٹھ الیہ کی مائٹھ الیہ کی سائٹھ الیہ کا ستال میں اختیار دیا گیا تھا۔ ای اختیار کی دجہ سے اس مال کو اپنے ذاتی اور گھر یلوا خراجات کے لیے خرج فرماتے ، محتاجوں کو دیے اور جو مال نی جاتا وہ عام مسلمانوں کی بھلائی میں صرف فرماتے۔ آپ سائٹھ الیہ کے بعد آپ سائٹھ الیہ کے ایما مال مسلمان حاکم وقت کے اختیار میں ہوتا آپ مائٹھ الیہ کی حیثیت سے ایسا مال مسلمان حاکم وقت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے مال میں حاکم وقت کی دراخت نہیں بنی بلکہ یہ مسلمانوں کی فلاح و بہود میں خرج کیا جاتا ہے۔

الأفئى محب الدين مين تقسيم نهرنے كى وجه:

اللہ تعالیٰ نے واضح فر ما یا کہ مال فئی مال فئیمت کی طرح تقیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے کہ مسلمانوں کواس کے حصول ہیں لڑائی کی مشقت نہیں اُٹھائی پڑتی فر ما یا وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَیٰ دَسُولِ ہِمِنْ ہُولِ ہُول

مَأَ أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهِلِ الْقُرْي فِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَامِلِي وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّيِيلِ " كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً كِينَ الْأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ وَمَا الْعَكُمُ الرَّسُولُ فَنُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّعُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَّاءِ الْبُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِنَّ اَخْرِجُوْا مِنْ دِيَادِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِنَ الله وَ رَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَبُكَ هُمُ الصِّدِ قُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوُّ وُ الدَّارَ وَالَّذِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُعِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ النَهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُّ لُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّ مِنَّا أَوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُكَّ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُكَّ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

مَا اَفَا َاللهُ عَلَى رَسُولِهِ جَو مَالِ فَى دَلُوا يَا اللهُ تَعَالَى نَهِ اللهُ عَلَى رَسُولُ كَو لِيَ اللهُ تَعَالَى كَ لِيهِ مِنْ اَهْلِ اللّهُ تَعَالَى كَ لِيهِ فَيلُهِ تُو وه الله تَعَالَى كَ لِيهِ وَلِلرَّسُولِ اوررسول كَ لِيهِ عَ وَلِذِى الْقُرْلِي اورقر بِي رشته دارول كَ لِيهِ عَ وَالْمَسْكِينِ اور كَ لِيهِ وَالْمَسْكِينِ اور كَ لِيهِ عَ وَالْمَسْكِينِ اور مَسْكِينِ اور مَسْكِينِ لَ ورمسافرول كَ لِيهِ عَ وَالْمَسْكِينِ السَّيْفِلِ اورمسافرول كَ لِيهِ عَيْلًا اورمسافرول كَ لِيهِ عَيْلًا اللهُ عَنْ اللّهُ عَالَمُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رہے تم میں سے مال داروں کے درمیان وَمَا اللّٰکُمُ الرَّسُولَ اور جو ويتمسى اللاتعالى كارسول فَخُذُوه تواس كولي وَمَانَهُمُكُوعَنْهُ أوروه چيزجس سي تنهي منع كردے فائتهوا تواس سے رك جاؤ وَاتَّقُوا الله اورالله تعالى سے دُرتے رہو إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بِ شَك الله تعالى مخت سزاد ين والا ب لِلْفُقَر آءِالْمُهُجِرِيْنَ جَرت كرنے والے نقراء کے لیے ہیں الَّذِینَ آخر جُوا وہ لوگ جونکا نے گئے مِنْدِیار مِمْ وَامْوَ الِهِدُ السِيْكُمُرول اور مالول سے يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وه تلاش كرتے ہيں الله كانضل اور اس كى رضا قَيَنْصُورُ وْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور وہ مرد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی آولیات مقد الصّعة فون يمي سيج لوگ بي وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ اوروه لوگ جضول في محكانا بنايا الدَّارَ لِعِنْ مدينهُ وَالْإِيْمَانَ اورايمان كو مِنْ قَبْلِهِمْ النامِهاجرين كآنے سے پہلے پُجِبُون وہ مجت كرتے ہيں مَنْ هَاجَرَ الْيَهِمْ ان لوگوں سے جو جمرت کر کے آئے ان کی جانب و لا یَجدُون اور وہ نہیں پاتے فی صُدُورِ ہِمْ اینے سینوں میں حَاجَةً کوئی نُگی مَنَا آوْتُوا ال چيز كي وجه سے جووہ و يَحَكُمُ وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ اوروه ان كوتر جي دية بن ايخ آب ير وَلَوْ كَانَ بِهِ مُخْصَاصَةً الرحيه موان كوفاق كى حالت وَمَنْ يُوْقَ اور جَوْحُصْ بِحِاليا كَيا شَخْ نَفْسِهِ

اپنفس کے بخل سے فاُولَہِكَ پس بہی لوگ ہیں ھُدُ الْمُفَلِحُوْنَ جوكامياب ہونے والے ہیں۔

### مال فئ کے مصارف:

جو مال وشمن سے حاصل ہواور اس میں لڑائی کی نوبت نہ آئی ہوتو ہے مال فئی کہلاتا ہے۔فر ما یا مآآ فَآءَاللّٰہُ عَلَیٰ دَسُولِہ جو مال فئی دلوا یا اللّٰہ تعالیٰ نے اسپے رسول کو مِن آ فَلِ اللّٰہ تعالیٰ مِنْ اللّٰہ تعالیٰ مِنْ اللّٰہ عَلیٰ دَسُولِ والوں ہے۔حضرت عبدالله بن عباس بنامین اسے روایت ہے کہ یہ بستیاں مدینہ کے ارد گرد جہاں بنوقر یظہ اور بنونضیر رہے تھے اور خیبر جو مدینہ سے ایک سو اتی کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور فدک جو خیبر سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور عرینہ اور یہ اور عرینہ اور یہ بناور یہ اور عرینہ والی کو ایک کی میٹر کے فاصلے پر ہے اور عرینہ اور یہ بناور یہ بیں۔ جہاں سے مسلمانوں کو لڑائی کے بغیر بی وشمنوں سے مال حاصل ہوا۔

اس مال کے مصارف میں سے پہلے نمبر پر فر مایا فیللهِ کہ وہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے ہے۔ اس کی تین طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک بیہ کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے میں جوز چاہتا ہے تھم دیتا ہے۔ ووسری تفسیر بیہ کہ بیہ مال اللہ تعالیٰ کے گھروں ، بیت اللہ اور گئر مساجد پر خرج کیا جائے۔ اور تیسری تفسیر بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی کوئی ضرورت نبیس اس لیے اس کا ذکر یہاں صرف تبرک کے لیے کیا گیا ہے۔

مال فئی کا دوسرامصرف و لِلرَّسُولِ فرمایا۔ کہ بیر مال رسول سائن آیا ہے لیے ہے۔ آپ سائن آیا ہے کے لیے ہے۔ آپ سائن آیا ہم مال کو اپنے گسر بلو اخراجات اور از وائ مطہرات ہمائن کے اخراجات میں صرف فرماتے ، مختاجوں کو دیتے اور باقی مال مجاہدین کی تیاری ،خوراک ، سواری اور اسلحہ وغیرہ میں خرج فرماتے تھے۔

اورتيسرامصرف ولذي القن في فرمليا -اس عضور سالين اليم كقريبي رشته

وارمراد ہیں۔ جو کہ آل عباس ، حصرت عباس بڑھ کی اولاد۔ آل میں ، حضرت علی بڑھ کی اولاد۔ آل میں ، حضرت علی بڑھ کی اولاد۔ آل جعفر ، حضرت جعفر بڑھ کے کا اولاد۔ آل عقبل ، حضرت عقبل بڑھ کے کا اولاد اور آل حارث ، حضرت حارث ، حضرت حارث ، عبد المطلب کا خاندان ہے۔ آٹحضرت میں اللے این کے لیے زکو آلینا مطہرات امھات الموشین بڑھ کے علاوہ یہی آل محمد کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے زکو آلینا جائز نہیں۔ اس لیے ان کو مال فئی سے حصہ دیا گیا تا کہ ان سے تعاون ہو جائے۔ آپ میں انگل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہوں آل محمد میں شامل ہیں مگر بعض حضرات نے یہا ہے کہ آلی محمد میں شامل ہونے کے باوجود آلی محمد میں شامل ہیں مگر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آلی محمد میں شامل ہونے کے باوجود آلی محمد میں شامل ہوں گرفتھ روایات سے ثابت ہے کہ ان کے لیے بھی زکو آ اور ان پرزکو آلینا حرام نہیں تھا۔ گرفتی روایات سے ثابت ہے کہ ان کے لیے بھی زکو آلو آلور صدقات واجبہ لینا حلال نہیں تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں الکلام الحادی فی تحقیق عبار قاطعاوی)

اور چوتھامعرف قرائیٹی فرمایا کہ مالِ فکی کے ستی بیتی ہوں یہی جو ابھی تک نابالغ ہیں اوران کے باپ فوت ہوجا تھی۔اور پانچوال معرف قرائیٹین فرمایا کہ مالِ فکی کے ستی سما کین ہیں۔ بعض مفسرین نے فقیرا ورمسکین کو ایک ہی قرار و با کہ مالِ فکی کے ستی سما کین ہیں۔ بعض مفسرین نے فقیرا ورمسکین کو ایک ہی قرار و یا ہے کہ جس کے پاس اپنی ضروری حاجات پوری کرنے جتنا مال نہ ہو۔اور بعض نے کہا کہ فقیروہ ہوتا ہے کہ خس کے پاس مال بالکل نہ ہو۔اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑ ا بہت مال ہو گراس مال سے اس کی ضروری حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ خس کے پاس تھوڑ ا بہت مال ہو گراس مال سے اس کی ضروری حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ ضروری حاجات ہے مرادوہ چیزیں ہیں جن کے بغیر چارہ کارنہ ہو۔ شاڑ : خوراک ، مواثن اور لباس وغیرہ۔ ان سے مرادہ آ رام اور لغیش کا سامان نہیں ہے جو کہ آئ کل معاشرے میں تکلف کے ساتھ اپنے آپ پر ہو جھ ڈال اپنا گیا ہے۔

اور چھامھرف وابن التيني فرمايا- كداس مال كامستى مسافر بھى ہے۔سفر كے دوران كى حادثہ كے پيش آجانے ياسفر خرج جورى ہوجانے ياكى بھى دجہ سے سفر خرج ختم ہوجانے كے باعث مسافر تعاون كامستى ہوتا ہے۔ بعض حضرا ہے نے فرمايا كہ اس مسافر سے مراد سفر تج ميں جانے دالا ہے۔ جس كاسفر كے دوران خرج ختم ہوجائے۔ بعض نے كہا كہ دين كى خاطر سفر كرنے والا مراد ہے جيے دين طلبہ ايسے مسافروں كى الن فري كا مارد كو يا كہا كہ دين كى خاطر سفر كرنے والا مراد ہے جيے دين طلبہ ايسے مسافروں كى مال نے كہا كہ دين كى خاطر سفر كرنے والا مراد ہے جيے دين طلبہ ايسے مسافروں كى مال نے كہا كہ دين كى خاطر سفر كرنے والا مراد ہے جيے دين طلبہ ايسے مسافروں كى مال نے كہا كہ دين كى خاطر سفر كرنے والا مراد ہے جيے دين طلبہ ايسے مسافروں كى مال نے كہا كہ دين كى خاطر سفر كرنے والا مراد ہے جيے دين طلبہ ايسے مسافروں كى مال ہے۔ ايسے مسافروں كى مالے كے مال سے اعانت كى جاسكتى ہے۔

مال کی تقسیم میں غرباء کا حصہ مقرد کرنے میں حکمت:

نزول قرآن کے وقت معاشرے میں بیطور طریقہ رائے تھا کہ دولت صاحب حیث بیت لوگ ہی ہمیٹ لیتے ہے اور غرباء کومحروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے احکام کے دریعے سے معاشر سے میں پائی جانے والی اس خرابی کودور کرنے کی تلقین فرمائی اور حکم و یا کہ مال کی تقسیم میں بیٹیموں ، مسکینوں اور مسافروں وغیرہم کا حصداس لیے مقرر کیا گیا و یا کہ مال کی تقسیم میں بیٹیموں ، مسکینوں اور مسافروں وغیرہم کا حصداس لیے مقرر کیا گیا گیا گئے نوئ کو فرقہ بین الانتیاع و نے گئے ہے۔ تاکہ بیدولت صرف تمھار سے دولت مندول میں بی نہ گھومتی رہے بلکہ ان محتاج ں کو بھی اس میں سے حصد ماتار ہے۔

نى كريم مَا لِنَدِيهِمُ كَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مال فئی کے مصارف بیان کرنے کے بعد و مَا اَشْکُهُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَ مَا اَشْکُهُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَ مَا اَشْکُهُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَ مِی اس مَعْ کردی اس سے منع کردی اس سے دک جاؤ۔ اس کا ذکر مال کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس سے اول درجہ میں مراد سے کہ دسول سن اُلا کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس سے اول درجہ میں مراد سے کہ دسول سن اُلا کی آئی ہے جائے کہ اس کو دیں جتنا دیں وہ لے اور اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور جو چیز نہ دیں یا جس کو نہ دیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ اس

مال کا اختیار اللہ تعالیٰ نے رسول سائیڈ آلیا کم کودیا وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں کرین۔ پھراس کے ضمن میں ہی نہیں بلکہ رسول سائیڈ آلیا کم جو بھی کے ضمن میں ہی نہیں بلکہ رسول سائیڈ آلیا کم جو بھی تعلیم دیں اس کی اطاعت کرواور جس ہے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ رسؤل اللہ مناب ٹائیز پر کم کے ادامر اور نواہی کی یابندی کرنا امت پر لازم ہے۔

اور فرمایا واقفُواللهٔ الله تعالی ہے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ الله تعالی بہند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے بی سائٹ آیا ہم کی مخالفت کرے۔ بدعات کو اس لیے شکر الاُم مُور تمام کاموں میں بُرا قرار دیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے نبی کریم سائٹ آیا ہم کے طریق کاراور سنت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْدِقَابِ بِ شَک الله تعالیٰ شخت سنت کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْدِقَابِ بِ شَک الله تعالیٰ شخت سنزادیتا ہے اورکوئی بھی مجرم میں مجرم کو پکڑتا ہے توسخت سے خت سنزادیتا ہے اورکوئی بھی مجرم اس سے چیمڑ انہیں سکتا۔

## مال فني كاسماتوال مصرف اورمها جرين كى تعريف:

لِلْفُقَرِ آءِالْمُهُ جِرِینَ سے نالِ نُکی کے مصارف میں سے ساتواں مصرف بیان کیا جار ہا ہے کہ فنگ کا مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو فقراء مہاجرین جی سے پھر نقراءُ مھاجرین کی تعریف کرتے ہوئے ان کی نمایاں چھ صفات بیان کی گئی ہیں۔

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمُ النَّى يَهِلَى صفت به بيان کَی کمان کوان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ اپنے گھروں ہیں آباد تھے گرایمان قبول کر لینے ک وجہ سے مشرکین نے ان کے ساتھ ایبا ظالماندانداز اختیار کرلیا کہ ان کو گھر چھوڑ نے پڑے وائمو الیم وسری صفت یہ بیان کی گئی کہ ان کوان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ یعنی مالوں سے بے وفل کر دیا گیا حالانکہ وہ مکانات اور بھیز بکریول وغیرہ نکال دیا گیا۔ یعنی مالوں سے بے وفل کر دیا گیا حالانکہ وہ مکانات اور بھیز بکریول وغیرہ

اموال کے مالک نتھے۔ انھوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطرسب پچھ جھوڑ ویا اور ججرت کر گئے۔

وَرِضُوانًا مِهاجرِ بِن فقراء کی چوقی صفت بیان فرمائی که وه الله تعالی کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں کہ الله تعالی ہم ہے راضی ہوجائے۔ ایمان والوں کا ایمان لانے اور اعمال صالحہ بجالانے ہیں اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ الله تعالی راضی ہوجائے۔ ان حضرات کے خلوص کی گوائی دیتے ہوئے الله تعالی نے ان کے حق میں فرمایا رضی الله تعالی نے ان کے حق میں فرمایا رضی الله تعالی نے ان کے حق میں فرمایا رضی الله تعالی معنی قرب ہی ہوسکتا ہے کہ وہ حضرات الله تعالی کا قرب چاہتے ہیں اور الله تعالی نے ان کو ایسا قرب ہو کے اور رضوان کا کو ایسا قرب ہو کے جو کے الله تعالی نے ان کو ایسا قرب ہو کے جو کے اور مشوان کا خوب کا تقرب جائے ہیں اور الله تعالی نے ان کو ایسا قرب عطافر ما یا کہ ان کو ایسا کو ایسا قرب عطافر ما یا کہ ان کو ایتے ہی سان تا ہو گئے گئے اور باقی تمام امت کے در میان واسط بنا و یا۔ امت کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ قرآن کر یم اور نماز بھی صحابہ کرام میں ہوگئے۔

کے واسطے ہے ہی ملی ۔

قَ يَنْصُرُ وَنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٔ فَقراء مهاجرين كَى بِانجوي صفت بيان كَ كُن كهوه الله كوين كَ الله الله الداوراس كرسول كى هروكرتے ہيں۔ الله كى مردكا مطلب بيز ہے كه وہ الله كوين كى ذابت مدوكرتے ہيں اور رسول من فلائي تي كى مدوكا مطلب بير ہے كہ وہ لوگ الله كے نبى كى ذابت اقدى اوراس كے لائے ہوئے پروگرام دونوں كى مدوكرتے ہيں ۔ حضرات مهاجرين اور الفار نے الله كے نبى سن فلائي البي مدوكى كراس كى مثال دنيا كى تاریخ بين نبيس منتى ۔ اور آپ سن فلائي الله كا مردكى كراس كى مثال دنيا كى تاریخ بين نبيس منتى ۔ اور آپ سن فلائي الله كے ہوئے دين اور پروگرام كی جھی ایسے انداز سے مددكى كه عالم اسباب بيس دين وسنت كى حفاظت و بقاكا ذر بعد يہى لوگ ہے۔

۔ یہاں ایک اہم فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کا فرمسلمان کے مال پرز بردستی قابض ہو کر دار

حرب میں لے جائمیں یامسلمان کا مال دارحرب میں ہی ہوا در کا فراس پر قابض ہو جائمیں توكيا كافراس مال كے مالك بن جاتے ہيں يانہيں؟ احناف كےنز ويك اليي صورت ميں کا فراس مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ جب کہ شواقع حضرات کے نز ویک کا فراس مال کے مالک نہیں بنتے ۔احناف نے اپنے اس موقف پر قر آن کریم اوراحادیث مبار کہ سے استدلال کیا ہے۔ قرآن کریم کی ای آیت لِلْفَقَرَآءِالْمُهٰ چرینَ سے بھی احناف نے استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں مہاجرین کوفقراء کہا گیا ہے۔اگروہ مال جووہ مکہ میں جھوڑ كر كئے تنھے(اور مكہ اس ونت دار الحرب تھا)اور كافروں نے اس پر قبضه كر ليا تھا۔ اگر اس پران کی ملکیت باقی رہتی تو ان کوفقراء نہ کہا جا تا۔اس لیے کہ فقیروہ ہوتا ہے جس کی ملکیت میں مال نہ ہو۔اس آیت کے مفہوم سے واضح ہوگیا کہ اس مال میں مہاجرین کی ملکیت ختم ہوگئی اور کا فراس سے مالک بن سکتے۔اسی لیےمہاجرین کوفقراء کہا گیا۔ اسی طرح آنحضرت ملینوالیلم جب مکه جھوڑ کریدینه منورہ تشریف لے آئے تو مکہ میں آپ سان ﷺ کا مکان موجود تھا جس پر حضرت علی مناشہ کے بھائی عقبل نے قبضہ کرلیا تھا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ مکان عقیل نے چے دیا تھا۔ منح مکہ کے موقع پرآنحضرت من تنایین ہے یو چھا گیا کہ مکہ میں کہاں تھہریں گے؟ تو آپ مان تائیب نے فر مایا کو قبل نے ہمارے لیے جھوڑا ہی کیا ہے؟ اس لیے ہم خیف بنی کنانہ میں تھہریں کے جہاں قریش کے مختلف قبائل نے حضور مل ٹٹائیلیم اور ان کے مومن ساتھیوں کے ساتھ اوران کےمعاونین کے ساتھ بائیکاٹ کے لیے قسمیں اُٹھا کرمعاہدہ کیا تھا۔جس کی وجہ ہے آپ سن انتہائی کوتین سال تک شعب الی طالب میں انتہائی مشقت کی زندگی گزارنا یڑی۔خیف بنی کنانہ میں تھہرنے کا مقصد اللہ تعالی کا شکراوا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا

ا ظبارا در مخالفین کوعبرت ولا ناتھا کہ ایک وقت تھا جب مخالفین نے ایسا ظالمانہ معاہدہ کیا تھا اب الله تعالى نے ہمیں تنتج عطافر مائی ہے اور تمام مخالف مغلوب ہو بیکے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آنحضرت سال تُرایین نے فرما یا کہ قبل نے ہمارے لیے جیوڑا ای کیا ہے۔اس روایت کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت مل النظائیل نے اسپنے اس ۔ کان کی ملکیت کوختم سمجھ لہا تھا جس کونفیل نے قبضہ کرنے کے بعد ہیج و یا تھا۔ در نہ آ ب سائلتا این است اس مکان میں اپنی ملکیت کو باقی رکھتے۔ اسی طرح حضرات مہاجرین جو جائیدادیں مکہ میں جھوڑ کر گئے تھے اور ان پرمشر کبین نے قبضہ کرلیا تھا۔وہ جائیدادیں بھی حضرات مہاجرین کو فتح مکہ کے بعد واپس نہیں کی گئی تھیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ دارحرب میں جوجا ئیدادی مسلمان چھوڑ کرجا تھی اوران پرمشر کین قابض ہوجا تھی تووہ جائیدادیں مسلمانوں کی ملکیت ہے نکل جاتی ہیں اور کا فران کے مالک بن جاتے ہیں اور ان کے تصرفات ان جائیداروں میں ان کاحق سمجھا جا تا ہے۔

## مال فئي كا آتھواں مصرف اور انصار كى تعريف :

وَالَّذِينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ مِنْ الَّذِينَ كَاعَطَفُ الْمُهْجِرِينَ بِرَبِّ-جُنْ كَا مطلب میہ ہے مال فئی میں انصارِ مدینہ کے فقراء کا بھی حق ہے۔ تو یہاں سے مال فئی کا آ تھوال مصرف بیان کیا جار ہا ہے۔ پھراس کے ساتھ انصارِ مدینہ کی تعریف بھی کی گئی

تَبَوَّ وَالدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِ مْ كَالْخُلْفَ تَفْسِرِين كُنَّ بِين - ايك تفسيريه ب كمياصل مين ع تَبَوَّؤا دار الهجرة و الإيمان - الذَارَ اصل مين دار الهجرة اور وَالْإِيْمَانَ أَصْلَ مِنْ دَارِ الآيمان تَقَادِدَارِ كُمْضَافِ اليَّهِ الهجوة کومذف کردیا گیا۔اورمطلب یہ کدان الوگوں نے مہاجرین کے آنے مضاف دار کومذف کردیا گیا۔اورمطلب یہ کدان الوگوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی دار الهجوة اور دار الاجمان کوشکانا بنایا۔انساریدینش نمایاں طور پردو قبلے اوس اورخزرج تھے۔جن ہیں بعض یہودی اور بعض عیسائی تھے۔ گران کی اکثریت مشرکین میں سے تھی۔ آپ مان تھا ہی بعثت کے بعد اللہ تعالی نے ان کے دلول میں ایمان کی محبت ڈائی۔ اور یہ تقریباً کی بعثت کے بعد اللہ تعالی نے ان کے دلول میں ایمان کی محبت ڈائی۔ اور یہ تقریباً کی بخرار سال سے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ مدینہ منورہ کے ان مسلمانوں کو جب آنحضرت مان تھا ہے کہ ساتھ مکہ دالوں کی ڈیا ویاں کا بنا چلا تو انہوں کی دیورہ میں جرت کرجانے کی دعوت دی اور برقسم کی مدد کی یقین دہائی کرائی۔ اللہ تعالی نے ان کے خلوص اور اسلامی جذبہ کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اسپنے نبی کریم میں شیار بنی کو اور آپ سان بھی جز کریم میں شیار بنی کو اور آپ سان بھی جز کے بیے وکاروں کو یہ بین جرت کی تلقین فرمائی۔

معنی میں ہے اور مطلب رہے کہ وہ لوگ جنھوں نے ایمان کے ساتھ نہ یہ کو اپنا تھا تا معنی میں ہے اور مطلب رہے کہ وہ لوگ جنھوں نے ایمان کے ساتھ نہ یہ کو اپنا تھا تا معنی میں ہے اور مطلب رہے کہ وہ لوگ جنھوں نے ایمان کا تعلی مخذ و ف بنایا ۔ تَبَوَّ وَ الدَّارَ وَ الْإِیْسَانَ کی تیمری تفسیر رہے گئی ہے کہ الایمان کا تعلی مخذ و ف ہے ۔ اور یہ اصل میں ہے اخلصوا الایمان وہ لوگ جنھوں نے دار بجرت کو شکا تا بنایا اور ایمان کو خالص کیا۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ تَبَوَّ وَ الله کا معنی ہے المؤموا ۔ یعنی انھوں نے دار بجرت اور ایمان کو لازم پکڑا اور کسی شم کے لائج اور خوف کو خاطر میں نہ لاتے ۔ پانچویں تفسیر سے ہو وہ لوگ جنھوں نے مہاجرین اور اسلام کو مدینہ میں ٹھکانا ویا۔ ہرتفسیر کے مطابق انصار مدینہ کی نفسیلت نے مہاجرین اور اسلام کو مدینہ میں ٹھکانا ویا۔ ہرتفسیر کے مطابق انصار مدینہ کی نفسیلت

نما یال ہوتی ہے کہ انھوں نے ہجرت کر کے آ سے والوں کو بھی جگہ دی اور عالم اسباب میں اسلام کی بھال صفت رہے بیان فر مائی کہ وہ اسلام کی بھال صفت رہے بیان فر مائی کہ وہ مہاجرین اور اسلام کے ایسے معاون ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

انسایہ مینی دوسری صفت بیان فرمائی کیجیون مین ھاجر النہ دوہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کرئے آئے ان کے پاس۔ انسار مدید نے مہاجرین کے ساتھ جس قدر محبت کا مظاہرہ کیا اور اس پر عمل کر کے دکھا یا بیان ہی کا حصہ نفا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کو اپنے مال و جائیداد میں نہ صرف شریک کیا بلکہ ان کے ذمہ کا کام بھی خود کرتے اور ان کو ہر ابر کا حصہ دیتے ۔ آنمحضرت سائیٹیا پہلے نے انسار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارا قائم کیا تو انسار مدینہ نے حضرت سائیٹیا بیوں سے بھی بڑھ کر اس بھائی چارا قائم کیا تو انسار میں کوئی کسریا تی نہ چھوڑی۔ اس بھائی چارے اور مہاجرین نے بھی اس میں کوئی کسریا تی نہ چھوڑی۔

انصار مدینہ کی تیسری صفت بیان فرمائی و کو یک ہونون فی صدور بھیہ خاجہ اللہ ہے ہوئی انصارا ہے دلوں میں ہوئی آوٹوا اور مہاجرین کو جو کھ دیاجا تاہا سے اس کے بارے میں انصارا ہے دلوں میں کوئی تنگی بھوئی خواہش اور کوئی حسر نہیں پاتے ۔ عام طور پر بیہ و تاہے کہ اگر کسی کو دیاجائے اور کسی کو فی دیاجائے توجس کو فی دیاجائے وہ اپنے دل میں ضلش ، حسد اور اس کی طلب کی اور کسی کو فید دیاجائے توجس کو فید دیاجائے وہ اپنے دل میں ضلش ، حسد اور اس کی طلب کی خواہش نہیں رکھتے خواہش نہیں رکھتے ہوئے تھے کہ دہ مہاجرین کو ملنے والی چیزوں کے بارے میں کوئی خواہش نہیں رکھتے ہوئے ۔ بلکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جہاں انصار مدینہ کو دیا گیا اور مہاجرین کو وقتی مصلحت کے تحت نددیا گیا تو انصار مدینہ کے دعضور مان انساز مدینہ کو دیا گیا اور مہاجرین کو وقتی مصلحت کے تحت نددیا گیا تو انصار مدینہ نے دعضور مان انساز کی بیا کہ ہمارے مہاجر مصلحت کے تحت نددیا گیا تو انصار مدینہ نے دعضور مان انساز کو کہی دیا صالے ۔

سورة الحشر میں بنونضیر قبیلہ کے یہودیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ال کو مدینہ سے خلاوطن کیا گیا اور ان کا جو مال مسلمانوں کو ملااس کے بارے میں حضور من المی کے انصابہ مدینہ کے دوقبیلوں ، اوس اور خزرج کے سرواروں حضر سمعہ بن معاذا ور حضر سمعہ بن معاذا ور حضر سمعہ بن عبادہ ٹائٹ کو بلا کر فر ما یا کہ مہاجرین کی مالی حالت کمزور ہے اور اب تک زیادہ تر مہاجرین کا گرز راوقات اس مال میں ہے ہور ہا ہے جوتم نے ان کو دیا ہے۔ اگریہ مال مہاجرین کو دے دیا جائز ان کی کا است کا گرز راوقات اس مال میں سے ہور ہا ہے جوتم نے ان کو دیا ہے۔ اگریہ مال مہاجرین کو کا است کا جو بوجہ ہے وہ بھی کم ہوجائے گاتو دونوں حضرات نے اپنے اپنے کی کا کر تے جو بوجہ ہو وہ بھی کم ہوجائے گاتو دونوں حضرات نے اپنے اپنے کی کما کندگی کرتے ہو ہو تے آپ مائٹ اللے کی کما کہ ہم اس تقسیم پر بالکل راضی ہیں اور ہم نے جو مہاجرین کو دے رکھا ہے وہ بھی وہ پس نہیں لیس گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں مہاجرین کو دی وجہ ہے وہ بھی وہ پس نہیں گیا آؤ تو اور وہ اپنے دلوں میں کوئی تھی۔ مرایل قرایل قرایل قرایل قرایل کی تاریخ کی وجہ سے جومہاجرین کودی گئی۔

انسار مدین چھی صفت بیان کی گئی کہ ویؤیژوئ علی آنفیہ مفرو آؤگان بھند خصاصة اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کوتر جے دیتے ہیں اگر چہ دہ تنگی کی حالت میں ہوں۔ انسانی مزاج میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی مقدم رکھتا ہے گر انصار مدینہ نے اپنی پرواکیے بغیر دوسروں کی حاجات کا خیال رکھا۔

#### ایثار کاعمومی مظیاهره:

انصار مدینہ نے عمومی ایٹار کا مظاہرہ بھی فرمایا کہ اپنے سکون وآ رام پر اور اپنی ضروریات وحاجات پر دوسروں کوتر جیج کی الیمی مثالیں قائم کیں کہ مہاجرین کو بیاحساس ہونے لگا کہ سارا تو اب تو انصاری لے گئے ۔ اور اس بات کا ذکر حضور سائٹ ڈیٹیلم کے س منے کیا تو آپ مالٹھا آپیٹر نے فر ما یا کہ جب تم انصار مدینہ کے تق میں وعائمیں کرو گے تو تم مجمی اجروثو اب میں ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ گے۔

#### خصوصی ایثار:

بخاری شریف کتاب التفسیر وغیرہ میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ملائش این کے ہال مہمان آیا۔ آپ ملی خلایم نے اپنی از واج مطہرات کے تھروں میں باری باری پیغام بھیجا ک اگر مہمان کے کھانے کا انتظام ہو سکے تو کر دیں۔ مگر تمام مھروں ہے بہی جواب آیا کہ ہمارے ہاں مہمان کے لیے بچھ بھی نہیں ۔ تو آپ سائٹھائیا ہم نے نماز کے بعد اعلان فر ما یا کہ ہ گرتم میں ہے کسی کے ہاں مہمان کے کھانے **کا انتظام ہو سکے تو وہ مہمان کو کھانا کھلا دے۔** حضرت ابوطلحہ انصاری میں تو اس مہمان کواینے ساتھ تھر لے گئے۔ بیوی سے یو چھا کہ کھانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بہمشکل ہمارے اور ہمارے بچول کے لیے کفایت کرے گا۔ توحضرت ابوطلحہ ہا تھ سنے اپن بیوی سے فرمایا نُوجِی صِنْبَیّا مَاکِ " اپنے بچوں کوئسی طرح سُلا دے۔" جب ہم مہمان کے ساتھ بینھ کر کھانا شروع کریں کے توئس بہانے چراغ بجھادینا تا کہ مہمان ہے سمجھے کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھار ہے ہیں ا در مہمان بیٹ ہمر کر کھالے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔میاں ہوی نے خود بھی اور ان کے بچوں نے بھی رات بھوک کی حالت میں گزاری اور کھانا مہمان کو کھلا ویا۔ جب صبح کو آپ سائناتین سے ما قات ہوئی تو آپ سائٹلیائی نے فرمایا اللہ تعالی تمھارے اس عمل سے بهت نوش ہوا ہے اور اس نے اس پر وَيُؤْيِرُ وَنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً آیت کا دھے اُ تاراہے ۔ اس ہے ظاہر ہوجا تا ہے کہ اس کا شانِ نز ول ہے واقعہ ہے۔ وی طرح کے اور بھی واقعات صحابہ کرام میں پینے کے پائے جاتے ہیں۔

انسار مدیدی پانچویں صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے نفس کے بخل ہے بیچائے گئے ہیں موس مع البحل الی لائے ہیں حرص مع البحل الی لائے جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لائچ اور اکیلا بخلی بہت ی قباحتوں کا باعث بن جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لائچ اور اکیلا بخلی بہت ی قباحتوں کا باعث بن جاتے ہیں ۔ تو اگر دونوں کا مجموعہ کسی میں پایا جا۔ بُتو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ جو بھی نفس کے شئے سے بچایا گیا دہ کا میاب ہوگا اور بیدوصف الن مسل پایا جار ہا ہے جن کا ذکر ہور ہا ہے۔

#### ان صفاست كانتيجب،

الله تعالی نے مہاجرین اور انصاری صفات بیان کرنے کے بعد ان صفات کا نتیجہ یفر مایا فاو آلیات کہ میں ہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔ بخاری یفر مایا فاو آلیات کہ میڈ انہ فیلوٹ کی میں بہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آنحضرت مان تاہیج نے فرمایا انصار کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے۔ علامت ہے اور انصار سے بخض نفاق کی علامت ہے۔



وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنَ بِعَيْ هِمْ يَقُولُوْنَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَعُوْنَا رِالَّإِيْمَانِ وَلَا تَجَعُلُ فِي قُلُوٰبِنَا إِلَّا عِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُونُ تُحِيْمٌ قَالَمْ تِرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ آهُل الكِتْبِ لَيْنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَغْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيكُمْ أَحَدُّا أَبِدًا وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَتُصُرَيَّكُمُ وَاللَّهُ بَشْهَلُ انْهُمُ لَكَٰنِ بُوۡنَ۞ لَيۡنِ ٱخۡرِجُوۡالاِ يَغۡرُجُوۡنَ مَعَامُمُ ۚ وَلَيۡنَ ٱخۡرِجُوۡالاَ يَغۡرُجُوۡنَ مَعَامُمُ ۚ وَلَيۡنَ ٱخۡرِجُوۡالاَ يَعۡذَرُجُوۡنَ مَعَامُمُ ۚ وَلَيۡنَ ٱخۡرِجُوۡالاَ يَعۡذَرُجُوۡنَ مَعَامُمُ ۚ وَلَيۡنَ ٱتُوۡتِلُوۡا ڒڽؽڞۯۏڹۿؗؗۄ۫ٷڮڹ **ؿػۯۏۿؙۄٚڸؽڵ**ؿٳڵۮؽٳڗٛؿؙۄٙڒۑؽڞۯۏڰ لاَ نَتُمْ اللَّهِ ذَلِكَ إِنَّ صُلُودِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لِلَا يَفُقَهُونَ ®لَا يُقَاتِلُونَكُورَ جَمِيْعًا الَّذِي قُرَى يُحْطَنَعَ اَوْصِنْ وَرَآءِ جُدُدٍ بَأَسُّهُ مَ بَيْنَهُ مَ سِيْنَ لَكُ تَحْسَبُهُ مَ جَمِيْعًا وَكُلُوبُهُ مُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ وَوَمَّ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمْثُلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبِالَ آمْرِهِمْ وَوَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمُ ﴿ كُمَنَ لِالشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْكَانِ الْفُرْ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنِّي بَرِئَ عُرِينَ عُرِينَ عُرِينًا كَفُرُ قَالُ اللهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي التَّادِ خَالِدَيْنِ فِيهَا الْعَلَمِينِ فِيهَا ا وَذَٰلِكَ جَزَوُ الظَّلِينِينَ ﴿ يَ

وَالَّذِيْنَ جَاآءُ وَ اوران لوكول كے ليے ہے جوآئے مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد یَقُونُونَ وہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار الحففر لِنَا تومعاف كرد المحميل وَ لِإِخْوَانِنَا اور بهار الله اليول كو الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ جُوجِم مِن يَهِ لَا يَكُ بِينَ ايمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا اورنه كرتو بهارے دلول میں غِلًا كھوٹ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْا اُن لوگوں کے کیے جو ایمان لائے ہیں رَبَّنَآ اے ہمارے پروروگار اِنْكَ رَءُوفَى رَجِيمُ بِ عِنْك توبى نرى كرنے والا رحم كرنے والا ہم المُوتَوَ كَياآبِ في ويكهانبيل إلى الَّذِينَ النالوكول كي جانب نَافَقُوا جومنافَل بين يَقُولُونَ وه كَبُّ بين لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَحَفَّرُ وَا الْبِيحُ أَن بِهَا يُول مِي جَضُول فِي تَعْرِكِيا مِنَا هُلِ الْكِتْبِ اللَّ كَتَابِينِ عِينَ أَخْرِجُتُمُ البِتَاكَرَمُ لِكَالِے كُنْ وَ لَنَخْرُجَنَّ البِتَاكَرَمُ لِكَالِے كُنْ وَ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمُ البنة ضرور به ضرور بهم نكليل مع تحمار على الته وَلَا نُطِيعٌ فِي كُمُ اَ حَدًا اَبَدًا اور نہیں بات مانیں گے ہم تمھارے بارے میں کسی کی بھی بھی وَ إِن قُوْ تِلْتُمْ اورا كُرتم علا انّى كَي كُن تو لَنَنْصُرَ لَنكُمْ البته ضرورب ضرور ہم تم تھاری مدد کریں کے وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اور اللّٰدِ گُواہی دیتا ہے اِنَّهُ مُد لَكَذِيُونَ بِهِ شُكُ وه البته جمهوت بولنے والے ہیں لَينُ أَخْرِجُوا البتة الروه نكالے كتے تو لَا يَخْرُ جُوْنَ مَعَهُمْ نَهِي تَكْلِيل كَهِ وه ال ك

ساتھ وَدَيِن قُوْيِدُوا اورالبته اگران حيلاائي کي گئتو لَايَنْصُرُ وْنَهُمُ وہ ان کی مدرتہیں کریں گے وَ لَهِنْ نَصَدرُ وَهُمَهِ اور البتدا كرا تھول نے مدد کی ان کی تو لَیْوَ لُنَّ الْأَذْبَارَ البتہ وہ ضرور بہضرور بھا ک جا تیں گے ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ كِم وه مدونهيں كيے جائيں كے لاَنْتُمُ أَشَدُ البتتم زياده سخت مو رَهُبَهُ خوف ڈالنے والے فی صُدُور هِمْ اُن کے ے کہ بے شک وہ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اليے لوگ بيں جو سمجھ نبيس رکھتے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِينِهُ الرَّهِ وَهُبِينِ لِرُسَكَةِ تَمِهَارِ السَاتِهِ ساتِهِ سارِ اللهِ فَي · قُرِی مُّ حَصَّهٔ آیةِ مَّرالیی بستیوں میں جوقلعوں کی صورت میں بنائی گئی ہیں اَوْمِنُ وَرَآءِ جُدُرِ يَا وَلِوَارُولَ كَا يَحْصِ عَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدُ أَن کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے تَحْسَبُهُمْ جَمِیْعًا آپ ان کوخیال كرتے ہيں اسم قَ قُلُو بُهُدُ شَتَّى حالاتكه أن كول متفرق ہيں ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ يِهِ ال وجهت ہے كه بِيثُك وه قَوْمُ لَّا يَعُقِلُونَ السے لوگ ہیں جوعقل نہیں رکھتے کھٹل الَّذِینَ مِنُ قَبُلِیدِ ان یہود بنولسیر کی مثال ایسے ہے جیسے مثال اُن لوگوں کی جوان سے پہلے ہے ۔ قَدیبًا قریب زمانہ میں ذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ أَنْهُول فِي حَكُمُ لِيا وَبِالَ اَبِيْ كرتوتول كا وَلَهُمْ عَذَاتُ أَيْنَعُ اورأن كے ليے دردناك عذاب ب

گَمَثَلِالشَّيْطِنِ ان منافقوں كى مثال السے ہے جسے مثال شيطان كا اِدْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْحُفْرُ جب وہ كہتا ہے انسان ہے كہ كافر ہوجا فَلَمَّا كَفَرَ لَيْ اللهِ فَسَانِ اللهُ وَسَيطان كہتا ہے ہِ شَك جب وہ كافر ہوجا تا ہے قَالَ إِنِّى بَرِي عَ قِنْكَ تو شيطان كہتا ہے ہے شك ميں ڈرتا ميں تجھے ہوں اللہ ہے وقتل ہوں اِنِّى اَخَافَ الله وَرَبَّ العلمينَ ہوں ہوں اللہ ہے وقتل میں ڈرتا ہوں اللہ ہے وقتل میں قبانوں کو پالنے والا ہے فَکَانَ عَاقِبَتَهُمَا لَيْ سَبُ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کو اللہ ہوں کو اللہ ہوں ہوں اور وزخ میں ہوں ان وونوں كا انجام اللهُ مَا فِي الثَّارِ كہ بے شك وہ وونوں ووزخ میں ہوں ہوں ہوں اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے وَدُلِكَ اور ہوروزخ میں ہمیشہ رہیں گے وَدُلِكَ اور ہوروزخ میں ہمیشہ رہیں گے وَدُلِكَ اور ہوروزخ میں ہمیشہ رہیں گے ہوگا المُللِمِینَ بدلہ ہے ظالموں كا۔ مال فی كانواں مصرف:

وَالَّذِنْ تَبَوَّوُ مِیں الَّذِیْنَ کا عطف پہلے مُرُور الَّذِیْنَ تَبَوَّوُ اللَّالَ بہت وارس کا عطف الله الم المهاجرین اور المان کا عطف المهاجرین اور انسار کے بعد آنے والوں میں فقراء ہیں فی کے مال میں ان کا بھی حق ہے۔

وَالَّذِیْنَجَآءُ وَمِنُ بَعْدِهِمْ کَآفسیر دوطرح سے کی گئی ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ المُهُ جِرِیْنَ اور الَّذِیْنَ تَبَوَّوً اللہ میں ان مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے جو پہلے پہل مہاجر اور انصار ہے اور الَّذِیْنَ تَبَوَّوُ اللہ میں ان مہاجرین اور الَّذِیْنَ جَآءُ وَمِنْ بَعْدِهِمْ سے مراووہ مہاجرین اور انصار ہیں جو ان کے بعد مہاجر اور انصار ہے۔ اس تفسیر کے مطابق سے حضرات بھی مہاجرین اور انصار ہیں۔

ووسرى تفسيرجس كے مطابق جمہور كانظريہ ہے۔وہ يہ ہك الّذِينَ جَآمُو مِنْ

بغیر ہے۔ سے مراد وہ مومن ہیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور یہاں سے مہاجرین اور انصار کے علاوہ تیسر کے گروہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آئے والے مومن فقراء ہیں وہ بھی فئی کے مال کے حق دار ہیں۔ حضرت عمر بناٹھ نے اپنے دور میں جوفتو حات حاصل کیں ان کی زمینیں بیت المال میں شامل فر ما نمیں صرف مجاہدین میں تقسیم نہیں فر ما نمیں تا کہ بعد میں آئے والے فقراء مونین مجھی اس سے قائدہ اُٹھا سکیں۔

مہاجرین اور انصب رکے بعب دآنے والول کی صف است:

مہاجرین اور انسار کے بعد آنے والے جن حضرات کو مالی فئی کا حق دار قرار دیا گیا ہے اُن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت سے بیان فر مائی کہ یقو نون رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وہ کہتے ہیں اے ہمارے پر در دگار ہمیں معاف کردے۔ وہ اپنی کوتا ہیوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اور دوسری صفت سے بیان فر مائی و لا خوالین اللّذین سَبَقُو مَا بِالْإِیْمَانِ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھائیوں کو بھی معاف کردے جو ہم سے سَبَقُو مَا بِالْإِیْمَانِ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھائیوں کو بھی معاف کردے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ بعد ہیں آنے واٹوں کو ایمان اور دینی احکام پہلے لوگوں بالخصوص صحابہ کرام جن شیخ کی رہنمائی سے عاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے اصان کے بدلے میں ان سے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آنحضرت مان اُن کیا کا ارشاد ہے کہ اگر کسی فی اُن کے دوسرے پر احسان کیا توجس پر احسان کیا گیا اس نے کہا جز الٹ اللہ خیروا کہ اللہ خیروا کہ اللہ خیرا کہ اللہ خیرا کہ اللہ خیرا کہ اللہ خیرا کہ اللہ حی ایس نے احسان کیا گیا اس نے کہا جز الٹ اللہ خیروا کہ اللہ میں جو جوابداد دے ۔ تو اس دعا کرنے کی وجہ سے اس نے احسان کیا جرائے اللہ دے دیں۔

اور تیسری صفت بیان فرمائی کہوہ کہتے ہیں وَلَا مَجْعَلُ فِی قَلُو بِنَا غِلًا لِلَّذِینَ اُور میں بغض، کینہ، حسد اور کھوٹ ان لوگوں کے بارے اُمنوُ اُ اور نہ وَ اللّٰ الل

میں جو ایمان لائے۔ ایک مومن آدمی کا دل دوسرے مومن کے بارے میں حسد وغیرہ سے صاف تھراہ ونا چاہیے۔ بالخصوص اپنے اسلاف اور صحابہ کرام تھ کا گئی کے بارے میں تو ذرا برا بربھی میل دل میں نہیں ہوئی چاہیے۔ اور اگر کسی کے دل میں ان کے بارے میں بغض اور حسد پایا جا تا ہے تو وہ فئی کے مال کاحق دار نہیں ہوگا۔ ای لیے تفسیر دوح المعانی اور تسیر قرطبی وغیرہ میں وضاحت ہے کہ جوشیعہ حضرات محابہ کرام تھ تھ ہیں وہ فئی کے مال کے حق وار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ حق داروہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور حسد نہ ہو۔ خوارج بھی صحابہ کرام تھ گئی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ ان کا بھی ہی حکم ہے۔

اور چوشی صفت سے بیان فر مائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقیدہ ونظر سے کا یوں اظہار کرتے ہیں رہنا آیا آگ کے اُوق کُر جینے اے ہمارے پروردگار! تو ہی نری کو اظہار کرتے ہیں رہنا آیا آگ کے اُوق کُر جینے اے ہمارے پروردگار! تو ہی نری کرنے والا ہے۔ جوشن ہی تیرے ہاں نری اور رہم کے لائق ہوتو اس پر بڑی شفقت اور بہت رحم کرنے والا ہے۔

#### منافقین کا کردار:

جب یہود کے قبیلہ بونضیر نے آنحضرت سائٹلالیٹم اور مدیند منورہ کے دیگر قبائل کے ساتھ کیے ہوئے عہد کوتو ڈاتو آنحضرت سائٹلالیٹم نے ان کوعہد شکنی کی سزا دینے کا ارادہ فر مایا اور ان کا محاصرہ کیا تو وہ ایک مضبوط قلعے بیں بند ہو گئے اور با ہرنگل کر مقابلہ کرنے کی ہمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سائٹلالیٹم نے اُن کو مدینہ منورہ جھوڑ نے اور جلاوطنی کی جمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سائٹلالیٹم نے اُن کو مدینہ منورہ جھوڑ نے اور جلاوطنی کی بیش کش کی۔ اس دوران رئیس المنافقین عبد اللہ ابن اُنی نے بنونضیر کو پیغام بھیجا کہ تم کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا اور نہ ہی کوئی شرط قبول کرنا۔ اور ان کو اپنی طرف سے اور

مسلمانوں کے مخالف قبائل بالخصوص قبیلہ بنی غطفان کی جانب سے یقین وہائی کرائی کہ ہم تمھاری ہرممکن مدد کریں گے۔ اور ان سے کہا کہ اگر مسلمانوں نے شخصیں جلاوطن کیا تو ہم تمھاری ہرمکن مدد کریں گے۔ اور ان سے کہا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ اڑائی ہوئی ہم تھی تھارے ساتھ مدینہ کو چھوڑ دیں گے۔ ادر اگر تمھاری مسلمانوں کے ساتھ اڑائی ہوئی تو ہم ہر طرح تمھاری مدد کریں گے۔

کے لیے کرتے ہے۔ حقیقت میں وہ ایسا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے اس لیے ان کی حالت کو ظاہر فر ما ویا کہ وہ جبوٹ ہولتے ہیں۔ فرمایا کہن اُخرِ بجوًا لاین نوٹ محقید اگر بونضیر کو مدینہ سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا تو منافقین اپنے گھر بار جبور کر نہیں جا کیں گے وَلَین گونی تو یہ منافقین ہونی تو نیم نفقین ہونی تو یہ منافقین ہونی تو یہ منافقین ہونی تو یہ منافقین ہونی مدخیں کر سکیں گے اور اگر مسلمالوں کی ان سے لڑائی ہوئی تو یہ منافقین ہونی میں گے بلکہ انکو گئی اُلا ذبات سکیں گے اور اگر اُسلمالوں کی اور سے شرکی کوشش کی تو تھی ہم نہیں گے بلکہ انکو گئی اُلا ذبات سکیں گے بلکہ انکو کی اُلا ذبات ہوں کہ جس کا فاعل نہ کور نہیں ہوتا۔ جب وہ مدخیس کے جا نمیں گے تو اس سے واضح ہوگیا کہ ہوب ہو کہ کی منافق ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ بلکہ منافقین ہونضیر کو مدینے ہو اُل جا بہ بلکہ منافقین اس وقت کوئی منافق ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ بلکہ منافقین اس وقت اپنے گھروں میں جھے دے۔

لَاَ نُدَّنَهُ مِیں لام کے ساتھ الف زائدہ ہے جو لکھنے میں آتا ہے گر پڑھانہیں جاتا۔ حضرت عثان رٹائند کے دور میں رسم الخط میں ای طرح تھااور لام تاکید کے لیے ہے۔ مسلمانو ل کارعب مست افقول کے دلول میں :

## کی ہے جھی کی دلیل ہے۔اگر اُن میں جھے ہو جھے ہوتی توالیانہ کرتے۔ مخالفین اسسلام کی کمزوری:

لَا يُقَاتِنُونَكُمْ جَمِينَةً سے اللہ تعالیٰ نے خالفین اسلام خواہ وہ منافق ہوں یا کھلے کافر، ان کی کمزوری کو ظاہر فر مایا ہے کہ اے مسلمانو! یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی تمھار ہے ساتھ نہیں لڑکتے ۔ اللّٰ فِی قُری مُّہ حَصَّنَةِ ۔ مُّرالی بستیوں ہیں تمھارا مقابلہ کرتے ہیں جو بستیاں قلعوں کی طرح محفوظ بنائی گئ ہیں ۔ اَو مِن وَرَآءِ جُدُدٍ یادیواروں کے پیچھے سے جھپ کرلڑتے ہیں۔ سامنے آکرلڑناان کے بس کی بات نہیں۔ اور میزاکلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آ منے سامنے آ منے میں اسلام لڑا کا طیاروں اور میزاکلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آ منے سامنے آ منے سامنے آ کے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آ منے سامنے آ کے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آ منے سامنے آ کے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آ کہ جھی منافی ہے ہیں۔ ساتھ آ کی ہمت اُن ہیں نہیں ہے۔ اس لیے اُنھوں نے یہ مہلک ہتھیار ساتھ آ کے ہیں۔

وجہ ہے ہے کہ بے شک ہے بے عقل لوگ ہیں۔اللہ تعالی نے توا سے لوگوں کو بے عقل فر مایا
ہے گر غافل مسلمان ایسے لوگوں کو بڑے عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
د نیادی لحاظ سے عجیب قسم کی اشیاء ایجاد کر ناعقل مندی نہیں بلکہ یفن کارئ ہے۔ چھونے
چھوٹے پرندے بھی اپنے گھونسلے بنانے میں اپنی ایسی فن کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ
انسان دنگ رہ جا تا ہے۔اگران عجیب اشیاء کی ایجاد کوعقل مندی قر اربھی دیا جائے توان
پرعقل مندی کا اطلاق ٹانوی درجے میں ہوگائی لیے کہ اصل عقل مندی ہے کہ اللہ
نعائی کی تو حید کو مانا جائے اور حق کے راستے کا اتباع کیا جائے۔

. دومث لین:

اللہ تعالی نے یہاں دومثالیں بیان فرمائی۔ ایک یہود بنوفسیر کی اور دوسری منافقین کی۔ پہلی مثال میں فرمایا کہ سے مَنْ الله فِینَ مِنْ قَبْلِهِ عُقْدِیْ الله مثال میں فرمایا کہ سے مَنْ الله فِینَ مِنْ قَبْلِهِ عُقْدِیْ الله مثال اللہ اللہ مثال میں مثال اللہ اللہ مثال مثال مثال میں ہے جو قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے ذَاقُوْا وَ بَالَ الله مُرهِمْ وَلَهُمْ عَدَاتُ اللهُ مِنْ اللهُ مُرهِمْ وَلَهُمْ عَدَاتُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ م

مِنْ قَبْلِمِهِ مُقَرِیْبُ کی دوتفسیری کی گئی ہیں۔ایک تفسیریہ ہے کہ ان سے مراد بنو قبیلہ کے یہودی ہیں۔ جنھوں نے معاہدہ کی غداری کی تو ان کوجلا وطن کر دیا گیا۔ ای طرح بنونفسیر نے عہدشکنی کی تو ان کوبھی جلا وطن کر دیا گیا۔ اور دوسری تغسیریہ کی گئی ہے کہ ان سے مراد دہ مشرکین ہیں جو بڑی تیاری اور ناز ونخرہ کے ساتھ کھیل کود اور شراب کے منکے اور گانے والی عور تو ل کو لیر بدر میں شریک ہوئے سے مران کا انجام تیا مت کی سے میں اور کا باعث بن گیا۔ ای طرح بنونفیرا پنے باغات تجارت اور قبائل سے کہ سے لیے عبرت کا باعث بن گیا۔ ای طرح بنونفیرا پنے باغات تجارت اور قبائل سے روابط کی وجہ سے اور منافقین کے اُکسانے کی وجہ سے اِترانے گے اور مسلمانوں کے روابط کی وجہ سے اور اسلمانوں کے دوابط کی وجہ سے اور مسلمانوں کے

خلاف لڑائی برآ مادہ ہو گئے ۔گراُن کا انجام ذلت ورسوائی اور جلا وطنی کی صورت میں بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث بن گیا۔

روسری مثال میں منافقین کے کردار کو شیطان کے کردار جیبا قرار دیا گیا کہ منافقین نے بنوفقیرکوخوب آسیایا اور لڑائی پر آمادہ کیا۔ گرجب لڑائی کی نوبت آئی توان کو چھوڑ کر گھروں میں جھپ کربیٹھ گئے جیسے شیطان کئی آدی کے پیچھے پڑجا تا ہے اور طرح کے انداز افقیار کر کے اس کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان کفر افقیار کر لیتا ہے تو طرح کے انداز افقیار کر کے اس کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان کفر افقیار کر لیتا ہے تو میں تورب انعالین سے کہ کرمیٹیدہ ہوجا تا ہے کہ میں تیری کارروائی سے لاتعلق ہوں۔ میں تورب انعالین سے فرتا ہوں۔ فرمایا گھٹی کے ان افقول کی مثال ایسے ہے جھیے مثال شیطان کی اِذِقَالَ لِلْإِذْمَانِ اکْفُرْ جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہوجا فیکھٹی کی اِذِقَالَ لِلْإِذْمَانِ اکْفُرْ جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہوجا فیکھٹی کی بین جب وہ کافر ہوجا تا ہے گئی اِنِی بیری تیج مین اُن تا ہوں اللہ میں تجھ سے لاتعلق ہوں اِنِی آخاف الله رَبْ العلمین سے تھٹک میں ڈرتا ہوں اللہ میں تجھ سے لاتعلق ہوں اِنِی آخاف الله رَبْ العلمین سے تھٹک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جوتمام جہانوں کو یا لئے والل ہے۔

اس آیت میں لیلائسان سے مراد ہروہ فض ہوسکتا ہے جوشیطانی جال میں پھنس کر کفراختیار کرلیتا ہے۔ اور اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ ابوجہل بھی ہوسکتا ہے کہ بدر کے موقع پر میدان میں لڑائی سے پہلے ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ابوجہل کوخوب لڑائی پر آسمایا اور مدد کی بقین دبانی کرائی۔ گرجب ابلیس نے آسان سے فرشتے اُتر نے دیکھے تو ابوجہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم سے لاتعلق ہوں۔ میں تو اللہ تعالی سے ذرتا ہوں۔ اس واقعہ کے پیش تظر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لیلائت نو سے مراد ابوجہل ہے۔ اور بعض نے پہلی مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لیلائت نو سے مراد ابوجہل ہے۔ اور بعض نے پہلی

امتوں میں سے ایک نہایت عبادت گزار شخص برصیعا کا ذکر کیا ہے جس کو شیطان نے سمرابی میں ڈال دیا تھا۔

### خسداخوني كازباني دعوي :

یکھاوگ کفروشرک اور بداعمالیوں پراصرار کے باوجود زبان سے کہتے رہتے ہیں کہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے اس لیے کہ اگر حقیقت میں ان کے دلوں میں خداخو فی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عقا کہ واعمال جھوڑ دیتے ۔ صرف زبان سے خداخو فی کا اظہار تو ابلیس بھی کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوجگہ نہ کو رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوجگہ نہ کو رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں دوجگہ نہ کو رہا ہے۔ اور تران کریم میں دوجگہ میں ان کے درتا ہے۔ ورت ہوگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

### المیسس اوراس کے پیروکارکا فسبرول کا انحسام:

الله تعالی نے جہنم کواصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ گناہ گار
مسلمان ابنی اپنی مز انجھننے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں الله تعالی نے
ابلیس اور اس کے اسلانے پر کفراختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ فکان
عاقِبَتَهُمَا آئَهُمَا فِي النّارِ خَالِدَ نِنِ فِيهَا کوان کا انجام بیہ وگا کہ بے شک وہ
جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بھی اُن کو وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔

وَذَٰلِكَ جَنَّ وَالطَّلِمِينَ اورجَهُم مِن بميشه بميشه كي ليه ربناظ المول كي مرا ہے۔ اور اصل ظالم كافر بى بين اى ليے أن كے بارے ميں فرمايا عيا وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ [البقرہ: ٢٥٣]" اوركافر بى ظالم بين ۔ "اورشرك كُوظلم وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ [البقرہ: ٢٥٣]" اوركافر بى ظالم بين ۔ "اورشرك كُوظلم

عظیم قرار دیا گیاہے اِنَّ الشِّرُ اَتَ لَظُلُمُ عَظِیمٌ [القمان: ۱۳]" بے شک شرک یقنیاً بہت بڑاظلم ہے۔" جب جہنم میں ہمیشہ رہنا ظالموں کی سزا ہے تو کا فراور مشرک ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے بھی نکا بے بیس جائیں گے۔

يَأَيُّهُمَّا إِلَّذِينَ أَمَنُوااتَّكُو اللَّهُ

وَلْتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قُكُمَتْ لِغَيْ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرًا بِهَاتَعُمْلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ اَنْفُسَهُ مِرْ اُولِيْكَ هُمُ الْفُلِيقُونَ ®لايستُوكَ اصلَّ التَّالِ واصلب الجناة أصلب الجناة هُمُ الفَ إِنْ وَن الْوَالْوَلُونَ الْوَالْوَلُونَ الْوَالْوَلُوالْوَالْوَلُولُوا هٰ ذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبِلِ لَرَائِتُهُ خَاشِعًا مُنتَصِيًّا مِن خَنْبَة اللهِ وَتِلَكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّقَكُّرُ وُنَ ٥ هُ وَاللَّهُ الَّذِي كُلِّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادُةِ ۚ هُوَ اللَّهُ هَا لَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ وهُوَاللَّهُ الَّذِي لِآ إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ اللَّهُ الدُّال الْقُارُّوْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيْزُ الْجِبَارُ الْمُتَكَيِّرُ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يُثَرِّكُونَ هُوَاللهُ الْعَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُكُ الْكَنْمَاءُ الْعُسْمَىٰ يُسَيِّحُ لَكُ مَا فِي التَّهُوتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْكِلَيْمُ ؟

يَا يَهُالَّذِينَ المَنُوا الْهِ التَّقُوااللَّهُ وُرتِ ربوالله تَعَالَىٰ وَالو التَّقُوااللَّهُ وُرتِ ربوالله تَعَالَىٰ وَالو التَّقُوااللَّه وَرُدَتَ ربوالله الله يَخِرُونِواللَّه وَرُدُتِ ربوالله وَالتَّقُوااللَّه وردُد تَ ربوالله وَالنَّه وَردُد تَ ربوالله وَالنَّه وَاللَّه وَردُد تَ ربوالله وَالنَّه وَالله وَلَا وَالله والله وَالله والله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

أَنْفُسَهُمْ تُوجِمُلا دِياسِ نَي اللهُ وَإِنْ أَبِ الْوَلَيْكَ هُمَّ الْفُسِقُونَ يهى لوگ بين جونا فرمان بين لايئشتَوِيّ تهين برابر ہوسکتے اَضحٰبُ التّار دوزخ والے وَأَضَعُبُ الْجَنَّةِ أورجنت والے أَضَعُبُ الْجَنَّةِ ا جنت والے حَدُ الْفَآيِرُونَ وَ فَي كامياب بوتے والے بيں لَوْ أَنْزَلْنَا ا رسم أتارت طذاالفَران القرآن كريم كو على جَبَل كسى بهارير لَّوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آبِ و يَكِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْهًا ، جَمَلَتُ واللَّا مُّتَصَدِّعًا عَمْرِ عِمْرِ مِهِ فِي والا مِنْ خَفْيَةِ اللهِ الله تعالى كنوف سے وَيَلْكَ الْأَمْثَالُ اوربه جومثاليس بين نَضْرِ بُهَالِلنَّاسِ جم ال كوبيان كرتے بي الوكول كے ليے لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ تَاكه وه غوروفكركرين هُوَاللهُ وہی اللہ ہے الّذِی وہ ذات لآ اِللهَ اِلَّا لَهُ وَ كُنِّيس كُوئَى معبوداس كے سوا عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ حِالَتْ والآبِ يُوشيده اورظام ركو هُوَ الرَّحَمٰنُ الرَّحِيْمُ وه نهايت مبربان رحم كرف والله مَوَ اللهُ والله کے اَلْمَلِكُ وہ بادشاہ م الْقُدُّوسُ وہ باک زات ہے السَّلَمُ ووسلامتي والله الْمُؤْمِنُ ووامن وين والله المُهَيْمِنَ وه محافظ ہے الْعَذِیْنُ وه غالب ہے الْجَبَّالُ وه برائیول کی اصلاح كرنے والا ب الْمُتَكَبِّرُ وه برائي والا ب سُبِيطِيّ اللهِ اللهُ تعالى الله تعالى

## ايمسان والول كوتقوي كي تلقين:

اس سے پہلے اللہ تعالی نے اللہ سے اور اس کے پیرد کاروں کا انجام بیان فر مایا کہ دہ جہنم میں بھیشہ رہیں گے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کا دعوی کرتا ہے گرحقیقت بی بنانے کی جد دجہد کرتا ہے۔ اور ذبان سے اللہ سے ڈرنے کا دعوی کرتا ہے گرحقیقت بی اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا۔ اب یہاں ایمان والوں کو تقین کی جارہی ہے کہ آم اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور آخرت کی فکر کرو۔ فر مایا آیا تیا الّنے نئے المتوالتُّقواللُّه اے ایمان والوا ڈرتے رہواور آخرت کی فکر کرو۔ فر مایا آیا تیا الّنے نئے المتوالتُّقواللُه اور چاہیے کہ دیکھ بر والوا ڈرتے رہو والوا ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے وَاقِقُواللُه اور اللہ ہے ڈرتے رہو اس کی اس کی دور فعہ اقتقواللُه فر مایا گیا ہے۔ مضرین کرام جولیہ ہے اس کی کی وجو ہات بیان فر مائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ پہلے اقتقواللُه سے مقصد یہ سے کہ اللہ تعالی ہے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه اللہ تعالی سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دوسری دفعہ اقتقوااللُه اللہ تعالی کو دیوس کے دوسری دوسری دفعہ اقتقوا اللّه تعالی کو دیوس کے دیکھ کی دیوس کو دوسری دوسری

اورایک وجہ یہ بیان کی گئے ہے کہ پہلی دفعہ اقتقوالله سےمقصدیہ ہے کہ اعمال سے کہ احکام شرع کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو۔اوردوسرے برے اعمال سے بچو۔اوردوسری دفعہ اقتقوالله سے مقصدیہ ہے کہ ان اعمال میں اللہ تعالیٰ سے وَر تے ہوئے شری حدود کی پابندی اور خلوص نیت اور للہیت کے ساتھ ان اعمال کو ادا کرو۔

## غَد كالمعنى:

اگلے دن کو غد کہا جاتا ہے۔ ای لیے فرض اور داجب روزے کے لیے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کوروزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ رات کونیت کی جاتی ہے کہ اس رات کے بعد جو دن طلوع ہونے والا ہے اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تیامت کے دن کوغداس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری عمرایک دن اوراس کے بعد قیامت کا دن آئے گاجواس دنیا کے دن کی شخصیص بعد قیامت کا دن آئے گاجواس دنیا کے دن سے اگلا دن ہوگا۔ اورا گلے دن کی شخصیص کے بغیر آئے آئے والے وقت کو بھی غد کہا جاتا ہے۔ اور یہال میمی مراو ہے کہ آگے جو کے اس دن آر ہا ہے جس بیس حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کر دکہاس دن خاص دن آر ہا ہے جس بیس حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کر دکہاس دن

کے لیےتم نے کیا آ گے بھیجا ہے۔

پھراللہ تعالی نے اپنے بندول کو خبردار کیا کہ یہ مت مجھوکہ اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال اوران کی کیفیت سے بے خبرے بلکہ اِنّا الله خَبِینَ اِیّاتَتْمَاوُنَ بِحَشَال الله تعالیٰ خبرد کھتا ہے ان کا موں کی جوتم کرتے ہو جمھارے اعمال اوراعمال کی کیفیت سب تعالیٰ خبرد کھتا ہے ان کا موں کی جوتم کرتے ہو جمھارے اعمال اوراعمال کی کیفیت سب سے اوراس کے مطابق شمیں بدلاد یا جائے گا۔

الله تعالى كو بهو لنه كا انحبام:

جولوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ذکر کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن پر ایسی حالت طاری کردیتا ہے کہ وہ اپنے آ ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی طلب میں ایسے غافل ہوجاتے ہیں کہ ان کو اپنے آ رام وسکون اور بروقت کھانے کی سوچ بھی نہیں رہتی۔ وہ اپنی بھلائی سے غافل اور دوسرول کے کامول میں معروف ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص اپنے مستقبل یعنی آخرت کے معاملہ میں ان کو ذرا بھی تو جہیں رہتی۔ بیاللہ تعالیٰ کو ادراس کے درکر کو بھول جانے کا متبحہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندول سے فرمایا وَلَا تَکُونُونُو اَکُالِّدِینَ نَسُواللہ اللہ اور تم نہ وجاو اُن لوگول کی طرح جضول نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا فَاذُلہ ہُواَ اَنْ اَوْلُول کی طرح جضول نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا فَاذُلہ ہُواَ اَنْ اَلْا اللہ اَنْ کی کہ وہ اپنی تعالیٰ کو بھلایا فَاذُلہ ہُواَ اَنْ اَلْا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اُن کی ایسی حالت کردی کہ وہ اپنی ہول گئے اُولہ اِن ہول گئے اُولہ اِن ہول ہیں جو نافر مان ہیں۔ آپ کو بھی بھول گئے اُولہ اِن کا م لوگ بیں جو نافر مان ہیں۔ کا میا سے اور ناکا م لوگ برا برنہ سیسی ہیں :

الله تعالی نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو جنت میں اور بُرے لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے دانے برابر نہیں ہیں بلکہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ فرمایا لکا یَسْتُوی نہیں برابر ہو کتے میں جانے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ فرمایا لکا یَسْتُوی نہیں برابر ہو کتے

اَضِعُ بُ الْجَنَّةِ وَوَرْحُ مِينَ جَائِدُ وَالْمِلَ وَالْمُحَابُ الْجَنَّةِ اور جنت مِينَ جَائِدُ وَالْمُلِ اَضِعُ بُ الْجَنَّةِ هُمَّدُ الْفَالِيرُ وَنَ جنت مِينَ جَائِدُ وَالْمَلِي عَامِمِ إِلَى عَامِلَ كَرِفَ وَالْم بین رکیان کودنیا میں کیے گئے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور وہ بمیشہ آزام وسکون سے جنت میں رہیں گے۔

# قسرة ن كريم كي اطاعت كي ترغيب:

قرآن کریم بی میں کی مقامات میں فرمایا گیا کے قرآن کریم تمھاری ہدایت کے لیے اُتارا گیا ہے۔ اس کومضوطی سے پکڑواوراس کی نافر مانی سے بچو۔ اوراس آیت کریمہ لَوُ اَفْرَانُ الْفَرْانَ مِیں بھی قرآن کریم کی عظمت اوراس کی اطاعت کی ترغیب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لَوْ اَفْرَ اَنْ اَلْفَرْانَ عَلَی جَبَلِ اَرْ اَفْدَانَ عَلَی جَبَلِ اَلَی اَوراس کی اُور اُن کریم کی بہاڑ پر اُتاریخ تو یقینا وہ اس کی عظمت کو برداشت نہ کرسکتا اوراس کے خوف سے لرز کر کھڑے کے کوڑے ہوجا تا ہے۔

الله تعالی نے ایمان دالوں کی حالت سے بیان فرمائی کے قرآن کریم کی تلاوت من کر تفظیم نے ایمان دالوں کی حالت سے بیان فرمائی کے قرآن کریم کی تلاوت من کر تفظیم نے آئے کے ڈرتے جی اُن کے تو رو تکلنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔" گرجن لوگوں کوقر آن کریم کی عظمت کا خیال نہیں خواہ وہ کا فر ہوں یا منافق ان کے دل تو ایسے سخت ہو گئے جسے وہ پتھروں سے خیال نہیں خواہ وہ کا فر ہوں یا منافق ان کے دل تو ایسے سخت ہو گئے جسے وہ پتھروں سے کھی زیادہ سخت ہوں، قسادت قلمی انسان کو تباہ کرنے والے اخلاق میں سے ہے۔

## مثالیں بیان کرنے کی مکمت:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان فر ماکرا پنے بندوں کو تمجھایا ہے۔ بیمثالیں عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔اوراس لیے بیان کی گئی ہیں تا کہ لوگ غور وفکر كرير - وَيَلْكَ الْأَمْثَالُ اوريه جومثاليل بين نَضْرِ بُهَالِلنَّاسِ النَّوجم لُولُول كَ لَيْ مِينَ لَعَلَمُ مُنْ اللَّهُ الللَّالُ اللللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللِّلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ

### الله تعالى كى عظمت اورسثان:

اس سے پہلی آیت گؤ آفر آفا هٰذَالْقُرانَ میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو اُتار نے والی ذات بہت ہی عظمت اور شان والی ہے۔

## محنلوق کو پیدا کرنے والااللہ ہے:

هُوَ اللّهُ الّذِی جس ذات نے ساری کا تئات کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اُس ذات کا نام ہے جو واجب الوجو و ہے۔ یعنی اپنے وجو د میں کس کا محتاج نہیں ہے۔ تمام تعریفات کے لائق صفات اُس میں پائی جاتی ہیں اور عیب والی ہرصفت ہے پاک اور منزہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مشہور نتا نو سے صفاتی نام ہیں۔ ہر نام اس کی صفت کو اُجا گر کرتا ہے۔ تر مذی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مناور منانو سے نام ہیں جس نے وہ نام ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کور و نہیں کرتا ہے۔ ان مشہور ننا نو سے ناموں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بے شار نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعد اس میں کی میں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کو بعد کی بعد اللہ کو بعد کی کر کے بعد کی ہو بعد کی بعد کی ہو بعد کی ہو بعد کی بعد کی بعد کی ہو بعد کی ہو بعد کی بعد کی ہو بعد کی

بول ـ

عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ وه غیب اور حاضرسب کوجانے والا ہے۔اللہ تعالیٰ سے مرادیہ ہوگی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔اس لیے مفسرین کریم نے فرمایا کہ عالم الغیب سے مرادیہ ہوگی چیز پوشیدہ نہیں لیعی عالم ارواح ، عالم برزخ اور عالم حشر۔اور جنت دوزخ میں جو مور ہاہے یا موگا جو گلوق پوشیدہ ہاللہ تعالیٰ برزخ اور عالم حشر۔اور جنت دوزخ میں جو مور ہاہے یا موگا جو گلوق پوشیدہ ہاللہ تعالیٰ اس کوجی جانتا ہے۔اور الشَّهَادَةِ سے مراد بیہ کہ جو گلوق کے سامنے حاضر ہے۔ لیعیٰ اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔اور الْغَیْب سے مراد دماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو گلوق سے پوشیدہ ہیں۔اور دماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو گلوق سے پوشیدہ ہیں۔اور الشَّهَادَةِ سے مراد گلوق کے ظاہری افعال داقوال ہیں۔اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ علی ہے مراد گلوق کے خام خیب خاصہ خداد ندی ہے۔ یہ صفت اس کے ساتھ گخص

الله الموالة خلن الرّحينة وه بهت مهربان رحم كرف والى ذات بدونيا وآخرت كى تمام نعتيس اس كى ان صفات كا بتجه بيل دونيا كي نعتيس ابن سارى ملوق كواورآخرت كى تعتيس البخ فر مال بردار ايمان والول كوعطا كرف والا بدونيا كي تعتيس البخ فر مال بردار ايمان والول كوعطا كرف والا بدونيات المشابئ الى صفت بدآب ما الموالي كم الله تعالى فر ما تا به الرسارى ونياميرى نافر مان موجائ ايك بهى ميرى بات مانخ والا ندموت بهى ميرى بادشابى ميس كوئى فرق نهيس آتا داورا كرسارى مخلوق فر مال بردار موجائ ايك بهى نافر مان ندر بست ميرى بادشابى ميس ايك ذره كا اضاف نهيس موتا مخلوق مان يانه مان وو آلم لك

الْقَدُّوْسُ وہ ذات ہوتم کے عیب اور نقص ہے پاک ہے السّلمُ وہ سلامتی والا ہے۔ خود بھی قائم و دائم رکھنے والا ہے۔ خود بھی قائم و دائم رکھنے والا ہے۔ خود بھی نقائص اور عیوب سے محفوظ ہے اور دوسروں کو تھا سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ الْمُوْمِنُ فَعِن وہ امن دینے والا ہے۔ وہی چیز امن پاسکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ امن دے۔ اور مومن کا معنیٰ تقد ہی کرتا ہے۔ نقسد ہی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایمان وہ لے کے ایمان کی تقد ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ پہلے یہ بات گرر اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ پہلے یہ بات گرر جبی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مان اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ پہلے یہ بات گرر حفال ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مان اللہ تعالیٰ ہے فرما یا فیل من یُخلُو گھ بالین و النّهادِ من مان اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے کون تماری حفال کے عذا ب سے کون تماری حفاظ ہے۔ "آپ ان لوگوں سے بوچھیں کہ رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے کون تماری

انعَزِیْنَ وہ غالب ہے۔ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مارسکتا۔ وہ توت والا ہے جس نے اس کی توت کے سامنے کی گاوت کام نہیں و سے تکتی۔ وہ کمال قدر توں والا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کر کے اپنی قدرت کے کمالات کوظاہر فرما یا ہے۔ الْجَبَّالُ جبر کامعنی علاقی۔ اللہ تعالی علی کی کرنے والا ہے یعنی لوگوں کی تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ جبر کامعنی غلبہ پانا۔ اللہ تعالی ہی کا غلبہ اور تسلط ہے ہر چیز پر۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہی کا غلبہ اور تسلط ہے ہر چیز پر۔ کوئی چیز اس کے تسلط سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اس اللہ تعالی وہ بڑائی والا ہے۔ جبتی بڑائی اس کی ہے اتنی بڑائی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ مائی نائی والا ہے۔ جبتی بڑائی اس کی ہے اتنی بڑائی کسی اور کی نہیں ہو تک ۔ اس حیار کی خوال کی میری جو ادر ہے۔ " یہ بڑائی اس کی شان سے لائن ہے اس نے مخلوق کو تھم و یا کہ میری جو ان بیان کریں۔

سُبُعِلَ اللهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ يهوديون، عيسائيون اور ديكربت پرستون في جو

الله تعالیٰ کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہرایک کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ فلاشر یک ہے۔
لاشریک ہے۔

ھُوَادِلَّهُ الْخَائِقُ وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یعنی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ البَرِی وہ بنانے والا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خالتی کا معنیٰ ہے مادہ پیدا کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خالتی کا معنیٰ ہے مادہ سے مختلف اجناس اور مختلف اشکال کو مخلوقات بنانے والا ہے۔ ای نے ہر مخلوق کی صورت بنائی اور ماں والا ہے۔ ای نے ہر مخلوق کی صورت بنائی اور ماں کے رحم میں بے کی صورت وہی بناتا ہے۔ اس دنیا ہیں جان وار چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہیں۔ غیر جان دار چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہے۔

اس سورت کی ابتداء بھی ای ہے ہوئی کہ آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تہیج بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت ہے۔ اور اس سورت کا اختیام بھی انہی کلمات سے ہور ہا ہے۔ آپ سائٹ آلیکی نے فر مایا کہ جس نے صبح کو یا شام کوسورۃ الحشر کی آخری تین آیات پڑھیس توضیح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ تعالی اس کے لیے ستر ہزار

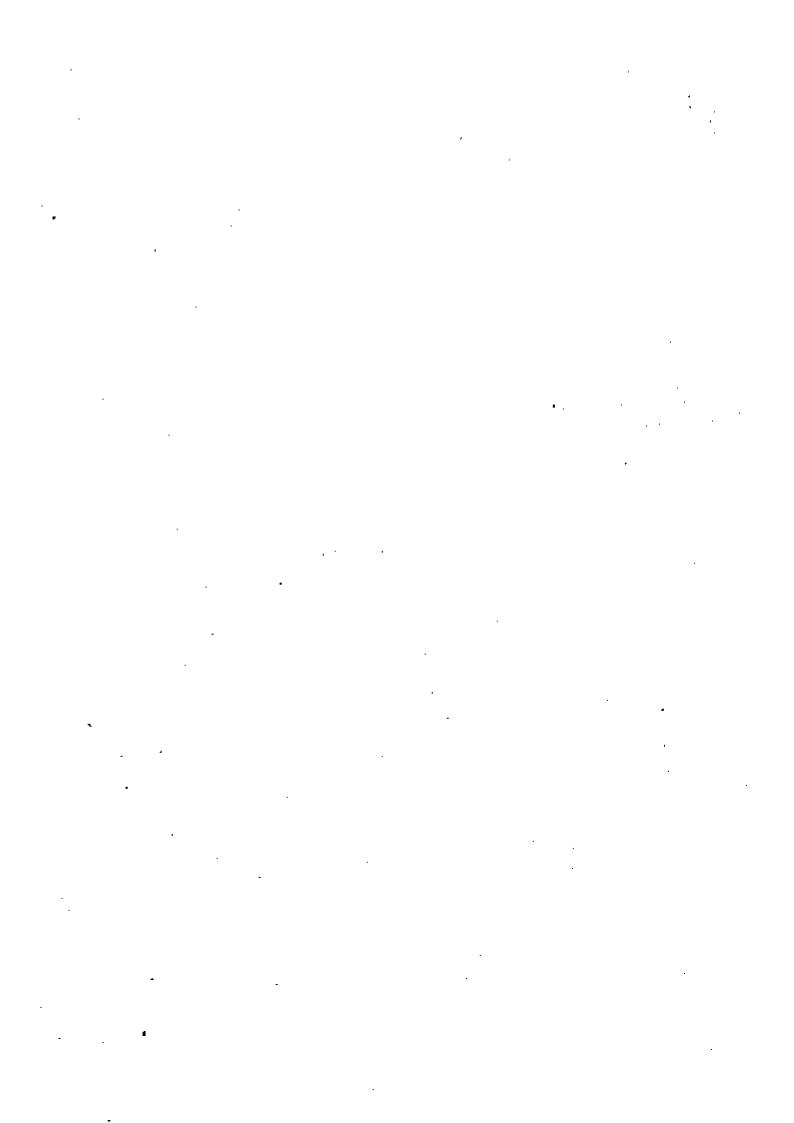

# بين لم الدة الرجم الناجم الناجم الناجم الناء

تفسير

سُورُلا المُنتَخِنينَ

(مكمل)





-. . . . •

.

• •

#### وَ الْمُ اللَّهِ اللَّ

#### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

يَايَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّا لِا تَتَّخِذُ وَاعَدُونَ وَعَدُوَّكُمُ آوْلِيَاءً تُلْقُونَ إِلَيْهِ مِهِ بِالْمُودُةِ وَ قُلُ كُفُرُوا بِمَا جَأَءَكُمْ مِنَ الْحِقَّ يُغْرِجُونَ الرِّيسُولَ وَإِيَّاكُمْ إِنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْلِيْ وَابْتِعَاءَ مَنْضَاتِيْ تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا ٱعُلَنْتُورُ وَمَنْ يَقْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءُ السَّبِيلِ<sup>©</sup> إِنْ يَتُعَفُّوكُمْ يَكُونُوالكُمْ أَعُلَا عَلَاءً وَيَبْسُطُوا النَّكُمُ الدِّيَهُ وَٱلْبِينَتَهُمْ بِالشُّوءِ وَدُوالُونَكُفُرُونَ اللَّهُ مَنْفَعَكُمْ آرْحَامُكُمْ ظُولًا أَوْلَاذُكُمْ "يَوْمُ الْغَيْمَةِ "يَعْضُ لُبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِهَا وَ تَعْمَلُونَ بَصِيرُكُ قَلْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِمُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوْالِقَوْمِهِ مِ إِنَّا بُرَا وَ أَوْلِمِهِ مُ تَعْيَٰکُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللَّهَ كَفَرْنَا لِكُمْ وَبَكَ ابْيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبِعَنْصَاءُ إِلِكَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَكَ لَا لَا قَوْلَ إِبْرُهِ يَمُ لِإِبِيْءُ لِكَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رُبِّنَا عَلَيْكَ تَوكُّلْنَا وَ الْنَكَ اَنَئِنَا وَالِيُكَ الكصاري

يَايَهَاالَّذِيْنَ أَمَنُوا السوه لوكوجوا يمان لائتَ بو لَاتَّتَّخِذُوا نه بناؤ عَدُوِّى ميرے دِثَمَن كُو وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ ءَ اوراين وَمَن كُو ووست تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ مَصِيحة موتم أَن كَى طرف بِالْمَوَدَّةِ دوسَى كا بِغِامٌ وَقَدْكَفَرُوا حالانكه أنهول نِي كَفركيا جِهَا أَس چِيزِكَا اَ جَآءَكُمْ جُوآنَى ہے تمھارے پاس مِينَ الْحَقِّ حَقَّے يُخْرِجُونَ الْزَسَوْلَ لَكَالَا مِهِ أَنْهُولَ فِي رَسُولَ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنْ الله وجه تُولِيمُو إباللهِ كَمْمُ ايمان لائع موالله تعالى ير رَيْكُمْ جورب بِتَمُعادا إِنْ كُنْتُوخَرَجْتُمُ الْرَمْ نِكُلِيهِ جِهَادًا جهادكرنے كے ليے في سَبِيني مير است ميں وَابْيَعَاءَ مَوْضَاتِيْ اورمیری رضا تلاش کرنے کے لیے تیب وُن اِلیّه م پوشیدہ طور پرتم بھیجے موأن كى طرف بالْمَوَدَّةِ دوسٌ كابيغام وَأَمَّا أَعْلَمُ والأنكمين جاناً مول بِمَا أُس چِيزِكُو أَخْفَيْتُمْ جِس كُوتُم حِصاتِ مو وَمَا اور أس چيزكو أعْلَنْتُم جَس كوتم ظام ركرتي مو وَمَن يَفْعَلُهُ اور جَوَّحُصُ ایماکام کرے گا مِنگُه تم میں ہے فَقَدْضَلَ سَوَآءَاليَّدِيلِ پي تحقیق وہ بہک گیاسید ھے رائے ہے۔ اِن یَنْقَفُو کُف اگروہ قابویالیں تم ير مَكُوْنُوْ النَّكُمُ مِول كَوهَ تَحَارِكِ أَعُدَاءً وَتَمَن قُرِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا لِلللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النيكة اوريجيلانين تمحارى طرف أيديقه ايناته والسِنَقه

اورا پن زبانیں بائے والے برائی کے ساتھ وَوَدُّوْا اوروہ جا ہے ہیں لَوْتَكُفُرُونَ كُمَّ كَافْرِ مُوجَاوُ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو مُرَّرَبِينَ لَفْع وی گے مصن تھارے رہتے وَلآ اَوْلاَدُ کُنّہ اور نہ تھاری اولاد یَوْمَ الْقِيْهَةِ قَيامت كون يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ فَصِلَ رَكَا الله تَعَالَى تمهارے درمیان وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ أورالله تعالى جو پچهم كرتے مود كھتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ صَحْقَيق بِتُمَارے لِي ٱسْوَةً حَسَنَةً الحِمانمون فِي إِبْرُهِيْمَ ابراتيم علايطة مِن وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اوراك مِن إ جواُن كے ساتھ تھے إِذْ قَالُوُا جب كَهَا أَنْهُوں نِے لِقَوْمِهِمْ اَبِيٰ قوم سے إِنَّابُرَ ﴿ قُامِنْكُمْ بِهِ اللَّهِ مِي الرَّالِ مَم سِي وَمِنَّا اورأَن ے تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ جَن كَي تم عبادت كرتے ہواللہ تعالى كے سوا كَفَرْنَايِكُمْ بِمُمْكُرِينَ مُعَارِكِ وَبَدَابَيْنَاوَبَيْنَكُمُ اورظامِ مِوْكُى بمار اورتجمار ورميان العداقة عداوت والبغضائ اوربير ( وَ حَمَىٰ ) أَبَدًا بِمِيشہ کے لیے حَتی تُؤْمِنُوا بِہال تَک کُتم ايمان لاوَ ا باللهِ وَحْدَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ يرجواكيلا ہے اِلَّا قَوْلَ اِبْرُهِيْمَ اللَّهُ اِلَّهِ وَحُدَهُ ابراہیم طلیطی کی ایک بات کے لاکہنی جوانھوں نے اپنے باپ کے لیے تهی تھی الأستَغْفِدَ نَ لَك میں ضرور بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے وَمَا أَمْ لِلْكُ لَكَ اور مِينَ نَهِينَ مُونِ ما لك آب كے ليے مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

الله تعالیٰ کے سامنے کسی شے کا رَبَّنَا عَلَیْكَ تَو کُلْنَا اے ہمارے رہ ہم آپ پر بھر وسا کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ اَنَبْنَا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ اَنَبْنَا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبُنَا اور آپ کی طرف ہی ہے لوٹنا۔ ورآپ کی طرف ہی ہے لوٹنا۔ وجہ شمیب وتعب ارف سورة:

اس سورت کا نام سورۃ الممتحذ ہے۔ اس کا مصدر امتحان ہے۔ اس سورۃ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں ہے امتحان لینے کا تھم دیا ہے جو مکہ مکر مدسے بجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ اس لیے اس کا نام ممتحذ ہے۔ یعنی وہ سورۃ جس میں امتحان لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار ہے اس کا نمبر اکیا نوے [۹۰] ہے۔ اس سے قبل نوے [۹۰] سورتیں نازل ہو پکی تھیں۔ یہ سورۃ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اور تیرہ آئیس ہیں۔ اس سے دورکوع اور تیرہ آئیس ہیں۔ اس سے پہلی سورۃ میں یہوداور منافقین سے لڑائی کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں میں دورکوع کرنامنع فرمایا ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب يَايَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الله وه لُو كُوجوا يمان لائه مو لَا تَنْجَذُ وُاعَدُ وَى وُعَدُ وَكُمْ أَوْلِيآ ءَ مَه مَا وُمِيرِ مِلِ اورا بِيعَ وَمُن كُودوست -

## سشان زول:

ہوئے روضہ خاخ کے مقام پر پہنچ تو وہاں ہمیں ایک عورت مل ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے۔ وہ کہنے گل و الله مّا معی مِن کِتَاب "خدا کی تشم میرے پاس کوئی خط نکال دے۔ "ہم نے کہا خط نکال دے یا لا کہ بجتر د قائد میں ہے۔ "ہم نے کہا خط نکال دے یا لا کہ بجتر د قائد تا درنہ ہم تجھے نگا کر کے تیری علی ہیں ہے۔ " تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا تھی میں ہے۔ " تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تھی ہے۔ " تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہے تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہم تا ہے تو اس کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر تا ہم تا

اس خط کامضمون بیرتھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ بڑات کی طرف سے چند مکہ کے مشرکوں کے نام اور آمخصرت مان فلا کی تیاری کا ذکر تھا کہ آب مان فلا کی کم مہ یہ حلے کی تیاری کر در ہے ہیں۔ آمخصرت مان فلا کی ہے ۔ دھرت حاطب بڑات سے بوچھا۔ اے حاطب! یہ کیابات ہے کہ تونے کا فروں کو نجری کی ہے؟ حضرت حاطب بڑات نے عرض کیا یارسول اللہ مان فلا اللہ مان فلا ہیں جلدی نہ فرمایے (میری بات من لیس بھر جو پیاب سزادیں۔) ہوا ہے کہ میں اصل قریش تو ہوں نہیں اور آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ (اصل قریش ہیں) ان کے عزیز ، رشتہ دارو ہال موجود ہیں جن کی وجسان مہاجر ہیں وہ (اصل قریش ہیں) ان کے عزیز ، رشتہ دارو ہال موجود ہیں جن کی وجسان کے گھر بار، مال مخفوظ ہیں۔ میں نے چاہا کہ میر ارشتہ نا تا تو ان سے نیس ہے تو پھوا حسان کر کے اپنا جن آئن پر قائم کر دول تا کہ وہ اس وجہ سے میر سے رشتہ دارول کو نہ ستا کیں۔ میں نے بیکام اس وجہ سے نیس کیا کہ فدانخو استہ میں کا فر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخضرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخضرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخضرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخصرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخصرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخصرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخصرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخصرت میں نظر ہو گیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا

آپ مان تفالیلی نے فرمایا عمرتو جانتا ہے بیکون ہے؟ یانَّا فَا فَالْ شَبِهِ مَا بَالُوَّا بِیہ بدری ہے جنگ بدر میں شریک ہوا تھا۔ اور تھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو عِمَا نَكَ كُرُمَ مَا يَاكُمُ لَوُا مَا شِيئَتُهُمْ فَقَلْ غَفَوْتُ لَكُمُ مَ جُوعِا مِرْمُل كُرُو شرک کے علادہ جیسے بھی گناہ ہو جائیں میں نے شمصیں بخش ویا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اس واقعہ کی بوری تفصیل موجود ہے۔ اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ غلام كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا تونے اس كودوز في كہا ہے وَاللَّهِ لَا يَكُ خُلُهَا أَ بَدا " خدا ک فتهم! بید وزخ میں بھی بھی نہیں جائے گا۔"اس موقع پر بیآیتیں نازل ہو تھیں۔ تو الله تعالیٰ نے فر مایا اے ایمان والو! نه بناؤ میرے اوراینے دهمن کو دوست تَلَقُوْنَ إِلَيْهِ مِذِ بِالْمَوَ ذَةِ لَ مَصِيحِتِي هُوتُم أَن كَى طرف دوسٌ كا بيغام كهمسلمانول كرازكي بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مسلمان سے لیے ہرگز بیرمناسب نہیں۔تم ان ے محبت كا اظهار كرتے مواور ان كا حال يہ بك و قَدْكُفُو وَا اور تحقیق أنهوں نے كفركيا - بِمَاجَآءَ كُمْ مِنَ الْحَقِّ اللهِ يركاجوآني بيتمار عياس في سهددين حق کا اُنھوں نے انکار کر دیا ہے ، تو حید ورسالت کو وہ ماننے کے لیے تیارنہیں ہیں ، قیامت کے بیمنکر ہیں ۔ اور ان کی بیکارروائی بھی تمھارے سامنے ہے ۔ پہٹر بجون الدَّ سَوْلَ وَإِيثَاثُكُمُ لَهِ كُهُ مُكَالًا أَنْهُول نِي رسول سَالِيَّةُ النَّيْمَ كُومُهُ مَرْمه سے اور شعيس مجي ۔ وہ اس طرح كدرسول الله سأبط اليلم حرفت كالمنصوب بنايا - الله تعالى في آب سأب الله يكاس منصوبے ہے آگاہ فر مایا اور مدینہ طبیبہ کی طرف ججرت کرنے کا تھکم دیا۔اور انھوں نے تمهارے ساتھ اتن پختیاں کیں کہ تبھیں ہجرت پر مجبور کردیا۔ اس کے سواتمھارا کیا جرم تھا كم أَنْ تَوْعِمُوا بِاللَّهِ رَبُّكُمُ مَم ايمان لائة بوالله تعالى يرجورب بي محمارا-اس

وجہ سے تمصیں شہر بدر کر دیا۔ میمھارے اشنے سخت دشمن ہیں ایسے لوگوں سے دوتی مت کردیہ

إِنْ كُنْتُعُ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِينِي الرَّتَم نَكَ ہوجہاد كرنے كے ليے میرے رائے میں وائینا عَمَدُ خَماتِی اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوتو پھر کافروں کی رضامندی کی فکرشمیں کیوں ہے کدان کی خوش نو دی تلاش کرتے م مُسِدُّ وَنَ إِنَّهِمُ بِالْمَوَدَّةِ لِيشيره طور يرتم بَضِحة موأن كي طرف دوي كاينام وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْنُهُ وَ وَاللَّهُ مِن جَالِنا مُول أَس جِيزِ كُوجِس كُوتُم جِهِياتِ بو وَمَا اَ عَلَنْ تُنْهُ اوراس چيز كوجوتم ظاهر كرتے مواللہ تعالى سے توكوكى چيز يوشيده نبيس ب-وه سینوں کے راز وں اور اراد وں سے واقف ہے۔ بلکہ جو چیز انجی تمھارے خیال میں نہیں آئی لانا چاہتے ہودہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہذااس نے راز فاش ہونے سے پہلے ا بين بيغم ركواطلاع دے دى - اور يا در كھو! وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور جو تحص ايساكام كرے كاكه كافروں كوراز بتائے يا أن سے دوتى كا اظہار كرے كا فقدْ ضَلَّ سَوَآءَ التبنيل متحقیق وہ بہک محیاسید ھے راستے سے کہ وہ بین نیال کرے کہ دوستی کا اظہار کرنے ہے کا فراس کی دوئتی کی رعایت کریں گئے۔ بیاس کی خطاہے۔ وہ توخمعارے ایسے سخت رشمن بين كم إن يَتْقَفُّو كُدْ الروه قابويالين تم ير يَكُونُو الكُدْ أَعْدَآءً تووه تمھارے رشمن ہوں گےتمھارے دوست نہیں بن سکتے بلکہ وہ ہمیشہ تمھارے رشمن ہی ر ہیں گئے۔

قَ يَبْسُطُوٓ النَّكُمُ اَيُدِيَهُ مُواَلِئَةً مُمْ بِالسُّوِّءَ اور وه پھيلائيں اور جلائيں تو معلى تعمارے اور پرائيخ باتھ اور اپنی زبانی کے ساتھ۔ اگروہ تم پرقابو پالیں تو دہ تعمیں

قَلْ كرين زبانون سيتم كولعن طعن كرين ، كالي كلوج كرين - وَوَدُوالَوُ تَكْفُرُونَ اور وہ چاہتے ہیں کہتم کافر ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ،عیسائی ہو جاؤ ،مشرک بن جاؤ، کچھ بن جاؤ مگرمسلمان نہ رہو ۔ ایسے نوگوں سے کب دوستی کی تو قع رکھی جاسکتی ہے۔ اگر قرابت داروں کی وجہ سے تمھاری خواہش ہو کہ کافروں سے دوستی کریں توسن لو کئے مُنفَعَکُمُه أَرْحَامُكُورْ وَلاَ أَوْلاَدُكُورَ مِرَكَرُنهِينَ لَفِع دِينَ كَتِمْضِينَ تَمِعارِ الشِّي اورنة تمعاري ادلاد يَوْعَ انْقِيلَةِ قَيامت والحِدن نهكونَى نَفع پَهنجا سَكَ گااور نهكونَى نقصان سے ہجا سَكے گا۔ وہاں ہرایک کواپنی فکر ہوگی ۔ سورہ عبس یارہ \* سمیں ہے۔ یوم یَفِی الْمَرْءِ مِنْ اَ خِيْدِ اللَّهِ أَيْهِ وَابِيْهِ اللَّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِهِ ﴿ "جَسَ وَن بِمَاكُمَّا آدَى اسِن بَعَالَ س اور بھا سے گا اپنی مال اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹول سے لیکن المری مِنْ مَنْهُ مَدِينَ مَهِذِ شَانَ يُغْنِينِهِ مِرآدى كے ليے ان ميں سے اس دن حال ہوگا جو ہے پرواکر دے گااس کو دوسروں ہے۔" بیوی بچوں کی خاطر اگرمسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرو گے توبیآ خرت میں تمھارے کامنہیں آئیں گے۔ وہاں ایمان ، نیکی اور صدافت ہی کام آئے گی۔

یفصل بینتگف اس دن اللہ تعالیٰ تمھارے درمیان فیصلہ کرے گا واللہ بنا تعمارے درمیان فیصلہ کرے گا واللہ بنا تعمارے تعمارے اس سے کوئی چیز چھی ہوئی تعمارے ایجے برے اعمال سامنے رکھ کر جزاس اور کے گا واللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسا برتاؤ رکھ وجیسا کہ ابراہیم عظیم اور اُن کے ساتھیوں نے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَدْ گانَتْ لَکُمْ اُسُوَۃٌ حَسَنَۃٌ تعمین ہے تھا رے کے عمرہ نمونہ فی ارشاد ہے قَدْ گانَتْ لَکُمْ اُسُوَۃٌ حَسَنَۃٌ تعمین ہے تھا دے جو اُن کے ساتھ ہے۔ اُبرا جیم علیما میں اور اُن میں نمونہ ہے جو اُن کے ساتھ تھے۔ اِبرا جیم علیما میں اور اُن میں نمونہ ہے جو اُن کے ساتھ تھے۔

حضرت لوط علین اور اُن کی بیوی حضرت سارہ علیالا اے کہ ان کی ساری قوم ، بادشاہ سے کے کراد نی چروا ہے تک سب کا فرمشرک تھے۔ حضرت ابراہیم علین نے اُن سے بیزاری کا علان کیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں اِذْ قَالُوالِقَوْمِهِمْ جب کہا أَنْهُول نے اپنی قوم سے إِنَّا بُوَ إِنَّا مِنْكُمُو وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِحَثِمَكَ بَمَ بِيزَارِ بِينَ تم عاوران س جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوایہ بتوں کی ، ستاروں کی ۔ آگے بےزاری کا بیان ہے۔ فرمایا گفتر ناپیکنہ ہم مکر ہیں تمصارے۔ تمصارے عقائد کے منکر ہیں اور تمھارےمعبودوں کی عبادت کے منکر ہیں۔ بہتو بیزاری ہے عقیدے کے اعتبار سے ادر باعتبار برتا واورمعا ملات كفرمايل وبتذابينتنا وبنينت محدّ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا اور ظاہر ہوگئی ہے ہمارے اور تمھارے درمیان عداوت اور بیر (بغض) ہمیشہ کے لیے۔اس كوبم بهي نبس جيوزي كتمهار ساته يكرجاري ربكى حَتَى تُؤْمِنُو إياللَّهِ وَحُدَهَ یہاں تک کہتم ایمان لا وَ الله تعالیٰ پرجووحدہ لاشریک ہے۔اس عقیدے پرآ جا وَ کہ اللہ تعالیٰ کی نہذات میں کوئی شریک ہاور نہاس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہاس کے افعال میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے ارادے میں کوئی شریک ہے۔ جب تک تم اپنا عقیدہ درست نہیں کرو کے ہماری تمھاری جنگ جاری رہے گی ۔حضرت ابراہیم ملائلانے مرطرح کی تکالیف برداشت کیں حتیٰ کہان کوآگ کے چیخا (الاو) میں بیپینک دیا گیامگر اُن کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ باپ نے دھکے مارکر گھر سے نکال دیا مگر أنھوں نے ایمان پرسود ہے بازی نہیں کی۔اس کیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ان کی زندگی کو ا ين ليتمونه بناؤ ليكن ايك بات من نمون بين بنانا فرمايا اللاقول إبر هيم لأبياء

سوائے ابراہیم طلی کی ایک بات کے جوانھوں نے اپنے باپ کے لیے کہی تھی الکشنٹ فیور ن کا آپ کے لیے اپنے پروردگارے۔ یہ الکشنٹ فیور ن کا آپ کے لیے اپنے پروردگارے۔ یہ میری عرضی ہوگی رب تعالی کے ساسنے وگرنہ وَمَا اَمْدِلْكُ لُكَ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ

مفسرین کرام جوانیم فرماتے ہیں کہ عداوت کے باوجود ابراہیم ملایق میں شفقت کا مادہ موجود تھا کہ کی طرح میراباپ ایمان قبول کر لے۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر ۱۱ میں ہے کہ ابراہیم علایے کا دعاما نگنا ایک وعدے کے سبب سے تھا فَلَمَّا تَبَیْنَ لَهُ آنَ فَعَدُ قَ لِیمَا مَانِی وَعَدِ ہے کے سبب سے تھا فَلَمَّا تَبَیْنَ لَهُ آنَ فَعَدُ قَ لِیمَانِی وَعَدِ ہے کے سبب سے تھا فَلَمَّا تَبَیْنَ لَهُ آنَ فَا عَدُ قَ لِیمَانِی وَعَدِ ہے کے سبب سے تھا فَلَمَّا تَبَیْنَ لَهُ آنَ فَا عَدُ قَ لَیْمَانِی اِیمَانِی وَعَدِ ہے کے سبب سے تھا فَلَمَّا تَبَیْنَ لَهُ آنَ فَا عَدُ وَ اللّٰهِ وَمَنْ فَدَ اللّٰهِ وَمَنْ فَدَ اللّٰهِ وَمَنْ فَدَا ہے تَواس سے بیزاری کا اعلان کردیا۔"

توفر مایا میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اور میں نہیں مالک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی شے کا۔ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوْسُؤْلْمَا اے ہمارے پروردگار! ہم آپ پر بھروسا كرتے ہیں وَ إِلَیْكَ أَنَبْنَا اور آپ ہی كی طرف رجوع كرتے ہیں وَ إِلَیْكَ أَنْبُنَا اور آپ ہی كی طرف رجوع كرتے ہیں وَ إِلَیْكَ أَنْبُنَا اور آپ ہی كی طرف رجوع كرتے ہیں وَ إِلَیْكَ أَنْبُنَا اور آپ ہی كی طرف سب كولوث كرجانا ہے۔

grame grame grame

رَبُّنَا لَا تَجُعُلُنَا فِنْتُنَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا أَيَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ وَيْهِمْ أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخرومن يُّتُولَ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَيْقُ الْحِيدِيلُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلُ عَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ وَرِيْرُ اللَّهُ وَرِيْرُ أُ وَاللَّهُ عَفُولًا رَّحِيْمٌ ۞ لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّـ إِنِّنَ لَـمْ يُقَاتِلُو لُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُو لُكُمْ مِّنْ دِيَادِ كُمُ انْ تَكِرُّوْهُ مِّرُو تُفْسِطُوا النِهِ مِرْانَ اللهُ بُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ﴿ إِمَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ يَنْهُلَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَاخْرَجُوْكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواعَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُوهُمْ وَمَنْ تَتُولَهُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

رَبَّنَ الے المارے رب لَا تَجْعَلْنَا نه بنائم كو فِئْنَةَ آ ذَمَائُنَ لِلَّذِيْنَ أَن الوگول كے ليے كَفَرُوا جَضُول نَے كَفَركيا وَاغْفِرْنَا الرَبِخْشُ دے ہم كو رَبَّنَا الے المارے رب إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْمُحِيْمُ لِمِنَى السَّرِخْشُ دے ہم كو رَبَّنَا الے المارے رب اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ المُحِيْمُ لِمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

اعراض کیا فیان الله هو الْغَنِی الْحَدِیْد کی بِی الله الله ای پروااور تعريفول والاب عَسَى الله أمير بك كما للدتعالى أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ کردے اللہ تعالیٰ تمھارے درمیان ق بَیْنَ الَّذِینَ اللہ تعالیٰ تمھارے درمیان عَادَنْتُفُ جِن سِيْمُهارِي عداوت ہے مِنْهُمُ أَن مِن سے مُوَدَّةً دوسى وَاللَّهُ قَدِيْرٌ اور اللَّه تعالَى قدرت ركف والا ب وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيتُ اورالله تعالیٰ بخشنے والامهر بان ہے لاینٹھ کھرالله تہیں منع كرتا الله تعالى تم كو عَنِ الَّذِينَ أَن لوكول على لَهُ يُقَاتِلُو كُمْ جوتم كَ اللَّهُ الل اوراُ نھوں نے نہیں نکالاتم کو قِن دِیار گھر تمھارے گھروں ہے آن تَبَرُّ وَهُدُ كُمُّ أَن سِے نَكَى كرو وَتُقْسِطُو اللَيْهِمُ اور انصاف كرو أن كماته إنَّالله بيخ منكالله يُجِبَّ المُقْسِطِينَ لِبندكرتا ب انصاف کرنے والوں کو اِنْمَا يَنْهِ سَكُمُ اللّٰهُ بِهِ سَكُمْنِع كُرْمَا ہِ اللّٰهُ عَلَى ثَمْ كو عَنِ الَّذِينَ أَن لُولُول سے فُتَلُوكُمْ جُولُمْتَ بِينَمْ سے فِي الدِّيْن وين كے معاملے ميں وَأَخْرَجُوْكُمْ اور لكالا ہے تم كو مِنْ دیار گئے تمھارے گھروں سے وَظْهَرُوْا اوراُنھوں نے مدد کی عَلَى إِخْرَاجِكُمْ تَمُهَارِ عَلَاكُ بِهِ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ كُنَّمُ أَنْ سَيَ دوی کرو وَمَنْ يَّنُوَلَهُمُ اورجواُن سے دوی کرے گا فَاُولَیِكَ لِهُمُ

## الظُّلِيمُونَ پس يهي لوگ ظالم بين -

#### ربطآيات:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم ملیشا کی بیزاری کا ذکر تھا جو اُنھوں نے اپنی قوم اور اُن کے معبودوں سے کی تھی۔ اور اب ابراہیم ملیشا کی دعا کا ذکر ہے۔ فرمایا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِی نُنَا تَلِیْنَ کَفَرُ وَا اے ہمارے رب! نہ بنا ہم کو آز مائش اُن لوگوں کے لیے جنھوں نے کفر کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کا فروں کا شختہ مشق بن جا کمیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں۔

اور بیمطلب بھی بیان کیا ہے کہ اے پروردگار!ان کا فروں کوہم پرغلبہ نہ عطافر ما کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں مصیبت میں جتلا کریں اور کا فرلوگ میں گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو اس طرح ذلت اور خواری نہ ہوتی۔ اور ایسی حالت کود کیھے کر کا فراس فتنے میں پڑیں کہ وہ حق پر ہیں۔

اور حصرت عبداللہ بن عباس میں ایس نے معنی بیان کے ہیں کدا سے پروردگار!

کافرول کوہم پرایسا غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے فتنے میں ڈالیس کہ ہم دین سے مخرف ہوجا کیں۔ اور اے پروردگار! وَاغْفِرُ لَنَارَبَّنَا اور بخش دے ہم کوا سے مخرف ہوجا کیں۔ اور اے پروردگار! وَاغْفِرُ لَنَارَبَّنَا اور بخش دے ہم کوا سے ہمارے دب اِنَّاکَ اَنْتَ اَنْعَزِیْرُ الْحَکِیدُ بِ فِلْکَ آپ غالب حکمت والے ہیں۔ ہم طرح کی قدرت آپ کو حاصل ہے اور آپ کا ہم کا م حکمت پر بنی ہے۔ پہلے فرما یا تھا کہ تممارے لیے ابراہیم علیا ہما اور ان کے ساتھوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آگے دوبارہ ای کی تاکید فرما یُل اور فرما یا فَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْهِمُ اَسُوّۃٌ حَسَنَةٌ البَتْحِقِينَ ہے محمارے لیے ابراہیم علیا ہما اور اُن کے ساتھوں میں اچھا نمونہ کا فروں کے ساتھ براُت کرنے میں ، ان ابراہیم علیا ہما اور اُن کے ساتھوں میں اچھا نمونہ کا فروں کے ساتھ براُت کرنے میں ، ان

کے ساتھ تعلقات دکھنے میں گر نِمَن کان اُس مُخص کے لیے ہے یَر جُواالله جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی اُمیدر کھتا ہے وَالْدَوْ اَلَا خِرَ اور آخرت کے دن کی نعمتوں کی اُمیدر کھتا ہے وَمَن یَتُولَ اور جو مُخص اعراض کر سے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے معرت ابراہیم علینہ کے اسوہ سے فیان الله مُمَوَالْ فَنِی الْحَمِیدُ اِس بِ شک اللہ بِ مُن اللہ بِ مُن اللہ بِ مِن اللہ بِ مِن اللہ بِ اللہ اللہ بِ اللہ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ اللہ بِ اللہ اللہ بِ اللہ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ بِ اللہ اللہ بِ اللہ اللہ بِ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

سورة ابراہیم آیت تمبر ۸ پارہ تیرہ میں ہے اِن تَکْفُرُ وَ اَنْ تُدُو مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْهُ اللّهُ لَخُنِي حَمِيْدُ لِيس جَمِيهُ اللّهُ لَخَنِي حَمِيْدُ لِيس جَمِيهُ اور جوز مین میں ہیں سارے فیانَ اللّه لَخَنِی حَمِیْدُ لِیس ہے۔ شک اللّہ تعالیٰ بے پرواتعریفوں والا ہے۔ "کافروں کے ساتھ جی ہے مقاطعہ کا تھم جب نازل ہواتو طبعی طور پر تو فکر ہوسکی تھی ، رنج ہوسکی تھا قرابت داروں سے قطع تعلقی کا۔ تو اللّہ تعالیٰ نے بہطور بشارت کے پیش گوئی فرمادی۔

ارشادِ باری تعالی ہے عَسَی الله آن یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَالَّذِیْنَ عَادَیْنَمْ فِی فَیْهُ هُ مُودَةً و امید ہے کہ کردے گا اللہ تعالی تحمارے اور اُن کے درمیان جن سے تحماری عداوت ہے اُن میں سے دوئی۔ بایں طور کہ وہ کا فرمسلمان ہوجا تیں ۔سارے نہ تو بعض ہی ہی ۔ جب مسلمان ہوجا تیں گے تو تحمارے اور اُن کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوجا تیں گے۔ چنا نچہ کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے اسلام کے بدترین دشمنوں کے دلوں کو پھیرد یا اور دہ ایمان لے آئے۔ فئے کہ کے دن مشرکین مکہ میں ہے کوئی شاذ آ وی ہی رہ گیا ہوگا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ایوسفیان کل تک بدترین دشمن تھا گر آج جان نار خاندان سے زیادہ جھے کسی خاندان سے دھمنی نہ تھی اور اب خدا کا شکر ہے کہ جھے تہا جہان میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور آپ کے خاندان کا عروج جھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابوسفیان رہ تھ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آشخصرت میں تھالیہ ہے تہ تین چیزوں کی درخواست کی۔ ایک یہ کہ جس طرح زمانہ جا بلیت میں اسلام کے خلاف نین چیزوں کی درخواست کی۔ ایک یہ کہ جس طرح زمانہ جا بلیت میں اسلام کے خلاف ارتا تھا اب اجازت ویں کہ اس سے بڑھ کر کا فروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ این الیہ الیہ نے فرمایا شعبیک ہے۔ چنا نچیمر تدین میں سب سے بڑے مرتد ذوالجمار کے خلاف نے فرمایا شعبیک ہے۔ چنا نچیمر تدین میں سب سے بڑے مرتد ذوالجمار کے خلاف ابوسفیان زائو آگر چہ بوڑھے ہو تھے تھے اور جہاد میں ایک آئے تھی ضائع ہو بھی تھی گراس ابوسفیان زائو آگر چہ بوڑھے ہو تھے تھے اور جہاد میں ایک آئے تھی ضائع ہو بھی تھی گراس کے باوجود اس معرکہ میں شریک ہوئے دووجی جہاد کیا اور مجاہدین کو بھی حوصلہ دلاتے

توفر ما یا کہ موجودہ حالات میں کافروں سے دوئی نہیں ہوسکتی ۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرویں کے محمارے اور اُن کے درمیان محبت پیدا ہوجائے وَاللّٰہ

قَدِیْرُ اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پر تدرت رکھتا ہے۔ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق دے کر تمھارے دوست بنادے واللہ خَفُورُ رَّحِیْمُ اوراللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔ مشرکین ہے دوست کے بارے میں جوتم سے کوتا ہی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کیوں کہ وہ تم پر مہر بان ہے۔

پہلے عام کافروں کاذکر تھا کہ ان کے ساتھ دوئی نیس ہو سکتی۔ اب اُن کافروں کا ذکر ہے جو سلمانوں کے ملک میں رہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لایئے شکہ اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ تعن اللہ عن اللہ تعن اور نہیں نکالاتم کو مصار کے گھروں کے معا ملے میں وَلَمْ یُو کُھُمْ فِی اللہ تعن کالاتم کو مصار کے گھروں کے معا ملے میں وَلَمْ یُو کُھُمْ فِی اَنْ یَادِ کُھُمْ اُن سے نیک کرویعی جن کافروں نے دین اسلام کے بار سے میں تحمار سے ساتھ قبالی نہیں کیا اور نہ تصی تحمار سے کھی اللہ تعالیٰ تعمیں منع نہیں کرتا وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ اللہ اللہ اللہ عبال میں کہ بید آیت کریمہ قبیلہ خزاعہ کے متعلق نازل ہو فی تھی۔ جنھوں نے آنحضرت مان اللہ اللہ سے سلح کی تھی کہ وہ آپ سن اللہ کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ برنہ دیاس قشم کے لوگول کے اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ برنہ دیاس قشم کے لوگول کے

متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی جان ومال اور عزت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی طرح محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اُصول کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کا فرکوئل کر سے گاتو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان سے دو کا فر بارے گئے شھے تو آن محضرت ماہ فالیا ہے ہے ان کو دوسو [۲۰۰] اونٹ دیت دلائی تھی۔

## مشركه والده يصصله رحمي:

صلح حدیبیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق منافقہ کی مطلقہ بیوی حضرت اساء مِنْ قَالَهُ كَيْ والده تقتيليه بنت عبدالعزُّ ي مدينه طيبهآ تمين توحضرت اساء رُنَافِهُا كُوْكُر مونَى كه آیا میں اپنی مشر کہ والیہ ہ کی خدمت کرسکتی ہوں یانہیں؟ تو اُنھوں نے آنحضرت مالی مُلاِیم مِن ے دریا فت کیا کہ میراان کے ساتھ کیا سلوک ہونا جا ہیے میں ان کوابھی تک گھر میں بھی واخل ہیں ہونے ویا۔ آنحضرت مانٹھیلیم نے نرمایا کہتم ان کےساتھ صلہ رحمی کاسلوک کر سکتی ہواورا یے گھر بھی تھہراسکتی ہو۔اگروہ ناد:رے تواس کی مالی ابداد بھی کرسکتی ہو۔ توفر مایا کہ جو کا فرتمھارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو اوران کے ساتھ انصاف بھی جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔البتہ حربی کا فروں کے ساتھ دوستی کی اجازیت نہیں ہے۔ پھر تا کیدکرتے ہوئے فرمایا إِنَّهَا يَنْهُ مَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ بِهِ شَكَ منع كرتا ہے ثم كو الله تعالى أن لوگوں سے فَتَلُوْكُمْ فِي الدِيْنِ جُولاتِ بِي تُمْ سِي دِين كِمعاطِ مِن وَأَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ اورنگالا ہے تم کوتمھار کے گھروں سے وَظْهَرَ وَاعَلَی اِخْرَاجِکُمْ اور أنھوں نے مدد کی تمھارے نکالنے میں جیٹا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی آن تَوَقَوْهُمْهُ کَهُمُ اُن سے دوسی کرواس سے اللہ تعالی مسس منع کرتا ہے۔ بید دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن دین ہیں ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی؟ فرمایا یا در کھو! وَ مَنْ يَتَوَ لَهُنهُ اور جو شخص اُن سے دوئ کر ہے گا فَاُولَئِكَ هُمُ الظّلِيمُونَ پُن بِهِ لوگ ظالم ہیں۔ ابنی جانوں پرظلم کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے اپنے آپ کوعذاب کا مستحق تھیرائے ہیں۔

entro entro entro

## يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَا

جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُعُجِرْتِ فَامْتَعِنُوْهُنَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَ أَ فَأَنْ عَلِمْ ثُمُوهُ مِنْ مُؤْمِنْتِ فَكَا تَرْجِعُوْهُ مِنْ إِلَى الْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَهُ مُ وَلَاهُمْ يَعِلْوُنَ لَهُنَّ وَاتَّوْهُمُ مَا اَنْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَكِيحُوهُنَّ إِذًا الْيَعْمُوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلَاتُمْسِكُوا بِعِصَيرِ الْكُوَافِرِ وَسَعَلُوا مَا آنَفَقَتُمْ وَلَيسَكُوا مَا اَنْفِقُوا وَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَخْكُمُ لِينَ حَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمُ وَكِانَ فَاتَكُمْ شَكُ مُ مِنْ آزُوا حِكُمْ إِلَى الْأُفَادِفَعَا قَبْتُمُ فَاتُواالِّذِينَ ذَهَبَتُ أَذُواجُهُمْ مِينُكُ مَأَ أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِيِّ اَنْ تُنْفِيهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ يَأْلِيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا جَآءِكَ الْمُؤْمِنْتُ يُكِايِغُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَادُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُمْتَاٰنِ يَكُ تَرِيْبُ لَا بَيْنَ ٱيُدِيْهِ نَّ وَأَرْجُلِهِ نَّ وَلَا يَعْصِيْنَكُ فِي مَعْرُوْفِ فَيَالِيْمُ نَ وَاسْتَغُفِرُ لَهُ كَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ كَرْحِيْمٌ ﴿ يَأَيُّهُ الَّذِينَ أمننوا لاتتوكوا قوما غضب الله عكيه غرقا ييشوا ص الْإِخْرَةِ كَمَايِسَ الْكُفَّارُمِنَ آصَعَابِ الْقُبُونِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْدِ ﴿ إِنَّا الْكُفَّارُمِنَ آصَعَابِ الْقُبُونِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّلْحُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوَّا ال وه لوگوجو ايمان لائے ہو إِذَا جَآعَكُمُ جب آئیں تمھارے پاس انہؤ مِنْتُ ایمان والی عورتیں مُهجِراتِ

جرت كرك فَافْتَجِنُوهُنَّ تُوان كالمتحان لله اللهُ أَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى خوب جانتا ج بِإِيْمَ انْ عَالِمُ الْعَرِيُّ الْ كَالِمَانَ كُو فَإِنْ عَلِهُ مُّوْهُنَّ لِيسَ الرتم جان لوأن كو مُؤْمِنْتِ كروه مومن بن فَلَاتَرُجِعُوهُنَ تُووالِسُ نه كروتم أن كو إلى الْكُفَّارِ كافرول كي طرف للأهُنَّ تهيس بيل وه عورتیں جل آئھ ان کا فروں کے لیے طلال و آلا کھنے اور نہوہ کا فر يَجِلُونَ لَهُنَّ طلل بين أن كے ليے وَاتُوهَد اور اداكروتم ان كافرول كو مِنَّا أَنْفَقُوا جوا تعول في خرج كياب وَلَاجُنَّاح اورتبيس مِهُولَ مَنَاه عَلَيْكُو مَمْ ير أَنْ تَنْكِمُو مِنَ كُمُ الْ عَالَا كُورُ إِذَا التَيْتُمُوهُنَّ جب وعدوتم ان كو أَجُورَهُنَّ ان كَحْنَ مهر وَلَا تُمْسِكُوا اورنهروك ركهو بعضيم الْكُوَافِر كَافْرَعُورتُول كَانْمُوسَ وَسْلُوا اور ما تك لو مَا اَنْفَقْتُمْ جُوتُم فِي خُرْجَ كيا م وَنْيَسْئُلُوا اوروہ کافر ما نگ لیں مَا اَنْفَقُوا جوانھوں نے خرج کیا ہے ذلی گف حَكْمَ اللهِ بِيواللهُ تعالَى كَاحَم مِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ فيهِلمُ كرتا مِ وه تمهارے درمیان وَاللّٰهُ عَلِيْمُ عَرِيْمُ اورالله تعالی سب کھ جانے والا حکمت والا ہے وَ إِنْ فَاتَكُمْ اور اگر جاتی رہیں تمھارے ہاتھ سے شَيْءٍ مِّنْ أَزْوَا جِكُمْ تَمُهارى عورتول مِن عَصَيْحِهِ إِلَى الْكُفَّارِ كَافْرول كى طرف فَعَاقَبْتُمْ لِيلَمْ كُرفت كرو فَاتُواالَّذِينَ تودوأن لوكول

كو ذَهَبَتُ أَزُوَاجُهُمُ جَن كَي بِيويال روكَ في مِنْ أَمِنَا اللَّ اللَّهُ اللَّ مثل أَنْفَقُوا جُوانُهول نِخرج كياب وَاتَّقُوااللَّهَ اوردُرتِي ربو الله تعالى ع الَّذِي ووالله تعالى أَنْتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ جَسَ يرتم المان لاے ہو یّا یُقاللَّی اے نی کریم مالاتلی اِذَاجاء ک جب آئیں آپ اللہ المؤمنات مون عور تیں میابی المؤمنات بیعت نہيں شريك كريں كا اللہ تعالى كے ساتھ شيئا كسى شے كو قَالايسوڤنَ اورند چورى كريى كى وَلَا يَزْنِيْنَ اورندنا كريى كى وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ اور نَمْل كريس كي اپني اولا وكو وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهُنَّانِ اور نه لائيں گى بہتان يَّفْتَرِيْتَ جُس كووه كَفْرِين بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ اچْ باتھوں سے وَأَرْجُلِهِنَ اورائِ يَاوُل سے وَلَا يَعْصِيْنَكَ اورنه نا فرمانی کریں گی آپ سائٹ الیام کی ایٹی مَعْدُوفِ مِی کے کام میں فَبَايِعْهُنَّ لِين آپ ان كوبيت كرليل وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ اوراُن ك لي بخش م الله تعالى سے إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيْدٌ بِحُك الله تعالى بخشنے والامهربان ہے لِيَالِيَّهَ اللَّذِينَ أَمَنُوا اے وہ لوگوجوا يمان لائے ہو لَا تَتَوَلُّوا نه دوس كرو قَوْمًا الي توم ع غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ جس پرغضب كيا بالله تعالى نے قَدْيَدِ سُوا تَحْقَيْقَ مَا يُوسَ مُو كَنَّ بِينَ وَهُ

مِنَ الْأَخِرَةِ آخرت سے كماييس الْكُفَّارَ مِنْ أَصْحُبِ الْقَبُورِ جَسَ طُرِحَ كه مايوس بو يَّتِ كا فرقبروالوں سے۔

### سشان نزول :

صلح مدیبید کے موقع پر قریش مکہ کے ساتھ جومعاہدہ ہوا تھااس میں جوشرا کط سطے ہوئی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آ دمی مکہ مکر مہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ جائے گا تومسلمان اسے واپس کر دیں ہے۔ اور اگر مسلمانوں کا کوئی آ دمی مدینہ طیبہ سے مکہ مکر مہ آئے گا توقریش مکہ اُسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تو مردوں کے لیے تھا مگر جب بچھ تورتیں مکہ مرمہ سے بجرت کر کے مدینہ طیبہ آئیس تو ان کے عزیز رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آگئے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کو واپس کرنا ہے یا نہیں ؟ تو اس کے متعلق اللہ تحالی نے احکام نازل فرمائے۔

 پس آگرتم جان لوکہ وہ مومن ہیں یعنی تم اس نتیج پر پہنچو کہ واتعی وہ مومنات ہیں اور انھوں نے مضردین ایمان کی خاطر بجرت کی ہے فکا ترزج علو کھن آئی الٹھار تو بھر واپس نہ کرو۔ کیوں کہ کروتم اُن کو کافروں کی طرف ان کو واپس نہ کرو۔ کیوں کہ لاکھن چا آئی نہ میں ہیں وہ عور تیں حلال ان کافروں کے لیے وَلا کھنہ یَجِلُونَ لَا اُن کا فروں کے لیے وَلا کھنہ یَجِلُونَ لَا اُن کا فروں کے ایمان لانے کے بعدان عور توں کا فرمردوں کے ماتھ محتم ہوگیا ہے۔ باں اگر خاوند بھی مسلمان ہوجائے تو پھر قائم رہے گا۔

ابسوال یہ کے پہلا فاوئد جوئ مہرادا کر چکا ہے اس کا کیا ہے گا؟ تواس سلیط میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کا فر فاوند کو چھوڑ کرتمھارے پاس آجائے وَاتُو هُمَّهُ مِنَّا اَنْفَقُوٰ اورادا کروتم ان کافروں کو جوا تھوں نے خرچ کیا ہے۔ان کا دیا ہوا حق مہران کووا پس کرو۔ پھرا گرتم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُنَاحَ عَلَیٰکُمُ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر ان کووا پس کرو۔ پھرا گرتم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُنَاحَ عَلَیٰکُمُ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر ان کوان کے حق مہر یعنی جب تم ان کے ساتھ نکاح کرو کے توسمیس حق مہردینا پڑ ہے گا۔

اس کے بریکس اگر کوئی مومنے عورت مرتد ہوکر کافروں کے پاس چلی جائے یا خاوند
مسلمان ہوجائے اور عورت کفر پر رہے تو اس کے متعلق فر مایا و کلا تُعنی کو ایع صبے
الْکُوَافِر ۔ عِصْمَدُ جَمْع ہے عِصْمَدُ کُی ۔ اس کامعنی ہے گناہوں سے تفاظت ۔ مراد
ہوکافر ہوں ۔ گؤافیو جمع ہے گافیو کا کی ، کافرعورت ۔ معنی ہوگا اور ندروک رکھوکافر
عور توں کے ناموس یعنی ان کو اپنے نکاح میں ندر کھو۔ ان کی عصمت کی حفاظت کی شمیس

ضرورت نہیں ہے۔ چنا نچہ مہاجرین کی وہ ہویاں جو مکہ مکرمہ میں حالت کفر میں تھیں مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر میں تھے نے اپنی دومشرک ہیو بول کو جو سکم میں رہ گئی تھیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک کا نام قرینہ تھا جس نے اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان بنی مناب کے ساتھ نکاح کمیا تھا۔ جواس وقت رہا تھے۔ اور دومری کا نام مفیان بنی مناب کے ساتھ نکاح کمیا تھا۔ جواس وقت رہا تھے۔ اور دومری کا نام ام کلثوم تھا جو عبد اللہ سن عمر بنی مناب کی والدہ تھی۔

توفر ما یا اور ندر دک رکھو کا فر ورتول کے ناموں وَسْئِکُوْ اَمَاۤ ٱلْمُفَسُّمِ اَور ما نگ لوجوتم نے خرچ کیا ہے مہر کی صورت میں۔ وہ تم ان کا فروں سے طلب کرو۔ اور اگر کسی کافر کی بیوی ایمان لا کرتمهارے یاس آگئ ہےتواس کا پہلا نکاح خود بہخودختم ہوگیا وَنْيَنْ الْوَامَا آنْفَقُوا اوروه كافر ما تك ليستم عيجوا تهول في خرج كيا ب-كافرول كا مهرأن كووا پس كردو ولي كلف حك ترالله ميالله تعالى كاحكم ب يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ في الله تعالى كرتاب وهمهارے ورميان وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَرِيْمٌ اور الله تعالى سب يجه جانے والا حکمت والا ہے۔اس کا ہرفیصلہ بھے ہوتا ہے اور عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔اگرتمھاری کوئی بیوی کافروں کے باس رہ جائے کفرشرک کی وجہ سےاور وہ تمھارا ویا ہواحق مہر تسميس وابس ندكرين تواس كمتعلق فرمايا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْعٍ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ إِلَى النہ اور اگر جاتی رہیں تمھارے ہاتھ ہے تمھاری بیوبوں میں سے بچھ کافروں کی طرف \_ یعنی اگر تمھاری بیو بول میں ہے کوئی تمھار ہے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ،مکہ مکرمہ رہ کئے ہے یامرتد ہوکر چلی گئی ہیں اورتمھارے تق مہران کے یاس رہ گئے ہیں۔ فَعَاقَبْتُمْ یں تم گرفت کرواں طرح کہ اگرا دھر ہے کوئی عورت مسلمان ہوکر آجائے کہ جس کا خرجہ تم نے کا فروں کو دینا ہے تو وہ ان کو نہ دو بلکہ اس کو دوجس کی بیوی رہ گئی تھی اور اس کا حق مہر

اس کو دا پس نہیں کیا گیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں فاتو الذِننَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ بِی دوم اُن لوگوں کو جس کی ہویاں رہ گئی ہیں مِشْلَ مَا آذَهُمُوا اس کی مثل جوا تھوں نے فرج کیا ہے اس ہوی پرجو چلی گئی ہے۔ بعض حضرات بیتفسیر بھی کرتے ہیں کہ گرفت کرو کہ کافروں کے ساتھ جہاد کر واور وہاں سے حاصل ہونے والے مال سے اس شخص کا فرچہادا کروجواس نے رہوکہاں نے رہوکہاں کے احکام کی خلاف ورزی بہ کرو الّذِینَ آذَتُهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ الله تعالی کہ جس پرتم کے احکام کی خلاف ورزی شکرو الّذِینَ آذَتُهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ الله تعالی کہ جس پرتم ایمان لا سے ہو۔ اس سے ڈرواوراس کے قانون پر جمل کرو۔

اس سبق کے شروع میں بیت کم بیان ہوا تھا کہ جب تمھارے پاس ایمان والی عورتیں بجرت کر کے آئیں توان کا امتحان لے لوکہ انھوں نے بجرت وین ایمان کے لیے کی ہے۔ جب شمصیں معلوم ہوجائے قرائن سے کہ بجرت وین کے لیے کی ہے۔ جب شمصیں معلوم ہوجائے قرائن سے کہ بجرت دین کے لیے کی ہے توان کووا پس نہ جانے دواوران سے بیعت لے لو۔ بیعت کن شرائط پر لینی ہے۔ ان شرائط کا ذکر ہے۔

 کو۔ زمانہ جاہلیت میں پچھلوگ اپٹی بچیوں کوزندہ در گورکر دیتے ہتے اس عار کی وجہ ہے

کہ کوئی میرا داماد ہنے گا۔ اور بعض فقر کے ڈرسے بچوں کوئی کر دیتے ہتے۔ جس طرح
آج کل حکومتوں نے خانہ بندی پرز در نگا یا ہوا ہے کہ مخلوق زیادہ ہوگئ تو کھائے گی کہاں
سے ؟ وسائل کم ہوجا نمیں گے۔ حالا نکہ جول جول مخلوق بڑھتی جارتی ہے اللہ تعالی وسائل
مجھی بڑھا تا جارہا ہے۔ جو سہولتیں آج لوگول کومیسر ہیں جب تھوڑ ہے ہتے اس وقت یہ
سہولتیں موجود نہ تھیں۔ (استاد محترم مفتی محمود برئ دیور نایا کہ آنے والول کورو کتے ہیں
اور خود آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی! آنے والول کو آئے والول کو آئے جاؤ۔ نواز
بلوچ)

توفر ما یا کہ دہ اپنی اولاد کوتل نہیں کریں گی و کلا یَاتُویْنَ بِبُهُمَّانِ یَفْتُرِیْنَ مُ بَیْنَ اللہ بَیْنَ بِبُهُمَّانِ یَفْتُرِیْنَ مُ بَیْنَ اللہ بَیْنَ بِبُهُمَّانِ یَفْتُرِیْنَ مُ بَیْنَ اللہ بَیْنَ وَارِمُ لا کمیں گی بہتان جس کو دہ گھڑی ہیں۔ بلہ اس جو کر بہتان لگا دیتی ہیں۔ فاوند پر بہتان لگانا تو ایک ادنی کی بات بچھتی ہیں۔ لبہ اس ہی بھی منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ نی اور فا کی بات بچھتی ہیں کہ اس کے یہ علی ہیں کہ کسی غیر کے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ نی اور فاوند اللہ بن عباس بڑھ نی اور فاوند اللہ بن عباس بڑھ ہیں کر بہتان ہوا ہے ہے جہد ہے۔ وہ بہتان جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بنایا گیا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بنایا گیا ہے۔ اور جب دودھ بیتا ہے تو ماں اس کے سامنے والی و یق ہے۔ مراواس سے دیدہ دانستہ کے معنیٰ ہیں کہ دیدہ دانستہ کی پر بہتان نہ با ندھو۔

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اورنه نافر ماني كريس كي آپ سَالْ مَالِيْمِ كَي يَكُل ك

کام ہیں۔ شرع میں معروف وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری اور بندگی قرار دیا گیا ہے ان گیا ہو۔ پھراس کی دو تسمیں ہیں امراور نہی ۔ کیوں کہ جن چیز وں سے منع کیا گیا ہے ان سے بازر بہنا خوبی ہے اور جن چیز وں کے کرنے کا تھم ویا گیا ہے ان پر مل کرنا خوبی ہے مطلب یہ بنے گا کہ رسول اللہ مائی تقالیم جس نیک کا تھم کریں اس میں نافر مائی ندکریں اور جس بُرائی سے منع کریں اس سے باز رہیں ۔ جب وہ ان چیز وں کا اقرار کرلیں فرائی سے منع کریں اس میں آپ ان کو بیعت کرلیں وائے قائی قائد آفران کے لیے بخشش فرائی ہے کہ اللہ تعالی ان کی لغز شوں اور کو تا ہوں کو معاف فرمائے اِن اللّه مائی وی کے اللہ تعالی ان کی لغز شوں اور کو تا ہوں کو معاف فرمائے اِن اللّه عَنْ فَائِدُ وَرَدْ حَنْ ہُمُنَ اللّه اِن کی لغز شوں اور کو تا ہوں کو معاف فرمائے اِن اللّه عَنْ فَائْ وَرَدْ حَنْ ہُمَا ہُمَا اللّٰہ وَاللّٰہ مِنْ اللّٰہ عَنْ وَاللّٰمِ ہِمِان ہے۔

شروع سورت میں مطلق کافروں سے دوئی کرنامنع کیا تھا اب آخر میں یہود کے ساتھ تعلق ندر کھنے کا تھم فرماتے ہیں کہ مدین طیب میں یہود کثرت سے سے اللہ تعالی فرماتے ہیں گہر تا ہے ہو لکت تو تو آفوا نددوئی فرماتے ہیں یا تھا اللہ تعالی نے سے مسلس اللہ علیہ میں اللہ تعالی نے سے مسلس اللہ تعالی نے سفسرین کرام مُریکے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ ان پراللہ تعالی کا عضب ہوا ہے سورہ بقرہ آئے ہی مراد یہودی ہیں کہ ان پراللہ تعالی کا اللہ تعالی کا عضب ہوا ہے سورہ بقرہ آئے ہی ہود میں دغابازی فریب اور ہر طرح کی بدکاری عام تھی۔ انہائی بر بوگ سے تو بر بوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا انہائی بر بوگ سے تو بر بوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقبور مغضوب تو م سے دوئی ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہیہ قذیبہ نوامن اللہ خریق شمیر مغضوب تو م سے دوئی ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہیہ قذیبہ نوامن اللہ خریق شمیری ہوگئے ہیں کا فرقبروں والوں سے۔ آخہ کے القہ نور جس طرح مایوں ہوگئے ہیں کا فرقبروں والوں سے۔

اس کی ایک تغییر بیکرتے ہیں کہ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْدِ بیکفار کی صفت ہے کہ جیسے کا فرجو قبروں میں جا چے ہیں وہ نا اُمید ہو چکے ہیں کہ اب چھ ہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اب عملی زندگی نہیں ہے۔ ای طرح یہ یہودی بھی نا اُمید ہو گئے ہیں آخرت اور تواب سے۔ اللہ تعالی کے رسول مان اُلی کے ساتھ عنا در کھنے کی وجہ ہے۔

اور دوسری تفسیر میہ کرتے ہیں کہ یہ یہود آخرت سے ایسے نا اُمید ہو گئے ہیں جیسے کفار اصحابِ قبور کی حیات کے منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں گئی قبت اللّٰہُ مَن یَمْدُوتُ مِن اللّٰہُ مَن یَمْدُوتُ مِن اللّٰہُ مَن یَمْدُوتُ مِن اللّٰہُ مِن کہ اللّٰہ مِن کہ اللّٰہ میں کو اللّٰہ تعالیٰ ہرگز زندہ نہیں کرےگا۔" تو ایسے لوگوں سے دوئی مت رکھو۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں کفر اسلام بیجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

CHANG CHANG CHANG

# بسنالله الخمالخ

تفسير

شورة الصِّفَانَ

(مکمل)



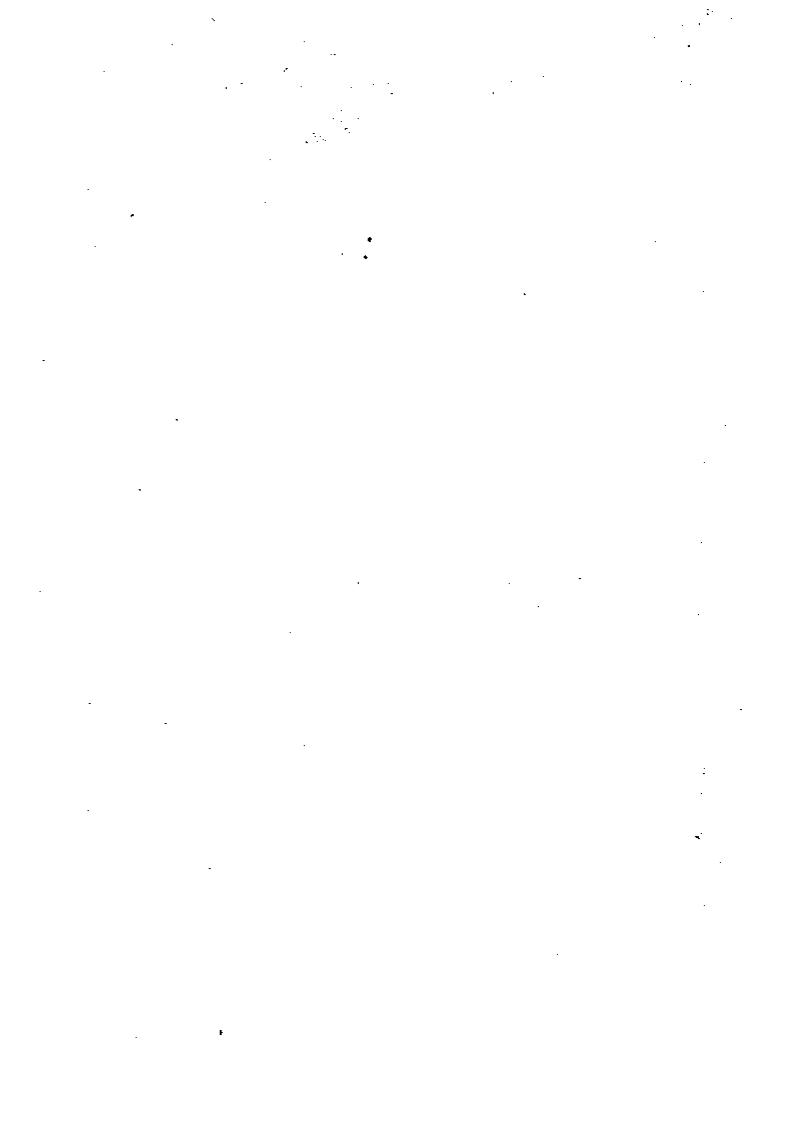

# 

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَيزِنُيزُ الْحَكِيْمُ وَلَا يُعُالَّانِينَ أَمُّنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّاكُمْ بُنِيَانَ مُرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُؤْسِى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمُ ثُونُونُونُونَ فِي وَقُلْ لَعُونَ آنَى رَسُولُ الله الله المَيَكُمُ فَلَمَّا زَاعُوٓا أَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمُ وَاللهُ لايهُ يِي الْقُومَ الْفُسِقِينِ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ يْبَنِي إِنْهُ إِنْكُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ النَّكُمُ مُصَدَّقًا لِّمَابَيْنَ يَكَيَّ مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَازَى مِنْ يَعْدِي الْمُهَ كَمُكُ فَلَكَا جَاءَهُمُ بِالْبِيِّنَاتِ قَالُواهِ فَ السِعْرُ مُبِينٌ ٥ سَبَّحَ یا کی بیان کرتی ہے ہلی اللہ تعالی کی مافی السَّمُوتِ جو کھ کہ ہے آسانوں میں وَ مَافِي الْأَرْضِ اور جو کھ کہ ہے زمین میں وَهُوَالْعَزِيْرُ الْمُكِيْءُ اوروه زبردست بحكمت والله يَالَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوُا ائدوه لوكوجوا يمان لائم مو لِمَ تَقُولُونَ كيول كَهَمْ مُو مَا لَا تَفْعَلُونَ

جوکرتے ہیں کبر بڑی ہے مَفْتًا ازروئے ناراضگی کے عِنْدَ اللهِ الله تعالى كَ بال أَنْ تَقُولُوا كَهُومُ مَا لَا تَفْعَلُونَ جُوبِيس كرت إنَّ اللهَ بِشُك الله تعالَى يُحِبُ الَّذِينَ محبت كرتا بان الوگول سے يُقَاتِلُونَ جُولاتِ إِن فِي سَبِيْلِم ال كراسة ميل صَفًّا صف بانده كر سَكَانَّهُ م الله عنيان ديوارين هَرْ صُوْصٌ سيسه بِلائَى مِولَى وَإِذْقَالَ مَوْسَى اور جب كَمامُوكَ عِيسًا نے لِقَوْمِهِ ابْنُ قُومِ مِ لِقَوْمِ الْمُمرِي قُومِ لِمُ تُوَّذُونَنِيُ كول ايذا يبنجات بو وقَدْتُعْلَمُونَ طالانكم جانت مو أنّى باشك میں رَسُولَ اللهِ إِلَيْكُمْ الله تعالیٰ كارسول ہوں تمھاری طرف فَلَمَّا زَاغُوَا لِي جبوه ليره عَلِي اللهُ قُلُوبَهُ مُ اللهُ قُلُوبَهُ مُ اللهُ قُلُوبَهُمُ اللهُ عَاللهُ قُلُوبَهُمُ الله تعالى في الله كالله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ اور الله تعالى ہدایات نہیں دیتانا فرمان قوم کو وَاِذْقَالَ اور جب کہا عِیْسَی ابْنُ مَرْیَسَهَ عينى ابن مريم نے ينبني إسراء على اسبن امرائيل إني رسول الله إِنَهُ كُفِ بِي شُكُ مِن الله تعالى كارسول مول تحماري طرف مُصَدّقًا تقىدىق كرنے والا ہول بنا ال كى مَنْ يَدَى جوميرے آگے ہے مِنَ الثَّوْرُيةِ تُورات وَمُبَشِّرًا اورخُوشُ خَرِي دين والابول بِرَسُولِ ایک رسول کی یَّاتِیْ مِنْ بَعْدِی جو آئے گا میرے بعد اسمَهٔ اَخْدَدُ

اس کا نام احمد ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ لِیس جب وہ آئے ان کے پاس بائیہ نین سملی نشانیوں کے ساتھ قانوا کہا اُنھوں نے ھٰذاسِ حُرَّ بائیہ نین سے جادو ہے کھلا۔

نام و كوا نفس:

اس سورة کانام صف ہے۔ اور صف کالفظ آیت نمبر ۳ میں موجود ہے جس ہے ال سورة کا نام لیا گیا ہے۔ بیسورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا ایک سونو (۱۰۹) نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سوآٹھ (۱۰۸) سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے دور کوع اور چودہ (۱۴) آیتیں ہیں۔ اس سورة کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورة میں تھا کہ کافروں کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ کو دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ کو دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ کو دوئی نہ کی کافروں کے ساتھ کو دوئی کہ کافروں کے ساتھ کو دوئی کو کافروں کے ساتھ کو دوئی کہ کو کافروں کے ساتھ کو دوئی کو کافروں کے ساتھ کو دوئی کو کافروں کے ساتھ کو کو کافروں کے ساتھ کو دوئی کو کافروں کے ساتھ کو کافروں کے ساتھ کو کافروں کے ساتھ کو کافروں کے ساتھ کی کو کو کی کو کی کافروں کے ساتھ کو کافروں کو کافروں کے ساتھ کو کافروں کے ساتھ کو کافروں کو کافروں کے ساتھ کو کافروں کے کافروں کو کافروں کے کافروں کے

اللہ تعالی فرماتے ہیں سَبِّجَ رِنْدِ پِی بیان کرتی ہے اللہ تعالی ک مافی السَّمُوٰتِ جو مخلوق ہے آسانوں ہیں۔ آسانوں ہیں فرضے ہیں۔ اگر فرشتوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے وَ مَافِی الْاَرْضِ اور جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ زمین میں انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، جرند پرند ہیں، وریا اور پہاڑ ہیں، ورخت اور بودے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھے بھی زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ اللہ نعالیٰ کی باک ہے۔ مورہ بی اللہ تعالیٰ کی باک ہے۔ سورہ بی اسرائیل آیت فرات ہر عیب اور نقص ہے پاک ہے۔ کر در یوں سے پاک ہے۔ سورہ بی اللہ تعالیٰ کی تبیان کرتا ہے کہ اللہ نعالیٰ کی نیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تبیع کوئیں سمجھ کے تابیان کریں ہے وَ اِنْ قِنْ شَنْ مَیْ وَ اِنْ مِیْ نَامِ اِنْ کُلُونِ کُلُون

شے اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے جوجس کی ثان کے لائق ہے۔ کوئی زبان حال ہے۔ ہر

کوئی زبانِ قال ہے وَھُوالْعَزِیْرُ الْمُرْبِیْمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ ہر

چیز پر کنٹرول بھی اس کا ہے اور جس چیز کوجس شکل وصورت میں بنایا ہے وہ اس کی حکمت

ہے۔ توجوذات الیم شان اور عظمت والی ہے اس کا ہر حکم ما ننا ضروری ہے۔ اور الن احکام
میں ہے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جواس سورت کا موضوع ہے۔

شین ہے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جواس سورت کا موضوع ہے۔

شین ان نزول .

اس سورت مبارک کا شان نزول ہے ہے کہ حضرت عبدالقد بن سلام بڑا شی فرماتے ہیں ایک موقع پر ہم بعض صحابہ بیٹھے ہتھے اور آپس میں با تیں کرر ہے ہتے کہ کاش ہمیں معلوم ہوجائے کہ القد تعالیٰ کے نزد یک سب سے اچھا عمل کون ساہے؟ تا کہ ہم اس پرعمل کر سکیں ہے۔
کر سکیں سیکن ہے سکلہ معلوم کرنے کے لیے آنحضرت مان شاہ ایک کی ونہ تھے جسے سکی طرح آنحضرت مان شاہ ایک کی ونہ تھے ہیں۔
کسی طرح آنحضرت مان شاہ ایک کو ان باتوں کا علم ہوگیا ۔ آپ مان شاہ ایک کے باس کی ہے۔
کر بوچھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ بال کی ہے۔ تو آخضرت مان شاہ ایک ہوا کہ جادی شاہ کہ اس کی ہے۔ تو آخضرت مان شاہ کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ بال کی ہے۔ تو آخضرت مان شاہ تاہی ہے۔ اس میں ان کے سوال کا جواب شاہ کہ تا کہ ان ساری سورت پڑوہ کر سنادی " اس میں ان کے سوال کا جواب شاہ کہ ان میں ان کے سوال کا جواب شاہ کہ ان ان کے ساری سب سے پہند ید وقم سمبیل اللہ ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس بڑا سے روایت ہے کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کے مسلمان کہا کرتے سے کہ کا گرانٹہ تعالیٰ کوزیادہ کی مسلمان کہا کرتے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتلادے کہ کون سامل اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب ہے تو ہم اس پرمس کریں ۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سافیڈ البین ہے ذریعے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہوا ور کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد فرض ہوا تو بچھلوگوں پرگراں گزرا (طبعی طور پر ایسا

🛈 خودعمل کرنا۔

مونا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ ) تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما کیں یا بیتا الّذِینَ اللہ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللہ وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں گبر مَقْتًا عِنْدَ اللہ اَن تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ الله تعالیٰ کے بال بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ کہوتم وہ جو کرتے نہیں ہو ۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب ہم ناراضگی کی بات ہے کہ کہوتم وہ جو کرتے نہیں ہو ۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لِمَدَتَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ کی ہوں کہتے ہو وہ جو نہیں ہے ۔ باکہ اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لِمَدَتَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو وہ جو نور بھی نہیں ہے ۔ بلکہ اس آیت کر یہ میں اس بات پر اُجارا گیا ہے کہ جو کہتے ہو خود بھی کر دکہ واعظ کو عامل ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ عامل نہیں ہے تو وعظ ہی چھوڑ دے ۔ اس کے ذے دوفر لیسے ہیں ۔

اگرایک فریضدرہ گیاہے تو دوسرے کو کیوں چھوڑ ہے؟ صحیح واعظ وہ ہے جوخود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے۔اگرخود عمل نہیں کرے گاتواس وجہ سے گرفت میں آئے گا۔

🕑 دوسرول ہے عمل کرانا، ترغیب دینا۔

حدیث پاک میں آتا ہے معراج والی رات آپ ملی اللہ کا گزرایک قوم پر ہوا
آپ ملی اللہ اللہ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ دوزخ کی قینچیوں سے کائے جارہ سے ۔
جب بھی کائے جاتے سے ہوجائے۔آپ ملی اللہ نے جرائیل ملیا سے بوج ماریکون لوگ جب بیں ؟ جبرئیل ملیا سے بوج ماریک ہیں اور بیں ؟ جبرئیل ملیا سے بال ہو کہتے ہیں اور خوداس پر ممل نہیں کہ یہ آپ ملی تھا ہے کہ اللہ کے اس کے وہ خطیب ہیں جو کہتے ہیں اور خوداس پر ممل نہیں کرتے۔

تو خیر الله تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو!ایس بات کیوں کہتے ہو جو کرتے

نہیں۔اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ م دہ بات کہ وجوکرتے نہیں ہو۔اگل آیات بھی ای معلوم ہوتو اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے ہاں احب الاعمال جہاد ہے تو اب یہ صیں گریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے ہاں احب الاعمال جہاد ہے تو اب یہ صیں گریں کو رامعلوم ہوتا ہے۔ اس لیے فرما یا اِنَّ اللہ یُخِیَّ اللَّذِیْنَ، بِ شک اللہ تعالیٰ عبت رہ ہے ان لوگوں سے یُقانیدو نَ فِیْ ہِ اِنَّ اللہ یُخِیْ اللہ تعالیٰ کے داست میں مَدُ اُللہ مُنْ اِنْ کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ایسی دیوار مضوط ہوتی ہے، مشکم ہوتی ہے۔ مشکم ہوتی ہے۔ مشکم ہوتی ہے۔ مشکم ہوتی ہے۔

# جهاد في سبيل الله كى فضيلت:

حضرت ابوسعید خدری و گھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ رضامندی ادر محبت کا اظہار سے آدمیوں کی طرف و کھے کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ رضامندی ادر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جورات کونماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ دوسرے ودلوگ جونماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ دوسرے ودلوگ جونماز کے لیے صف باندھتے ہیں۔ تیسرے وہ موسین جو جہاد کے لیے صف باندھتے ہیں۔ آخصرت میں تیسرے وہ موقعوں کی صفیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی انجھنرت میں تیسین نے بیجی فر مایا دوموقعوں کی صفیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک نماز کے موقع پر اور دوسری جہاد کے موقع پر۔ آخصرت میں تی ہوئی ہوئی نے میں نور سیدھی کرتے ہے۔ تو ایک تعالیٰ کے داستے ہیں اور مجد ہیں نمازیوں کی صفیں خود سیدھی کرتے ہیں صف فر مایا اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدوں کو پیند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے داستے میں ازتے ہیں صف باندھ کر گویا کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں۔

آ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لیے بات سمجھائی ہے کہتم موی ملائیاتہ کی قوم کی طرب

نه ہوجانا کہ موسی عائیلا نے اپن تو م کو جہاد کا تھم دیا تو اُنھوں نے انکار کر کے موسی عائیلا کو تکلیف پہنچائی۔ چنانچ سورہ ما کدہ آیت نمبر ۲۳ میں ہے قائو ایکٹو آئی اِنَّا اَنْ نَدْ خَلَمَا اَبَدُا مَا اَمُوا فِيْهَا "ان لوگوں نے کہا اے موسی عائیلا ایم ہر گزنہیں داخل ہوں گے اس ملک میں بھی بھی جب تک وہ توم دہاں ہے قاذ هب اُنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِ لَا إِنَّا هُمُنَا فَعِدُونَ آپ جا کیں اور آپ کا رب جائے دونوں جا کراڑو بے شک ہم تو یہاں بیضے فید دُون جا کراڑو بے شک ہم تو یہاں بیضے

# بني اسسرائسيل كاحضرست موسى علائيلام كوايذا بهنجيانا:

الله تعالى كاارشاد ب وَإِذْ قَالَ مُؤسَى لِقَوْمِه اورجب كهاموى عليظم ن الني قوم بن اسرائل سے يقوم لِمَنْوُذُونَنِي الم ميري قوم كيول ايذا پہنچاتے ہو مجھے بھی جہاد ہے انکار کر نے ہو۔ اور موی عالیام پر الزام لگا دیا کہ ان کو اُورہ کی بیاری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ موئ طانیات بڑے حیادار آ دی تھے بخت پردے کی حالت میں عسل کرتے ہتھے تا کہ سی مخص کی نگاہ نیکے جسم پر نہ پڑے۔اس سے خالفین نے یہ یرو پیگنٹرہ کیا کہ آپ کواُ درہ کی بیاری ہے۔اللہ تعالیٰ نے موی طالبام کواس الزام سے بری کرنے کے لیے سبب پیدا کیا کدایک وفعدآب نے تنہائی میں عسل کرنے کے لیے کپڑے اُتار کر پھر پرر کھ دیئے۔ائے میں اللہ تعالی کا تھم ہوا تو پھرآپ کے کبڑے لے کر بھاگ گیا۔آپ اس کے پیچے دوڑے یہ کہتے ہوئے ثوبی حجہ " اُوپتھر! میرے کپڑے ذے دو۔" یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں بن اسرائیل کی ایک جماعت بیشی تھی۔ اُنھوں نے موٹی عالیجا کو نگادیکھا توسمجھ گئے کہ آپ كاجسم بالكل بداغ بـ حيناني سورة الاحزاب آيت نمبر ٢٩ ميل ب فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِنَا

توفر ما یا موئی علیهم نے مجھے کوں تکلیف دیتے ہو وقد قَعْلَمُونَ آئِی رَسُولَ الله وَالْهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

تذكرهٔ حضرت عيسلى علائيلام:

آ گے حضرت میسی عالید، کا ذکر ہے کہ ان کو بھی قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔

فرمایا وَإِذْقَالَ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَعَ اورجب كَهاعيل ابن مريم ن ينبي إسراءيل اِنْيَ رَسُولَ اللهِ إِنَيْكُمْ ال بن اسرائيل ب شك من الله تعالى كارسول مول تمهارى طرف يميىلى علايلام كى نبوت صرف بن اسرائيل كى طرف تقى - چنانجدانجيل متى ميں موجود ہے فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے سوااور کسی کے یاس نہیں بهيجا گيا۔ اور باره رسولوں ،شاگر دوں اور حوار يوں كوتكم ديا تھا كەغير قوموں كى طرف نە جانا اور سامر بوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جانا۔ اور میں تورات کی سی شے کومنسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ بيتورات اوردوسرا كام ميرايه ومُبَيِّر ابر سول اور من خوش خبرى دي والا مول ایک رسول کی تاتی مِن بقدی استه آخمد جوآئے گامیرے بعداس کا نام احمد ہے۔حضرت عیسیٰ علائیلام اپنی تبلیغ کے دوران میں مید دونوں با تیں کمیا کرتے تھے۔ اپنی رسالت کا علان کرتے اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوش خبری دیتے۔

بخاری شریف اور مسندا حمد میں روایت ہے آنحضرت سائن تیکی نے فر مایا اِن لِی اَسْتُمَا اِللہ ہِن کُی ہوں میں ماحی بھی ہوا وراحمہ بھی ہوں میں ماحی بھی ہول میں میرے ذریعے اللہ تعالی کفر کو مٹائے گا۔ میرانام حاشر بھی ہے میرے قدموں پرلوگوں کو جمع کیا جائے گا اور میں عاقب بھی ہوں ، سب سے بعد میں آنے والا ہوں۔ آخے ضرت سائن اُلی نے فرمایا میرے ونیا میں آنے کے ظاہری سب تین ہیں۔ حضرت اربراہیم مدالیوں کی دعا اور حضرت عینی مدالیوں نے ایسے شاگر دوں اور حواریوں کو میرے آنے ایراہیم مدالیوں کی دعا اور حضرت عینی مدالیوں ہوتا باب نمبر ۱۵ آیت نمبر ۱۰ خواری ہے کہ حضرت کی بشارت سائی تھی۔ چنانچے انجیل ہوجنا باب نمبر ۱۵ آیت نمبر ۱۰ خواری ہے کہ حضرت

یسوع نے فرمایا" اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیوں کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پچھ ہیں۔"

تیسرا ظاہری سبب فرمایا میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھاتھا کدان کے بدن سے ایک روشیٰ نگل ہے جس سے شام کے کل روش ہو گئے ۔ توان میں ایک عیسیٰ بلالا کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فدکور ہے فدکت ہے آء کھنے بالیتیات پس جب وہ آخری پیغیبر آئے ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ ۔ چا تھ کھنے بالیتیات پس جب وہ آخری پیغیبر آئے ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ ۔ چا تدکا ود کھڑ ہے ہونا ، کنگریوں کا کلمہ پڑھنا ، درختوں کا چل کر آنا قائوا کہنے گئے وہ اوگ ھذا ہے جو تا ، کنگریوں کا کلمہ پڑھنا ، درختوں کا چل کر آنا قائوا کہنے گئے وہ اوگ ھذا ہے جو تا ہو گئے ہے۔ اور ایک کوئی علاج نہیں ہے۔



وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ اَفْتُرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُويُ اَنْ اَللهِ الْكَذِبُ وَهُويُ اَنْ اللهِ الْكَذِبُ وَهُويُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ مَنْ أَظْلَدُ اوركون م برا ظالم مِثّن السَّخص سے افْتَرَى عَلَى اللهِ جَس فِ افترى باندها الله تعالى ير الْكَذِبَ جَهوت كا وَهُوَ يُدْخَى إِلَى الْإِسْلَامِ اوراس كودعوت دى جاتى ہے اسلام كى طرف والله لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ اور الله تعالى بدايت بيس ويناظالم قوم كو يَريدُونَ ياوك چاہتے ہيں ليكظفِوا كر بجھاديں نُورَاللهِ الله تعالىٰ كوركو بِأَفُواهِمِدُ الْخِمُونِول مِ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ اوراللهُ تَعَالَى يُوراكرنَ والا باينوركو وَلَوْكَرِهَالْكَافِرُونَ اوراكرچِ ناپندكري كافر هُوَ الَّذِينَ الله تعالى وبي م أرْسَلَ رَسُولَهُ جس في بيجا الله الله تعالى وبي م ارْسَلَ رَسُولَهُ جس في بيجا الله الله بِالْهَدِٰى بِرايت كِمَاتِهِ وَدِيْنِ الْحَقِّ اور سِجِوين كِمَاتِهِ لِيُظْهِرَهُ تاكه اس كوغالب كروك عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سار ع دينول ير وَلُوْكَرِهَ انْمُشْرِكُونَ اوراكرچة السندكرين شرك كرف والے-

#### ربطِآيات:

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ جس پیغیبر کی بشارت حضرت عیسیٰ علائیلام نے دى جب وه تحلى نشانيوں كے ساتھ تشريف لائے تو هٰذَاسِ خرٌ مَّيِينُ كَهِرَا لْكَارِكُرِهِ يا\_ تواس سے بڑھ کرظلم کیا ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ مَنْ أَظْلَمُهُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اوراس تحض ہے بڑا ظالم كون ہے جس نے باندها اللَّه تعالى يرجمونا افتریٰ۔اس کی آیات کوجاد و کیے،اس کے لیے بیٹا تجویز کرےاوراللہ تعالیٰ کےشریک بنائ وَهُوَيُدُ غَي إِلَى الْإِسْلَامِ قَالا تكراس وعوت وي جاربي باسلام كي طرف اور اُ نے بی حقیقت بتلائی جارہی ہے کہ بیسجادین ہے جوسارے نبیوں کا دین ہے۔حضرت نوح مدلنیلام بھی اسی دین پر کاربند ہتھے۔تو حید ،رسالت اور قیامت اُصول دین ہیں۔تمام يغيبران أصولوں برمتفق تھے۔ گرياوگ ضد، عناد، ہث دھرمي پر قائم ہيں۔ وَاللّٰهُ لَا مَهْدِي الْقَوْمُ الطُّلِلِمِينَ اور الله تعالى بدايت نبيس ويناب انصاف قوم كور بدايت أسه ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کے طالب نہیں بلکہ ہدایت کومٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یئریکڈؤن لیکٹلفؤوائور اللہ بِا فو اجِمه ما اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بین کہ منادیں اللہ تعالیٰ کے در کو اپنے مونہوں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قر آن کو ، اس کی روشن کو پھیلنے نہ دیں اور اس کو جھٹا دیں۔ اسلام کو مٹادیں اور اللہ تعالیٰ کے پیمبر کوئل کر دیں اور دین اسلام کو پھیلنے نہ دیں۔ یہود و نصاریٰ نے اسلام کے مٹانے کے لیے پوراز ور لگایا گراسلام پھیلٹا گیا۔

آج بھی مخالفت میں کوئی کی نہیں کررہے۔عقائد بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔

## غلب، دين اسسلام كامطلب:

اللہ تعالیٰ نے اپنے تو بہایت کو کمل کرنے کے لیے حضرت محمد رمول اللہ ما تعلیٰ ہوں کو مبعوث فر ما یا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مھو الّذِی آرسَل رَسُولَهٔ اللہ تعالیٰ وہ ی ہے۔ جس نے بھیجا پنارسول یا فی کہ ایت کے ساتھ وَدِیْنِ الْحَقِیٰ اور سِے وین کے ساتھ وَدِیْنِ الْحَقِیٰ اور سِے وین کے ساتھ۔ ہدایت اور سِچا دین دے کر بھیجا۔ جس وقت آنحضرت ما تقالیہ دنیا میں تشریف کے ساتھ۔ ہدایت اور سِچا دین دے کر بھیجا۔ جس وقت آنحضرت ما تقالیہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت کوئی مذہب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ سب وین تحریفات کا شکار ہو چکے تھے۔ انلہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول ما تقالیہ کو ہدایت اور سیچا دین دے کر معود فر ما یا۔ اور اس سے مقصود میتھا نین ظیھر کا علی اللہ بن کیلیہ تاکہ عالب کر دے اس سے دین کورو ہر سے تمام دینوں پر۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وین اسلام نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں صرف یہی دین قائم رہاور باقی سب ختم ہوجا سی سے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں صرف یہی دین قائم رہاور باقی سب ختم ہوجا سی سے خلی سے سے مراد سیا کی غلب بھی ہے اور دلیل اور بر بان کا غلب بھی ہے۔

نیکن شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی برزار ہیں تو جیہ ہے مکمل اتفاق نہیں کرتے۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ ہیں جس غلبہ وین کی بات کی گئی ہے وہ مکمل طور پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔ حضور پاک صالحتی ہیں ہے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔ حضور پاک صالحتی ہیں ہے زمانہ میں موجود خصیں ۔ شاہ صاحب برزاد الیے فرمات کا مالہ تعالی نے اپنے آخری پینمبرکومبعوث فرما کراس تحریک کا آغاز کر ویا جس کے فرر سے بید وونوں بڑی طاقتیں فرم ہوگئیں اور دین حق کوعمومی غلبہ حاصل ہوگیا۔

چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں روم، ردس، افریقہ، جرمنی ، شام ،مصر وغیرہ قیصر ردم کے ماتحت ہتھے ۔ یہ مغلوب ہوئے۔ اور ادھر کسریٰ کے زیر تسلط خراسان ،توران ، تر کستان وغیرہ اور مجوی ،سب مغلوب ہو گئے ۔ اس کے علاوہ تمام یہودی مشرک ، ہندو، صابی قومیں بھی اسلام کے ماتحت آگئیں۔ حضرت عمر رہاتھ کے رہائے میں کسر کا ختم ہوا تو مجوسیت دم تو زگئی اور صنیفیت کا دور شروع ہوگیا۔ اورا دھر قیصر کا تسلط مصر، شام اور فلسطین سے ختم ہوا اور اسلام کوعموی غلبہ حاصل ہوگیا۔ پھر مسلما نول میں عملی کمزوری آئی اور یہ بستی کا شکار ہوئے۔ دلیل و بر ہان کا غلب تو ہمیشہ رہے گا۔ جست ، بر ہان اور دلیل کے لحاظ سے اسلام سب دینول پر غالب ہے اور غالب رہے گا۔

آج ہے تقریباً تین جارسال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے یادر یوں نے بڑا اُدھم مجایا ۔قر آن کریم پر اعتراض کیے،اسلام کےاُصولوں پراعتراض کیے۔مولا نااحمہ ویدات جوؤ ها بیل ہے فارغ اورمسلک دیوبند ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کوانگریزی اور عیمائیت کے لٹریچر پرعبور حاصل ہے۔ یہ بورپ پہنچ گئے۔ وہال کے لوگوں نے بتایا کہ ان پاور یوں نے ہمارے تاک میں دم کررکھا ہے میں چین نہیں لینے دیتے۔اُنھول نے عیسائی یا در بوں ہے گفتگو کی ۔ مناظرہ طے یا گیا۔مولا نانے کہا کہ مناظرہ نی وی پر ہوگا۔ یانچ جے ملکوں کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اور شیں گے۔اور دوسری شرط یہ ہے کہ جج مقرر کر د جو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کروڑ وں لوگوں نے آئکھوں سے دیکھا ادر کانوں سے مناظرہ سنا اور جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہ احمد دیدات جیت گیا ہے۔اس کے دلائل کھر ہے؛وروزنی ہیں۔ پھرخداکی قدرت کہ جج بھی سارے عیسائی ہے۔ آج تواکمدیند! تربین ممالک مسلمانوں کے ہیں۔اگر چہ برائے نام مسلمانوں کا اقتد ارہے۔ کیول کہ امریکہ ان سب پرمسلط ہے بشمول عرب ممالک کے ۔ مگر برائے نام ہیں توسہی ۔اورایک دورایہا بھی گز راہے کہ سمی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کا اقتدار نہیں تھا۔اس دور میں بھی اسلام دلائل کے اعتبار سے غالب رہا ہے۔اس دور میں محمد پکھتال

جرمن مسلمان ہوئے۔ اُنھول نے قرآن کریم کا بہت اچھا اُنگریزی میں ترجمہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا۔

ای طرح ہندوستان میں مولانا عبید اللہ تومسلم جو پہلے پنڈت ہے ، مسلمان ہوئے۔ اور اُنھوں نے "تحفۃ الہند" نامی کتاب کھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی ۱۰ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے ہتے اور ستراہ کے قریب جیانوالی قصبہ جو ضلع سیالکوٹ میں ہے کے رہنے والے ہتے۔ اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلیے کی بات کی اور اسلام کی حقانیت کے دلائل دیا کودیئے۔

توفر ما یا تا کہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو سارے دینوں پر ق آؤ گرۃ النہ منے گؤ گرۃ اور اگر چہ پسندنہ کریں شرک کرنے والے۔ چنانچہ خالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہو تیں اور وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔



# يَأَيُّهُا

الَّذِيْنَ الْمُنْوَا هُلِّ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارُةِ تُنْغِيدُكُمْ مِنْ عَذَاب ٱلِيْرِهِ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمُوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فَالِكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَتَعْلَمُونَ يَغُفِيٰ لَكُمْ ذُنُوْنَكُمْ وَيُلْخِلُكُمْ جَلْتٍ تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُارُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَسِّتِ عَنْ نِ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِابُرُ وَأَخْرِي يَجُبُونِهَا مُنْصُرُ مِنْ اللهِ وَفَتُحُ قَرِيْبٌ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُوْنُوَا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِلْحُوارِينَ مَنْ أَنْصَارِينَ اللهِ قَالَ الْعُوَارِيُّوْنَ مَعْنُ أَنْصَارُاللّٰهِ فَالْمُنْتُ طَلَّمِفَ عَنْ مَنْ بَنِيَ اِنْكَ إِيْلَ وَكَفَرَتْ طَآيِفَةٌ فَأَيْتُ نَا الَّذِيْنَ امَنُواعَلَى عَكُ وَهِمْ فَأَصْبَعُوا ظَاهِرِيْنَ اللَّهُ الْأَ

ا ہے مالوں کے ساتھ وَانْفُسِکُف ادراینی جانوں کے ساتھ ذیکھ خَيْرُ لَكُوْ يَهِ بَهِ مُحَارِكَ لِي إِنْ كُنْتُوْ تَعْلَمُوْنَ الرَّمْ جَائِحَ ہُو تَغْفِرُ لَكُوْ بَحْشُ دِے كُاتُم كُو ذَنُوْبَكُوْ تَمُعَارِے كُناهُ وَيُدْخِلَكُوْ اور داخل کرے گاتم کو جَنْتِ ایسے باغول میں نَجُری بہتی ہیں إ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ ال كَ يَجِهُ نَهُ مِنْ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكِيرُه تَصُمرون مِن فِي جَنَّتِ عَدُنٍ رَبِّ كَ بِاغُونَ مِن ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ یمی ہے کامیابی بڑی وَاَخُرْی اورایک دوسری چیز بھی تُحِبُّونَهَا جس كوتم يسندكرت و مَضرُ مِن الله مددالله تعالى كى طرف سے وَفَتْحُ قَريْبُ اورجلدى فتح وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اور آپ خوش خبرى سنادي ا بمان والول كو يَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا السوه لوگوجوا بمان لائے كُوْمُوْا بوجاوً أنْصَارَ اللهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَهُ دَكَارً كَمَاقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ جیبا کہ کہاعیسی بن مریم علیا نے للحوارین حواریوں سے مَنْ اَنْصَارِیِّ إِنِی اللهِ کون ہے میرا مدوگار الله تعالیٰ کے راستے ہیں قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ كَهَا حُوارِ يُول نِي نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ جَمَ اللهُ تَعَالَى كَ مدوگارى فَامَنَتْ ظَالَهِ فَيْ لِي ايمان لاياايك مُروه فِيْ بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ بن اسرائیل ہے وَکَفَرَتُظَآمِفَةً اورَكُفُركيا ایک گروہ نے فَایَّدْنَا الَّذِينَ بِس مِم فِي السَّرِي أَن لوكول كَى المَنْوَا جوايمان لائے على

عَدُقِهِمْ اللَّ كَوشَمُول بِر فَأَصْبَحُوا لِهَلَ بُوكَ وَه طُهِدِينَ عَالَبِ آنِ وَكُنُوه طُهِدِينَ عَالَبِ آنِ واللِ

#### ربطِآ يات:

اس سورت کی آیت نمبر ۳ میں تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُوُنَ فِی سَبِیْلِهِ
"اللّٰہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اُن لوگوں کے ساتھ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں۔"اب
مجی جہاد کے متعلق بیان ہے۔ دوسرار بطریہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کر بمہ میں دین کے
غلیے کا ذکر تھا اور یہ غلبہ جہاد کے ذریعے ہی حاصل ہونا ہے۔ اس لیے جہاد کی ترغیب دی
ہے۔

بھی ہے۔ آپ مان اللہ علی ماتم النہ بین ہیں اور اب نجات آپ مان اللہ برایمان لانے میں اور آپ مان اللہ بازی ہے۔ آپ مان اللہ بازی میں بند ہے و تُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللہ اور جہاد کرواللہ تعالیٰ کے راستے میں میں بند ہے و تُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللہ اور جہاد کرواللہ تعالیٰ کے راستے میں میا ہواد کے ماتھ اور ابنی جانوں کے ساتھ اور ابنی جانوں کے ساتھ دوین کے غلبے کے لیے کہ یہ بھی عذاب الیم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

إعلاء كلمة الله كے ليے جہاد ضروري ہے۔ سورة البقره آیت نمبر ۱۹۳ میں ہے و فْتِلُوْهُمُ حَتَّى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ لِلهِ "اورالرُومَ ان كماته يهال تك كه فتنه نه رے، كفرشرك ندر بے بظلم زيادتی ندر ہے اور دين خالص الله تعالیٰ كے ليے ہو عائے۔" توفر ما یا اے ایمان والو! کما میں شمصیں الی تجارت نہ بتلاؤں جوشمصیں دردناک عذاب سے بھانے۔وہ سودا گری ہیہ کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مان فیالیہ فی برایمان الاؤادران من اور جانون كراته جهاد كروالله تعالى كهراً منة من الديحة حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بَهِي حِيرِتم هارے لي بهتر ہے اگرتم جائے ہو يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْ رَكُمُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ بَمْشُ وَ عَلَامًا كُوتُمِهَا رَبُّ كُنَّاهِ وَيُدُخِلُكُمُ جَنَّتِ رَجُرى مِنْ تَ خَتِهَاالْاَ نَهْرُ اورداخل كرے كاسميں ایسے باغات میں كہ بہتی ہیں ان كے بیجے نہریں وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكيزه محرول مين داخل كرك كا في جَنْتِ عَذن المن ك باغوں میں ۔ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور بیانعامات دائمی ہوں گے ختم نہیں ہوں گے۔ ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ يسعادت برى كاميابي بجس خوش بخت كونصيب موجائي

فرمایا وَاُخْرَی مُجِبُّونَهَا اوراس آخرت کے پھل کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے۔ جس کوتم پیند کرتے ہو۔ وہ ہے فضر مین الله مدداللہ تعالی کی طرف سے وَفَتْحُ فَی الله علی میں مطافر مائے گا۔ مکہ مرمہ فتح ہو فَقِیتُ اور جلدی فتح۔ اللہ تعالی شخصیں دنیا میں عیمتیں عطافر مائے گا۔ مکہ مرمہ فتح ہو

جائے گا، فارس اورروم فتح ہوجا نمیں گے۔

#### تصسرست خسداوندي:

صحابہ کرام میں ایٹنے نے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے ہر جگہ کا میابی اور فتح عاصل کی ۔غز و و بدر میں صرف تین سوتیرہ جاں نثاروں نے ایک ہزار سلح لو ہا پوش (زرہ پوش) فوج کو ذلت آمیز شکست دی ۔ستر کا فر مارے گئے اور ستر قیدی بنا لیے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔مسلمانوں کے پاس سامان کیا تھا؟ صرف آٹھ تھ تلواریں ، چھ زر ہیں ،ستر اونٹ اور دو گھوڑ ہے۔

جنگ احد میں سات سومسلمانوں نے تین ہزار کا مقابلہ کیا گرمیدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بعد میں کافرول نے مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان پہنچا یا گرمیدان ججوڑ گئے۔ جنگ خندق میں تین ہزار مسلمانوں نے چوہیں ہزار کفر کی فوجوں کا مقابلہ کیا جو تاکم خیز سمندر تھالیکن اللہ تعالی کی غیبی نصرت نے کافروں کو بھا گئے پر بجور کردیا۔ اور وہ تقریباً ایک ماہ تک مدینہ طیبہ کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد بے نیل مرام واپس گئے اور ان کے نایا ک ارادے ول ہی میں فن ہو گئے۔

خیبر کی لڑائی میں پندرہ سولہ سومجاہدین اسلام نے بیس ہزار یہودیوں سے مقابلہ کیا۔ چنددن کی صبر آز مالڑائی کے بعد خیبر کا ساراعلاقہ فتح ہو گیا اور یہود نے ہتھیارڈ ال دیئے۔ اس لڑائی میں صرف بیس مسلمان شہید ہوئے اور تر انو سے یہودی جہنم واصل ہوئے۔

جنگ قادسیہ میں تمیں ہزار ہے کچھز ایدمسلمانوں نے ایک کلا کھیمیں ہزارا یرانیوں کا مقابلہ کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کوعطا فر مائی ۔ جنگ پرموک میں بتیس ہزار مسلمانوں نے دولا کھر دمیوں کا مقابلہ کیا۔ اور علامہ ابن خلدون رئزار بید نے لکھا ہے کہ یرموک میں چارلا کھر دمیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ امام قسطلانی رقیار بلاخر ماتے ہیں کہ یرموک میں چھتیں ہزار مسلمانوں نے ساٹھ لا کھ کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک لا کھ پانچ ہزار کا فر قتل ہوئے اور چالیس ہزار گرفتار ہوئے اور مسلمان صرف چار ہزار شہید ہوئے۔

تو فر ما یا اور ایک دوسری چیز بھی شمصیں حاصل ہوگی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح جلدی قربَیْنِہ اِلْسُؤْمِنِیْنَ اور آپ خوش خبری سنادیں ایمان والوں کو۔

## حضرت عيسي مالنظم كے حوار بول كاقصب :

آگااللہ تعالیٰ نے عیسیٰ مالیکام کے خوار ہوں کا قصہ یاد ولا کر دین کی نفرت کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے آبائی اللّٰہ الّٰہ الّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

حضرت میسی ملائید نے بنی اسرائیل کوزبانی طور پرسمجھایا کہ تحریفات تھوز دواور اعمل دین کواپناؤ اور مملی طور پربھی سمجھایا ، مجزات بھی وکھائے کیکن اُن پرکوئی اثر ندہوا۔ بلکہ اُٹھوں نے میسی علائیں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور عیسی ملائیل کی نافر مانی پر

حضرت میسی ملالہ کے ساتھیوں کوحواری کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئ ہے کہ حواری جواری جواری کے دل بر سے صاف تھے۔ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا۔ ان میں دور گئی نہیں تھی کہ دل کسی طرف ہواور زبان کسی طرف ہو۔ اس واسطے ان کوحواری کہا گیا ہے کہ دل کے بڑ سے صاف تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چڑ سے سفید تھے یعنی سفید فام لوگ تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دھو بی تھے کہا کہا گیا۔ اگر چہ بہت کہ وہ دھو بی تھے کپڑ سے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کوحواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑ سے تھے گڑفلص تھے۔

قَالَ الْحَوَّارِ يُوْنَ نَهُ مِنَ اَنْصَارُ اللهِ کہا حوار یوں نے ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ۔ چنانچہ اُنھوں نے حضرت عیسیٰ ملائلہ کی تصدیق کی اور مدد کی اور حضرت عیسیٰ ملائلہ کے حکم کے مطابق دین کی تائیداورنشر واشاعت کرتے رہے ۔ یہ بارہ آدی تھے۔

🛈 پطرس، 🛈 اندریاس، 🏵 **یعقو**ب بن زیدی، 🏵 یوحنا، 🎯 فیلبوس، 🛈 برتھولا،

© تھو ما، ﴿ ولامتی ، ﴿ لِيعقوب بن بلقا، ﴿ بَهِى ، ﴿ شَمعُون كَنعَانَى ، ﴿ يَهُودَاو -ان حضرات نے بڑی تکلیفیں برداشت کیں ۔ حتی کہ بعض کوئی بھی کر دیا گیا۔ آنحضرت مائین ﷺ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے ، فرمایا میرا حواری میرا پھوپھی زاد بھائی زبیر بنعوام ہے۔ جو بڑے بہادر آدمی منصے اور اُنھوں نے اسلام کے ملے مزی قربانیاں دی ہیں۔ کیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔

تو خیر عیسی المیلات نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میری کون مدد کرے گا۔ حوار ہوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکرنے والے 📑 اُمّامَتُ شاآبِفَهُ مِّم ہم ہم ہم اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکرنے والے 📑 اُمّامَتُ شاآبِفَهُ مِّم ہم ہم ہم اللہ علیہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکرنے والے 📑 اُمّامَتُ شاآبِفَهُ مِّم ہم ہم ہم میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکرنے والے 🕒 اُمّامَتُ شاآبِفَهُ مِّم ہم ہم ہم میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکرنے والے 🕒 اُمّامَتُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ ہم میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکرنے والے 🕒 اُمّامَتُ شاآبِفَهُ مِی اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ المَهِ الْهِوَالِيَّةِ الْمُعَانِ لِلْمَالِيَا لِيكَ كُرُوهِ بِنَ اسْرائيل ہے۔ وَكُفَرَتُ خَلْمَ بِفَعَ اور كفركيا اَیک گرود ہے۔ ایس بی اسرائیل میں ہے ایک گروہ ایمان لایا بعنی ہدایت کے طریقے پر ہو گئے اور دوسرا کروہ گمراہی کے طریقے پر جم گیا۔اور وہ بیہ یہود ہیں جن پر قیامت تک اللد تعالی کی لعنت ہے۔انھوں نے حضرت محیسیٰ عالیلام اور اُن کی والدہ پرطرح طرح کے الزام لگائے ، بہتان تراشی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پرلعنت کمائی 👚 فَأَمَّدُ مَا النَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوَ هِمْ اللَّهِ مِن مَم في تاسَدِي مِصْبُوط كيا، تقربت كي أن لوگول كي جو ایران لاے ان کے دشمنوں پر۔جنموں نے انکار کیا عیسی علائیلم کا اور بہتان تر اش کی ان ے مقابلہ میں اللہ تعالی نے ایمان لانے والوں کومضبوط کیا ، ان کی نصرت کی ا فان ينه اسنهم ين البل او كنه وه غالب آنے والے وجت ، دليل اور بربان كے اعتبار ہے ان پرجینیوں نے کفرکیا حضرت عیسلی علانیام کاا نکارکیا۔

سی ظرت اے ایمان والواتم بھی دین محمدی سے لیے کوشش کرواور جہاد کرواللہ تھا اُلی نے مسلمانوں کوساری دنیا میں نے باطر ہوئی اورتم غالب آؤگے۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کوساری دنیا میں نہ باطر فر مایا ورعرب وجم پر مسلمانوں کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا۔ گر بعد میں جب مسلمانوں کا قبضہ اور کنٹرول ہو گیا۔ گر بعد میں جب مسلمان اپنی ابنی افراض کے پیچھے لگے ، حب جاہ اور حب مال کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ۔ نہ وہ ایمان ہاتی اور ذلیل وخوار کئے دوہ ایمان ہاتی مقدر بن گئی اور ذلیل وخوار

ہو گئے اور مختلف تو موں کے دست نگر بن گئے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علائیلام کا نزول ہوگا تو پھر اسلام کو دلیل وہر ہان کے ساتھ ساتھ سیاسی غلبہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں این اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



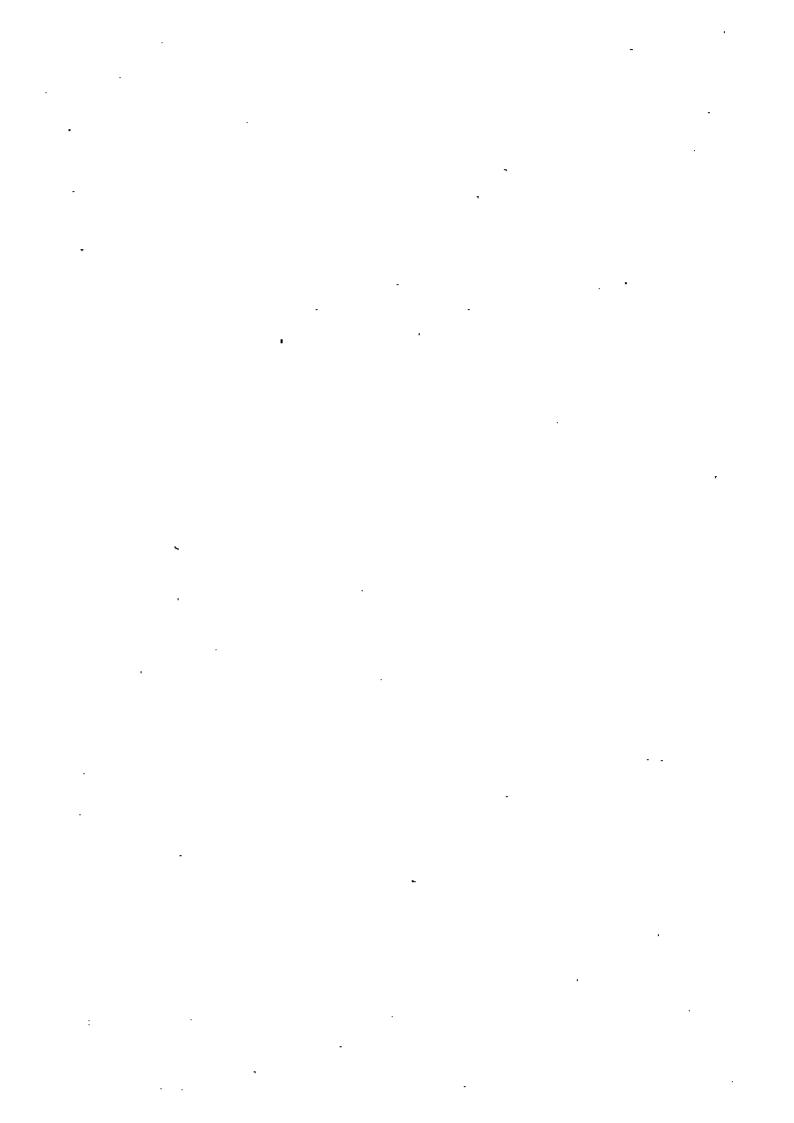



تفسير

سُورُة الجناعِينَ

(مکمل)



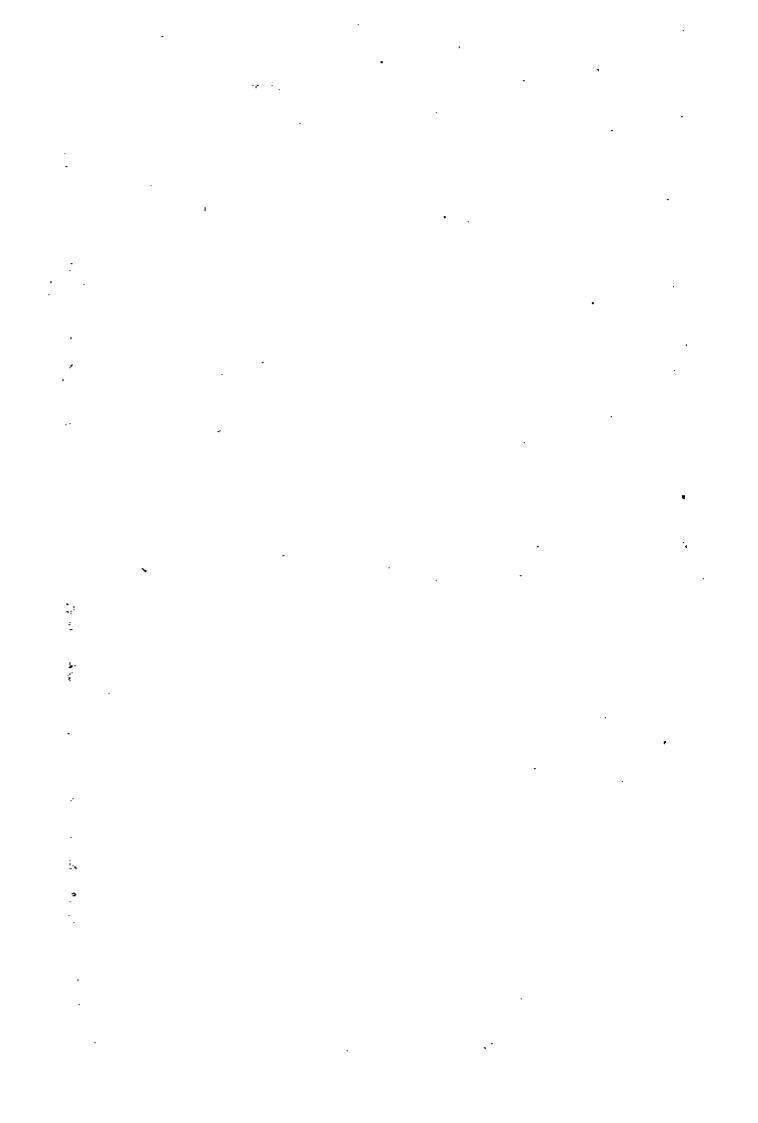

# وَهِي أَيَاتِهَا ١١ ﴾ إِنَّ ١٦ سُؤَرَةُ الْجُهُعَةِ مَلَانِيَةٌ ١١٠ ﴾ إِنَّهَا لِللَّهِ رَبُوعاتِها ٢ كِي

وَإِنْ كَانُوا اور بِ ثَلُ وه تَصْ مِنْ قَبِلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ال سے پہلی سورت میں تھا کہ حضرت عیسی عالیتا ہے خوش خبری سائی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمہ ہوگا۔اس سورت میں اسی رسول کا ذکر ہے جس کی خوش خبری عیسیٰ عالیتا ہے نے سائی تھی۔اس سورۃ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ اور یہ آیت نمبر ۸ سے لیا گیا ہے کہ اس میں جعہ کا لفظ موجود ہے۔ بیسورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سو دسواں [11] نمبر ہے۔اس سے پہلے ایک سونو [10] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کے دورکوع اور گیارہ آئیتیں ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں پہتے پٹیومافی النہ کوت پاک بیان کرتی ہے الله تعالی کی جو کھے ہیں آسانوں میں فرضتے ہیں وہ الله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے ہیں۔ اگر فرشتوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق ہے جس کوہم نہیں جانے تو وہ بھی الله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے ہیں۔ کرتی ہے وَمَافِی الاَرْضِ اور جوزمین میں ہیں وہ بھی الله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے کی سے وَمَافِی الاَرْضِ اور جوزمین میں ہیں وہ بھی الله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے ہیں۔ چاہے وہ جان دار ہوں جیسے انسان ، حیوان ، جرند پرند دغیرہ یا غیر جان دار جیسے

ورخت ہیں، پھر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا اور سمندر ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے۔ سورہ بن اسرائیل آیت نمبر سم میں ہے وَ اِنْ مِنْ شَنَى وَ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَعَالَىٰ كَ لَبِي بِيان كرتی ہے مگرتم ان کی تبیع کوئیس مجھ شفہ وُن تَنْ بِیْ تَعَالَىٰ کَ بِیْ بِیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر تقص اور عیب سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکو آتا ہوں شام۔ " قَ سَیْر می ہوں کو آتا ہوں شام۔"

الْمَلِلْفِ بِارشَاهِ ﴾ الْقُدُّويِي يَاكِ ﴾ الْعَزْيْزِ زبروست ﴾ الْمَدِينيه \* حكمت والا ب\_سارى دنيا كاحقيقى بادشاه ب\_ و فقص اورعيب سے ياك ہے کیوں کہ وہ اپنی ذات وصفات میں کامل ہے۔ وہ کمالی قدرت کا ما لک ہے۔ حکمت والا ہاس کا ہر کام حکمت پر بنی ہے۔ ھُوَالَّذِی وہ وہی ہے بَعَثَ فِي الْاَقِبِيْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ جَس في بهيجا أن يراهول من سايك رسول أهي مين سے -حضرت عبدالله بن عباس پڑھ فرماتے ہیں کہ عرب سارے ہی اُن پڑھے تھے (الا ماشاءاللہ) آ محضرت مل الله المحى المحى مين سے تھے۔آب مل الله ان كرشته وار تھے۔ عرب كا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا کہس میں آپ کے باب دادا سے پیدائش قرابت نہ موسوائے بنوتغلب کے کہ ان کے ساتھ آپ مانٹ آلیا کم کسی قشم کی قرابت داری ندھی۔ یہ قبیلہ عرب كى مرحد شام سے متصل رہتا تھا۔ تو آپ سائٹ البیلم اٹھی میں سے تھے، عربی تھے۔ يَتُلُوْاعَلَيْهِ مُرايَّةِ بِرُحْتا إِن بِراس كَي آيتين \_ الله تعالى كاقر آن ان كو پڑھ کر سنا تا ہے۔ آپ سٹی الیے ہم کے اول مخاطب چونکہ عرب تھے اور عربی ان کی مادری

ز بان تھی اس لیے قر آن کریم کے اکثر مضامین کو وہ تحض سننے ہے ہی سمجھ جاتے ہتھے۔تو فرمایا وہ ان کواللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کرسنا تا ہے وَیُرَسِیْنِھنی اور وہ ان کو یاک کرتا ہے شرک ہے ، کفر سے ، بداعتقاد ہوں ہے ، بُرے اخلاق سے ۔حقیقاً تو دلوں کی صفائی رب كرتا ہے آب سن اللہ اس كا ذريعه سفے - آب من اللہ اللہ كا اخلاق حسنه اور تعليم ور بیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ آپ سائٹ الیام کے ہوتے ہوئے وظا کف کرنے کی ضرورت نہیں تھی گراب زنگ أتار نے کے لیے وظا کف کرنے بڑتے ہیں۔ بیر کابل اپنے مرید دن کوا گر کوئی وظیفہ بتائے گا اور وہ تو جہ کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً ا ترجوگا و مُعَلِّمَهُ مُهُ الْبِكِتْتِ اورتعلیم و یتا ہے ان کو کتا ب کی سکھا تا ہے ان کو کتا ہے۔ حضور التأليم كاصحابه كرام مني النَّهُ كُوفر آن كريم كي تعسليم دينا: قر آن کریم کی دہ آیات جن کوصحابہ کرام میں پیٹیج صرف سٹنے سے نہیں سمجھ سکتے تھے توآب مان الایم اس کی تفسیر کر دیتے سے کہ اس کا بیمطلب اور مفہوم ہے۔مثلاً: یا نچوال پاره مورة النساء مين بيآيت ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوِّعًا يُخِزَبِهِ "جَوَّحُصْ بُرے مُل كرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔"اس کی مزایا ہے گانہ بیآیت کریمہ جب نازل ہو کی توحضرت ابو بمرصد این بنائحہ نے کہا حضرت! ہم میں ہے کون ساالیا آ دمی ہے جس ہے کوئی نہ کوئی بُرائی نہ ہو ۔معصوم توصرف پیٹمبر ہیں ان کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہے۔للبڈا حچوٹی بڑی غلطی انسان سے ہوجاتی ہے۔حضرت ابو بکر صدیق مناشد نے بیسمجھا کہ بدلہ قبر، برزخ اور آ خرت میں ہوگا کہ جس کے نتیج میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔آنحضرت ماہٹا آلیا ہے گ فر ما یا بیمطلب نہیں ہے بلکہ پُٹجزًیہ کا مطلب سیے کے مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ۔مثلاً : بخار ہے،گرمی ہے،سردی ہے ،سرورو

ہے، کمر درد ہے، گفتے کا درد ہے، پیٹ درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہویہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کمر درد ہے، گفتے کا درد ہے، پیٹ درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہویہ گناہ کا چھ جانا اور ہے۔ چلتے چلتے جیب سے رقم گرگئی یہ بھی گناہ کا کفارہ ہو گئی دئی۔ چیونی کا کا فنا بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ مان فالی بھی دی۔

اور قرآن کریم کا پڑھانا اور سمجھانا بڑا کام ہے۔ ابن فاجہ جو صحاح سند کی کتاب ہے کہ آخصرت میں نظائی بینے نے فر ما یا کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سکھے گا (بغیر ترجمہ کے) اس کو سونقل بڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سکھے گائی ہر آنفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یا در کھنا! ترجمے کے ساتھ سکھے گائی ہر آن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سکھنا مردوں اور عور توں سب کے لیے ضرور کی ہے۔ تر آن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سکھنا مردوں اور عور توں سب کے لیے ضرور کی ہے۔ آپ مین نظام کی المید کی تاہم میں اور معانی بھی سکھائے کی ۔ حدیث کے افعاظ بھی آپ می سکھائے بیان فرمائے ہیں اور معانی بھی سکھائے ۔ اس اور معانی بھی سکھائے ۔

#### بدن کے تین سوسیا ٹھ جوڑوں کا صدقہ:

تکلیف کا باعث ہے اس کورائے ہے ہٹادینا بھی صدقہ ہے۔ ناواقف کوراستہ بتادینا یا اس کومنزل تک پہنچادینا بیاں ملتی اس کومنزل تک پہنچادینا بھی صدقہ ہے۔ایک دفعہ درودشریب پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ادرا یک صدقہ بھی ادا ہوجا تاہے۔

اورا گریہ چاہتے ہوکہ تین سوساٹھ صدیتے ایک ہی مرتبہ کام بیں آ جا تیں آو وہ بھی مکن ہے کہ چاشت کی نماز پڑھو۔ چاشت کی دور کعتیں پڑھواس بیں تین سوساٹھ صدیتے ہیں اور چاشت کی نماز کے لیے متجد بیں جانا بھی ضرور کی نہیں ہے۔ گھر بیں پڑھ لو، دفتر بیں پڑھ لو، کارخانے بیں پڑھ لو، اپنی زمین میں پڑھ لو، جہال کہیں بھی ہو پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ اکیلے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ نفلی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تمام فقہائے کرام بھی ہے۔

اور حضرت مجد دالف ٹانی ہے نظیہ فرماتے ہیں کہ فلی نماز میں اگرایک ووآ دمی ساتھ مل جائیں توکرا ہت نہیں اور اگر تیسرامل گیا توکرا ہت بنزیمی ہے اور چوتھا مل گیا توکر دہ تحریک ہے بعض مے ۔ اور اب عور توں نے یہ بدعت شردع کی ہے کہ صلاق الشبع کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے با قاعدہ مسجدوں شروع کی ہے کہ صلاق الشبع کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے با قاعدہ مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں۔ بیتمام بدعت ہے اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے تواب نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنی جگہ تجد پڑھو، اشراق پڑھو، صلاق الشبع کے لیے اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت سے حفوظ فرمائے۔

مفهوم صدقبه:

تو خیرصد نے کے متعلق بیان کررہاتھا کہ صدقہ ضروری نہیں کہ رقم اورجنس کی شکل

میں ہی ہوسکتا ہے بلکہ اللہ اللہ کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی بجھ لیں کہ جالوں نے ہیں بچھ دکھا ہے کہ صدقہ کالی سری ویے ہے سب بلائیں مل جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صدقے کا مفہوم ہے غریب کی ضرورت پوری کرنا۔ غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے تم کالی سری اس کی جھو لی میں ڈالتے ہووہ اس کا کیا کرنا۔ غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے تم کالی سری اس کے بچے پڑھے ہیں ان کو کتا ہوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے وہ خرورت ہے وہ کی ضرورت ہے وہ بیری کرنے ۔ ابل کے بچے پڑھے ہیں ان کو کتا ہوں کی خرورت ہے وہ میں کرنے ۔ ابل کے جھے پڑھے ہیں ان کو کتا ہوں کی مغرورت ہے وہ میں میں کرنے ۔ کہ نقد دے دو۔ اس کی جو ضرورت ہے ہوری کرنے کی ضرورت ہے کہ ال کردو۔ میں کہ کرنے کی خرورت ہے کہ نقد دے دو۔ اس کی جو ضرورت ہے ہوری کرنے گا۔

توفر ما یا وہ رسول ان کو کتاب وسنت کی تعلیم دیتا ہے وَ اِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلِی اَبِینِ اور بِینَک وہ شھاس سے پہلے کھی گراہی ہیں۔ جب آنحضرت ما اُنٹائیلیل کی بعثت ہوئی تو عرب کے ننانو سے فیصد لوگ کفر وشرک ہیں جتابا شھ می العقیدہ کوئی الحاد کا آدی تھا۔ جگہ جگہ بت رکھے ہوئے شھے حتی کہ بیت اللہ ہیں تین سوسانھ بت رکھے ہوئے سے می گرفتارتھی۔ افلا قیات کی بھی بی صورت حال ہوئے سے پوری قوم شرک کی لعنت ہیں گرفتارتھی۔ افلا قیات کی بھی بی صورت حال سے تھی جو آج کل ہے ہے قبل ، اغواء ، لوٹ کھسوٹ ، بدکاری ، بدمحاشی آج کل کی طرح تھی۔ ہم نے امن کا زمانہ دیکھا ہے حقیقت پوچھوتو لوگ یہ کہنے پرمجور ہیں کہ ال کی طورت سے انگریز کی حکومت اچھی تھی ۔ آج کل تو کسی کی جان بھی محفوظ نہیں انگریز کی حکومت اچھی تھی کہ کم از کم جان تو محفوظ تھی ۔ آج کل تو کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ۔ آج کل تو کسی کی جان بھی محفوظ نہیں ۔ آج کل بوکسی کی جان بھی محفوظ نہیں ۔ آج کل بیلیر سے ساری دولت کھا گئے ہیں اور عوام رور ہے ہیں۔

توفر مایا اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گرائی میں سے قاحرین مِنهُ مُد اور دوسروں کے لیے انھی میں سے لَمُنابِلْحَقُوٰ اِبِهِدُ جوابھی تک نہیں ملے ان کوؤهُوَ

الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ اوروه زبردست حكمت والاب- وَالْحَرِيْنَ كَاعَطَف أَمِينَ پر ہے۔اورمعلیٰ اس طرح ہوگا کہ آنحضرت میں تناییم اپنے زیانے کے اُمی نوگوں کے لیے بھی جھے گئے ہیں اور ان کے سوا دوسروں کے لیے بھی جو ابھی پیدانہیں ہوئے یا پیدا ہوئے جیں مگران کے ساتھ نبیس ملے۔ یعنی آپ سائٹ ٹالین کی بعثت عام ہے۔ موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور تیامت تک آنے والوں کے لیے بھی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب آپ مل فاللی نے بیجلہ پڑھا کمای فقوا بھف تولوگوں نے عرض کیا کہ بیکون لوگ ہیں یارسول اللہ؟ آپ من شاکیے ہم نے جواب نددیا۔ پھرسوال کیا آب سالتناليا ن پھر جواب ندويا - پھر تيسري مرتبه سوال کيا تو آب مالتناليا خي خطرت سلمان فاری مِن الله کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ اگر ایمان ٹریا پر چلا جائے گاتواس کی توم کے لوگ اس کو یالیں گے، حاصل کرلیں گے۔ یعنی اگرایمان دنیا ہے اُٹھ کرآ سان پر چلا جائے گامطلب بیے کہ اس کالیمنامشکل ہوجائے گا تو ابناء فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کوحاصل کرلیں گے۔مطلب میہ ہے کہ آنے والے لوگون سے مراد غیر عرب ہیں خواہ وہ فارس کےرہنے والے ہول یاروم کےرہنے والے ہول آب سائٹوالیے کی بعثت سب کے لیے ہے۔ اس لیے آب مان فالیا ہے قیصر و کسری کو دعوت اسلام کے خط لکھے تنے۔اس پیش گوئی کےمطابق بالخصبوص اہل فارس میں سے بڑے بڑے نامورمسلمان پیدا ہوئے جن کی خد مات ِاسلام کااس امت پرشکر واجب ہے۔اور بیہ بشارت امام اعظم ابوحنیفہ جمادہ براوران کے شاگر دوں برصاوق آتی ہے۔

اوران کو مِنْهُ مُهُ باعتبار اسلام کے فرمایا۔ کیوں کہ مسلمان سب ایک ہیں اسلام مے فرمایا۔ کیوں کہ مسلمان سب ایک ہیں اسلام کے موں یا پچھلے۔مسلمان سارے اُمت واحدہ ہیں۔ اور آپ سائی تناییہ ہی بعثت سب کے

مسلم شریف میں حضرت ابو ہر یرہ رہ ہے ۔ روایت ہے کہ فقراء مہاجرین آنحصرت سائٹولئیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! یہ مال دار وگ بلنداور پائیدار درجے لے گئے۔ آپ مائٹولئیل نے فر مایا یہ کیا بات کہدرہ ہو؟ انھوں نے کہا یارسول اللہ! وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور دوزے دکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور دو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ۔ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ۔ وہ غلاموں کو آزاد

آنحضرت ملی نظری نظر مایا کہ میں تمھیں ایسی چیز بتلا تا ہوں کہ جس کے ذریعے ،
تم ان کو پہنچ جاؤ کے جوتم ہے آگے بڑھ گئے ہیں ۔ تو فقراء مہاجرین نے کہاہان حضرت!
ضرور بتلا ہے ۔ تو آپ سائٹ آیین نے فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان اللہ ہیں تینتیں مرتبہ اللہ اللہ ہیں تیا کہ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بچھ مدت کے بعد فقراء مہاجرین بھر آکے اور کہنے گئے حضرت مال واروں کو علم ہوگیا ہے اور اُنھوں نے بھی ہمارے عمل کو اُسے اور اُنھوں نے بھی ہمارے عمل کو

ا شروع كرديا ہے۔ تو آپ ملَّ تَلْاَيَةِم نِے فروا یا الله فضل الله فِيُوْبِينهِ مَن يَثَامَ که یہ الله تعالیٰ کافضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔

-<del>-133**4**>281</del>-

## مَثَلُ الَّذِينَ مُعِلُّوا

شكتم أفلياآ يليه الله تعالى كروست مو مِن دُونِ التّاسِ سب لوگول كے سوا فَتَعَنَّوُ اللَّمُوْتَ تُوتِمَنا كروموت كى إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ اگر ہوتم سے وَلَا يَتَمَنَّوْنَةَ اور يہيں تمناكري محموت كى أبَدًا مجھی بھی ہما ہسبباس کے کہ قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمُ جُوا کے بھیجا ہے ان كے ہاتھوں نے والله عليد بالظليدين اور الله تعالى خوب جانتا ہے ظالمون كو قُل آيفره دي إنَّ بِحَثُكُ الْمَوْتَ الَّذِي وه موت تَفِرُّ وَنَمِنْهُ بِهَا گَتِهِ بُوجِسَ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمُ لِي بِ عَنْك وه ملنے والى ہے تم سے ثُمَّ تُرَدُّونَ كِمِرْتُم لوٹائے جاؤگے إلى عليم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالَم الغيب والشَّهاده كي طرف فَيُنَبِّنُّكُمُ يُلِي وه سمس بتائ لل بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُومُ كُرتِ رب مو-

ماقب ل سے ربط:

بیجیط سبق کے آخر میں تھا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ "اوراللّٰہ تعالیٰ بڑے نفل واللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں والا ہے۔ "اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کے ستحق وہی لوگ ہوں کے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور ہولوگ اعراض کریں گے دہ محروم ہوجا کیں گے اور اس کے رسول کا اتباع کریں گے ۔ اور جولوگ اعراض کریں گے دہ محروم ہوجا کیں گے جیسے یہود کہ اُنھوں نے تورات سے اعراض کیا ، آخری پیٹیمبر پر ایمان لانے سے اعراض کیا ، آخری پیٹیمبر پر ایمان لانے سے اعراض تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے محروم ہوگئے۔

الله تعالى فرمائے ہيں مَثَلُ الَّذِينَ حَمِّلُوا التَّوْرُمةَ مثال ان لوگول كى جن كوتورات أخوا لَيُ حَمِّل الله على كاكما حياك الله محصوا وراس برعمل كرنے كاكما حيا كداس كوم محصوا وراس برعمل كرو،

اس كانتحفظ كرو ثَمَةً لَهُ بِيَحْمِلُوْهَا لَيُحرافعون فِي اللهِ اللهُ اللهُ يَعِنُ اللهِ يَعْمَلُ مُبِيل كيا، ها ظت كى ومدوارى كونبين نبعايا كَمَثَل الْحِيَارِينَ حَمِلُ أَسْفَارًا اسفار جمع ہے سیفو کی سیفو کامعنی ہری کتاب معنی ہوگا اس گدھے کی مثال ہے جو كتابوں كا بوجھ أشماتا ہے \_مولانا شبير احمر عثانی دَحَمَهُ اللهُ فرماتے ہيں كه يهود ير تورات کا بو جھ رکھا گیا تھااور وہ اس کے ذمہ دارگھ ہرائے گئے تھے لیکن اُنھوں نے اس کی تعلیمات د ہدایات کی بچھ پرواند کی نہاس کو محفوظ رکھا اور نہاس کودل میں جگہوی اور نہاس یرعمل کر سے اللہ تعالیٰ کے نصل وا نعام سے بہرہ ورہوئے ۔ بلاشبہ تورات جس کے بیلوگ حامل بنائے گئے تھے حکمت و ہدایت کا ایک خزانہ تھا۔ گمر جب ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہ آٹھا یا توان کی مثال اس گدیھے کی ہوگئی کہ جس برعلم و حکمت کی بچاس کتا ہیں لاو دوتو اس کو بوجھ میں دینے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ۔ وہ توصرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے۔اس کواس بات ہے کوئی سرو کارنہیں کہ میری چینے پر ہیرے موتی لدے ہوئے ہیں یا مصکر یاں اور پتھر۔اگرمحض اس پر فخر کرنے لگے کہ دیکھومیری پیٹھ پرکیسی کیسی عمدہ اور قیمتی كتابيل لدى ہوئى ہيں للإداميں براعالم ہوں توبياورزيادہ گدھاين ہوگا۔

فرمایا بنئس مَثَلُ الْقَوْعِ الَّذِینَ بری ہے مثال اس قوم کی کَذَبُوا بِالْیتِ اللّهِ جَضُوں نے جَمْلا یا الله تعالیٰ کی آیتوں کو۔ جنھوں نے اپنے آپ گدھے کی طرح بنایا اس کی مثال بہت بری ہے۔ الله تعالیٰ کی آیتوں کو جمٹلانے کا مطلب ہے کہ ان پرعمل نہیں کیا۔ یہود بوں نے الله تعالیٰ کی آیتوں کو جمٹلایا تو آج مسلمان بھی ان سے پیجھے نہیں بیا۔ یہود بوں نے الله تعالیٰ کی آیتوں کو جمٹلایا تو آج مسلمان بھی ان سے پیجھے نہیں جیں۔ یہ میں اپنے عقیدے اور عمل سے کتاب الله اور احادیث رسول الله کو جمٹلاتے ہیں۔ خواہشات کے پیجھے کی ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول سائٹ ایکٹی کے مطابق خواہشات کے پیجھے کی ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول سائٹ ایکٹی کے مطابق

عقیدہ اور عمل نہ بنانا بھی کاب وسنت کو جھٹلانا ہے۔ پھر غلط عقائد اور نظریات پر ڈٹ جانا اور ان کے خلاف قرآن وحدیث کی غلط تاویلیں کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا و الله کلایہ بین دیتا ظالم قوم کو۔ جولوگ ضد، و الله کلایہ بین دیتا ظالم قوم کو۔ جولوگ ضد، ہٹ دھر می اور ناانصافی پر قائم رہیں آئیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت اُسے لتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہود یوں نے کتاب اللہ سے اعراض کیا، اس کی تعلیمات اور ہدایات کی پروانہ کی پھر بھی اس کے مدعی شے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور مجوب ہیں۔ صورة المائدہ آیت نمبر ۱۸ میں ہے کہ کہا یہود یوں نے اور نصرانیوں نے نہ خی اَبَنَوْ اللہ اللہ و اللہ و

اللہ تعالی فرماتے ہیں گئی آپ فرمادیں یا تیتا الّذِینَ هادُوَ اے وہ لوگو جو یہودی ہے ہوئے ہو اِن زَعَمْتُ وَ اَنْکُمُ اَوْلِیآ اَوْلِیا الّذِینَ هَادُوَل کے ہوکہ بوت ہوکہ بین کہ فرن النّاس سب لوگوں کے ہواجنت کے ہم محق ہیں اور جنت ہماری ہے فَتَمَنُّو النّہُوتَ توقم موت کی آرز وکروتا کہ مرنے کے بعد عیش و آرام میں پہنچ جاو۔ حوریں اور غلان محماری ضدمت کریں اِن گُونُدُ مُ طَدِقِیٰنَ اگر ہوتم ہے اِن گُونُدُ مُ اللّٰہ تعالیٰ کے ولی ہیں ، محبوب ہیں۔ طیدِقِیٰنَ اگر ہوتم ہے این موت کی آرز وکرو، موت کی تمنا کروتا کہ جلدی جنت میں پہنچ دلیکن ولیوں کے مقام میں چہنچ کی آرز وکرو، موت کی تمنا کروتا کہ جلدی جنت میں پہنچ دلیکن موت کی تمنا کروتا کہ جلدی جنت میں پہنچ دلیکن عبود یوں میں سے کسی نے جرائت نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ وَلَا یَسْتَمَانُونَا اَ اَور بینہیں تمنا کریں گے موت کی بھی جما قَدَمَتُ اَیْدِیْهِمُ بسبب اس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آ بیت نمبر ۱۹ میں بسبب اس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آ بیت نمبر ۱۹ میں بسبب اس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آ بیت نمبر ۱۹ میں بسبب اس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آ بیت نمبر ۱۹ میں بسبب اس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آ بیت نمبر ۱۹ میں

ہے قل "آپان ہے کہددیں اِن کانٹ کھ الدّار الاحرے اُ اگرے کھارے لیے آخرت کا گھر عِنْداللهِ خَالِصَهُ اللّه اللّه کالله کَانتُ اللّه عَالی کے ہاں خالص تحصارے لیے فِن دُونِ النّایس دوسرے لوگوں کے سوا فَتَمَنّا والدُونَ اِن کُنتُدُ طید قِینَ بِس تم موت ہی حاکل کی تمنا کرواگرتم سے ہو۔ کیوں کہ تما رے اور الله تعالی کے درمیان صرف موت ہی حاکل ہے۔ لہٰذِ اجلدی موت کی تما کرواور الله تعالی سے ماگو کہ یااللہ! ہمیں جلدی موت و ہے تاکہ ہم جلدی جنت میں چلے جا ہیں۔ فرمایا وَلَنْ يَتَمَنّونُهُ اَبَدًا اور وہ موت کی ہم گر تما ہیں کہ ہم جلدی جنت میں چلے جا ہیں۔ فرمایا وَلَنْ يَتَمَنّونُهُ اَبَدًا اور وہ موت کی ہم گر تما ہیں کریں گے بھی بِمَا قَدَمَتُ اَیْدِیْ ہِمْ الله الله الله ہمی ہی ہیں کریں گے۔ تمان کو ایخ کرتو توں کا علم ہے لہٰذا یہ موت کی تمنا بھی ہی ہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہو وہ ہروقت موت کے لیے تیار ہے ہیں اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہو وہ ہروقت موت کے لیے تیار ہے ہیں اخص موت کی کوئی پروانیس ہوتی۔

#### جنت كاطب الب موست سينهسين ذرتا:

حضرت علی برای مشہور واقعہ ہے کہ تیروں کی بارش ہورہی تھی اور نماز کا وقت ہو کیا باوضو ستھے۔ گھوڑ ہے سے جھلانگ لگادی اور اپنی چادر بچھا کر نماز شروع کردی۔ ان کے بڑے بیغے حضرت حسن برای ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہا ابا جی اسماد شروع کردی ہے اور آپ نے نماز شروع کردی ہے۔ تو حضرت علی برای بناتھ نے فرمایا لا یُستالی آ بُوف تھی الْہو ت موت پر مشقکط آخر سَقکط عَلَیْ ہوالْہو ت سے الْہو ت سیمانی بروانہیں ہے کہ وہ موت پر گرے یا موت اس برگرے۔ "بید هزات توموت کو تلاش کررہے تھے۔ موت ابنا کام کریں گے۔

حضرت حذیفہ بن بمان بٹائنہ اس طرح زخمی ہوئے کہ نیز ہبدن کے ایک طرف لگا

اور دوسری طرف نکل گیا۔ اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رہا تھیوا کہا فُوزُ کُ بِرَبِ الْکُعْبَةِ "کعبہ کے رب کا شمیل کامیاب ہو گیا ہوں۔ "ما تھیوا مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ کے بیخے کی کوئی اُمید نہیں ہے۔ فرمایا میں توموت سے خوش ہور ہا ہوں آلان اُلاقی الاحیث قعیمی اور دوسر سے ساتھیوں سے۔ "اب میری ملاقات ہوگی آنحضرت مال فالی اُلاقی اُلاجی سے اور دوسر سے ساتھیوں سے۔ "

حضرت خالد بن ولید بڑھ ایران کے محاذ پر ایرانیوں کے خلاف لڑر ہے سے
ایرانیوں کے جرنیل رسم بن فرخ زار نے بڑا وہم کی آمیز خط لکھا اور کہا کہ میں انسانی
ایرانیوں کے جرنیل رسم بن فرخ زار نے بڑا وہم کی آمیز خط لکھا اور کہا کہ میں انسانی
ایرددی کا جذبہ رکھتے ہوئے یہ خط لکھ رہا ہوں ۔ میں شھیں کہتا ہوں کہ تم والی اپنے
اگھروں کو چلے جاوا پنے ان جو شیلے نو جوانوں کو نہ مرواؤ کسی کی ماں روسے گی مکی کی
ایوی روئے گی میں کے بچے بیتم ہوں گے ۔ جاؤا پنی بھیڑ بکر یاں اور اُونٹ جاکر جراؤ۔
المحرت خالد بن ولید بڑھ نے جواب میں لکھا۔ فرما یا یا در کھوا فیان معی قو ہم مجھی ہوں کے حضرت خالد بن ولید بڑھ نے جواب میں لکھا۔ فرما یا یا در کھوا فیان معی قو ہم می جوموت کواس طرح پند کرتی ہے
المحقوق میں جوموت کواس طرح پند کرتی ہے
کہا تُحیبُون الْآ تھا جم الحقی ہم الحقی ہم ہوں گے۔ جمورت کواس طرح پند کرتی ہوت سے
کہا تُحیبُون الْآ تھا جم الحقی ہم الحقی ہم جمی کوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ "یہ موت سے
مہیں وُر نے۔

- فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

رستم دھمکی دے کر چلا گیا۔اس کے بعد دومرا جرنیل آیا، بامانِ ارمیٰ۔اس نے حضرت خالد بن ولید پڑھ سے کہاتمھارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ فرما یامیرے پاس صرف سات سوفوجی ہیں۔البنداتم موت کے منہ سوفوجی ہیں۔البنداتم موت کے منہ

میں نہ آؤیہاں ہے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالدین ولید بڑھ نے فرمایا آؤاعظ آئت اُکھ مُقَاتِلٌ "توہمیں نفیحت کرنے کے لیے آیا ہے یا لانے کے لیے" (تبلیغ ہے یا جنگ کرنے والا) کہنے نگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہ تمھارے لیے پیچھے ہے جنگ کرنے والا) کہنے نگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہ تمھارے لیے پیچھے ہے کئک کہاں ہے آئے گی؟ کیوں کہ میرے لیے تو پیچھے ہے مزید فوج آئت ہے۔ حضرت کالد بن ولید بڑھ نے فرمایا آمانی الآڑ فیض فکلا "زیین سے تو ہمارے لیے کمک نہیں آئے گی ہاں آسمان سے مدوآئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی۔ سات مونے تیرہ ہزار کو شکست فاش دی۔ کافروں کے ایک ہزار جنگو مارے گئے اور اوھر صرف سات مسلمان شہید ہوئے۔

جوجنت كاطالب بوتا بوه موت سينيس ورتا راوريد يبودى بهى موت كالمنا نبيس كرس سي والله عليم الظليدين اورالله تعالى خوب جانتا بظلم كرف والول كوران سي والله عليم الظليدين اورالله تعالى خوب جانتا بظلم كرف والول كوران سي ورب ورب كاحساب لكار حديث پاك بيس آتا به كه لو آن النبه و كار مديث باك بيس آتا به كه لو آن النبه و كار من ال

سورة البقره آيت نمبر ٩٦ يل ٢ وَلَنَّجِدَنَّهُ مُ أَخْرَصَ التَّاسِ عَلَى حَيْوةِ
"اورالبة ضرور پاؤ مَيْم ان لوگول كوز ياده حريص لوگول سے زندگی پر۔"ليكن موت سے
نج تونہيں سكتے۔

قُلُ آپ مَائِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَ

والے محض کی مثال اُس لومڑی کی ہے جس نے زمین کا قرض دینا تھا۔ جب زمین نے اس سے قرضہ مانگا تو وہ ہماگ کھڑی ہوئی تا کہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں زمین قرض نہ مانگا تو وہ ہماگ کھڑی ہوئی تا کہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہاں زمین قرض نہ مانگا سے مگروہ جہاں بھی جاتی زمین پر ہی ہوتی اور زمین ابس سے قرض مانگتی۔ لومڑی بھا گئے تھک ہار کرمڑگی گرزمین سے باہر نہ نکل سکی اور زمین اُس سے برابر قرض کا مطالبہ کرتی رہی۔

#### موست کی تمن کرنے کی ممانعت:

توموت سے مفرنیں ہے۔ ہاں! ایک مسلہ بچھ لیں کہ آنحضرت ملا انگاریا ہے فر مایا

کہ موت سے ڈرٹا تو نہیں چاہے مگر مصیبت سے ننگ آکر موت کے لیے دعا کرنا صحیح نہیں

ہے(یعنی موت کی تمنا نہ کر ہے)۔ آنحضرت ملا انگلیز ہے فر مایا لیطم پر ننز آل بہہ کوئی
تکلیف بینی جائے ، یماری آجائے یا مال ضائع ہوجائے ، اولا دبا تی نہ رہ تو ایسی پریشانی

سے ننگ آکر موت نہیں ، انگنی چاہے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہوجائے کا خطرہ ہوتو پھر
موت کی تمنا کی جاسکت ہے۔ کیوں کہ آپ ملا تائیلی نے یہ دعا سکھائی ہے آکٹ لھے تھ ما کے دنیا کی زندگ

علیہ ت الحکیلو قائے یُوٹ آئی فائے یہ بین "اے اللہ! جب تک تو جانتا ہے کہ دنیا کی زندگ

میرے لیے بہتر ہے تو بچھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو پھر موت عطاکر
دے۔ "

توفر ما یا جس موت سے تم بھا گئے ہودہ یقینا شمص ملنے والی ہے۔فر ما یا تُدُد تُدُونَ إِلَى عُلِمِهِ الْغَنْبِ وَ الشَّهَادَةِ بِهُم تُم لُونائے جَاوَ کے عالم الغیب والشّهادہ کی طرف۔اورسورۃ الم سجدہ آیت تمبر اا میں ہے قُلْ یَدَوَ فَد کُمْ هَلَكَ الْمَوْتِ اللَّذِی وَ سِی مُلُلُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَ

موت دے گا جوتم پرمقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جزابسز اکے لیے۔"

قَيْنَيْنَكُونَ پِي وو مُعْمِين بِنَاكَ كَا بِمَا كُنْتُونَ يَعْمَلُونَ جُواعَالَ ثَمْ كُرِتِ فَيَ الله تَعْمَلُونَ بِي وَمِعْمَالُ ثَمْ كَرِي مِورة عَلَى سِي وَمُعْنَى بَيْنِ وَبِدَاعَالَ سِي الله يَعْمَلُونَ بِين وَمِورة عَلَى الله وَمُعْلَى مِنْ مُعْمِر الله يَعْمَلُونَ كَامِرُ عَلَى مَعْمَلُونَ كَامِرُ عَلَى مَعْمُونَ كَامُونَ كَامُ عَلَى مِنْ اللهُ وَالْمُعُونَ كُونُ وَمُعَالًى مَعْمُونَ كُونُ وَمُونَ الْمُعْلَى مِنْ مُعُلِي مِنْ مُعُلِق كُونَ عَلَى مَعْمُونَ كُونُ اللهُ وَالْمُونُ مِنْ اللهُ مُعْمُونَ كُونُ وَالْمُولِ مُعْمُونَ كُونُ وَلِي مُعْمُونَ كُونُ وَالْمُونُ مُونَ عُلِي مُعْمُونَ كُونُ وَلِي مُعْمُونَ كُونُ وَمُونُ كُونُ وَلِي مُعْمُونَ كُلُونَ كُونُ وَلِي مُعْمُونَ كُونُ وَلِي مُعُونَا كُونُ مُعْمُونَا كُونُ مُعْمُونُ كُونُ مُعْمُونُ كُونُ مُعُونَا كُونُ مُعْمُونُ كُونُ مُعْمُونُ كُونُ وَلِي مُعْمُونُ كُونُ مُعْمُونُ كُونُ مُعْمُونُ كُونُ مُعْمُونُ كُونُ لِي مُعْمُونُ كُونُ مُونُ كُونُ مُعْمُونُ كُونُ كُونُ مُعْمُونُ كُونُ كُونُ

<del>-133</del>♦♦<del>881</del>-

يَايَهُ الدِينَ الْمُنُوَ الْوَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ الجُهُعُة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ وَالْكُورِ كَالْمُورِي الْجُهُورُ فَيَرُّ اللهِ وَاذَا لَهُ خَيْرُ اللهِ وَاذَا لَهُ حَيْرُوا الله كَيْرُوا الله وَاذَا رَاوَ رَجَارًة أَوْلُهُ وَا اللهُ وَكِيْرُوا اللهُ وَكِينَ وَاللهُ وَكِينَ اللهِ وَكُيْرُوا اللهُ وَكِينَ اللهُ وَكِينَ اللهِ وَكِينَ اللهُ وَكِينَ اللهُ وَكِينَ اللهُ وَكِينَ اللهُ وَكِينَ اللهُ وَكِينَ اللهُ وَكُينُ اللهُ وَكُينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَكُينَ اللهُ وَكُينَ اللهُ وَلِينَا اللهُ وَكُينَ اللهُ وَلِينَالهُ وَلَاللهُ وَكُينَ اللهُ وَلِينَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِينَا لَهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَالهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلِينَا لِهُ اللهُ وَلِينَا لَا لَهُ وَلِينَا لَا لِللهُ وَلِينَا لِهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِينَا لَا لَهُ وَلِينَا لِهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلْهُ وَلِينَا لِهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِينَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ وَلِي لَا لَا لهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لِي لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَ

يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوّا الْ وَ وَ لَوْ وَ لِيكَانُ لَالِكَ مِو اِذَا نُودِي لَكَ اللّهُ عَلَيْ الْمُنَوّعِ الْجُمْعَةِ جَعَم كُونَ فَاللّهُ عَوْلاللّهُ وَكُولاللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَوْلاللّهُ وَكُولاللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَوْلاللّهُ وَكُولاللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

بین اس کی طرف و قریمی ایک کار دیتے بین آپ کو کھڑا ہوا قل آپ فرمادی ما عنداللہ جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے خیر کی ا وہ بہتر ہے قبن اللّٰه فی اللّٰه فی اللّٰہ فی اللّٰہ کی اللّٰہ

اس سے پہلے یہود یوں کی فرمت تھی۔ یہود یوں میں ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں ایک خرابی ہے تھی کے ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ عبادت کے علاوہ ہرکام ممنوع تھا۔ مگرانھوں نے اس کی پابندی نہ کی اوراس کی پاداش میں بندر اورخزیر بنائے گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے مومنوں کو تھم ویا ہے کہ تمھارے لیے جمد کا ون عبادت کے لیے ہے تم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہود یوں کے لیے تو چوہیں معظے عبادت کے لیے مقے لیکن مسلمانوں کے لیے خضوص وقت اذان جمد سے لیے کرامام کے سمام چھیرنے تک۔

سائے دوبارہ دی جاتی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ای طرح معمول چلا آر ہا ہے۔ اس زمانے میں اصحاب پیغیر مہاجرین وانصار کثر ت کے ساتھ موجود ہے مگر کسی سنے مخالفت نہیں کی کدید کیا نیا کام شروع ہوگیا ہے۔ لہذا بیا ذائن تمام صحابہ کرام میں شیخ کے انفاق سے شروع ہوگی ۔ ان کاعمل بھی سنت ہے۔ آنفاق سے شروع ہوگی ۔ حضرت مینان بڑا تھ خلیفہ راشد ہیں۔ ان کاعمل بھی سنت ہے۔ کیوں کہ آنحضرت مؤہ تھی گا فرمان ہے عکن گھر بیسٹینی و سُٹی آج الْخُلفاءِ الوَ ایشیدینی الْم الله بیاتی ہوئی آج الله اُلفاءِ الله الله بیات الله الله بیاتی تھی سکوا بھا و عصر الله الله بیالی الله الله بیالی میں موسری اذان کی طرح سے میں کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ کی دوسری اذان کی طرح سنت ہے۔ اور فقہا کے کرام فرماتے ہیں آلی مختلبوں گھو اللہ آئ اللہ آئ اللہ قبل سنت ہے۔ اور فقہا کے کرام فرماتے ہیں آلی مختلبوں گھو اللہ آئ اللہ قبل سنت ہے۔ اور فقہا کے کرام فرماتے ہیں آلی مختلبوں گھو اللہ آئ اللہ قبل اللہ کے کہا کہ اذان سے اس کا اعتبارے۔ "

#### فضیلت جمعت، :

جعد کے دن کو آنحضرت سی شی ایسے سید الا یام فر مایا ہے۔ حضرت ابولبابہ بن عبد المندر پڑھ سے روایت ہے کہ آنحضرت میں شی ایسے نے فر مایا جعد کا دن اللہ تعالیٰ کے خد المندر پڑھ سے روایت ہے کہ آنحضرت میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دن کی عظمت عید الفطر اور بقر عید سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس دن کی پڑھ باتیں ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آ دم علی ہے کہ وقات دی اور اسی دن دن کی پڑھ باتیں ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آ دم علی ہے کہ وقات دی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن بندہ اللہ تعالیٰ سے حرام چیز کے سواجو مانگا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عیامت قائم ہوگی۔ اس دن بندہ اللہ تعالیٰ سے حرام چیز کے سواجو مانگا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عیامت فرماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن عنایت فرماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن

ے ڈرتے رہتے ہیں۔ای وجہ ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئی ہے۔ بیروایت ابن ماجہ میں ہے۔

اور بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ آمحضرت ساہٹھ آپہ ہے فر مایا ہم (دنیا میں ) بعد میں آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔اگر جدافل کتاب کوہم ہے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی ہے۔ پھریددن ( جمعہ کا )ان پر فرض کیا گیا تھالیکن اُنھوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ( کہ ہم نے اس کوعبادت کے لیے منتخب کرلیا )۔ یہود ونصاریٰ ابن میں بھی ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے کل یعنی ہفتہ کواختیار کیا اور نصاریٰ نے اتوار کو۔ اور آنحضرت ملی تالیا ہے فرمایا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیوں کہ جمعہ دا کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمھارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضرت عبد الله بن عباس بن مناه اسے روایت ہے کہ آنحضرت سال تفالیج نے فر مایاجس آ دمی نے بغیر کسی عذر کے جمعہ حصور دیاوہ ایسی کتاب میں منافق لکھودیا جا تا ہے جو بھی مٹائی نہیں جاتی ۔ ہاں ؛ گرکوئی معقول عذر ہوتو الگ بات ہے، پھرظہر کی نماز پڑھے گا۔عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔مریضوں اور مسافروں پر بھی فرض نہیں ہے۔

ا مام اعظم ابوحنیفہ برئا ملیہ کے نز دیک جمد کے لیے بیشرط ہے کہ وہ شہریا قصبہ یابڑا گاؤں ہوجس میں گلی کو پچے باز ار ہوں اور اس میں فیصلوں کے لیے قاضی لیعنی مجسٹریٹ بیضتا ہو۔

جمعی کی ابتداء:

جعد کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ جب آنحضرت مانٹالیا ہم جرت کر کے مدینہ طیب

تشریف لے گئے تو چنددن محلہ قبا میں تفہر ہے بی عمروبن عوف کے ہاں۔ سوموار ، منگل، بدھ، جھرات ۔ اور مسجد قبا کی بنیا در تھی جمعہ والے دن ۔ وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے چل پڑے ۔ بنوسالم بن عوف کے علاقہ میں پنچ تو جمعہ کی فرضیت کی بیآ یتیں نازل ہو تیں اور آپ سائٹ الیا ہے ۔ بیا اور وہال مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جمعہ ہے ۔ بیہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔

تو فرمایا اے ایمان والوا جب اذان دی جائے جمعہ والے دن نماز کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ پِی دوڑ لگا دو اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی فوراً چل پڑو وَذَرُ وَالنِّیٰعَ اور قرید وفر وخت کوچھوڑ دو۔

اذانِ جمعہ کے بعد کن کن کامول کا کرنا جائز ہے اور کن کانہیں:

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے صرف خرید وفروخت کا جھوڑ نامقصود ہے۔ چاہے کوئی شخص ہے بلکہ جمعہ کی نمازگی تیاری کے لئے تمام کامول کا جھوڑ دینامقصود ہے۔ چاہے کوئی شخص کھیتی بازی کرتا ہے ،صنعت وحرفت کا کام کرتا ہے ، ملازم ہے ، تاجر ہے ، وکان دار ہے ، ترکام کو جھوڑ کرمسجہ میں آ جاؤا در خطبہ سنو ، نماز پڑھو۔ جمعہ کی پہلی اذان ہوجانے کے بعد امام کے سلام چھیر نے تک ہروہ کام حرام ہوجاتا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نہیں ہوجاتا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نہیں ہوجاتا ہے جس کا تعلق جمعہ کی پہلی اذان ہوجائے کے بعد اگر کسی نے پوری شرائط کے ساتھ نکاح پڑھایا ، ایجاب و قبول ہوا ہے ، گواہ موجود ہیں ۔ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ نکاح نہ پڑھایا تو ساری زندگی زنا ہوگا۔ (تفصیل کے لیے الاحکام القرآن لائی بحرین العربی ادر کام القرآن لائی بحرین العربی ادر کام القرآن لائی بحرین العربی ادر کام القرآن للشخانوی دیکھیے۔)

اذان کے بعد عسل کرسکتا ہے۔ کیوں کہ جمعہ کاعسل سنت ہے۔ جمعہ والے دن

عنسل کرنا ،خوشبولگانا ،مسواک کرنا ،حجامت بنوانا ، ناخن تراشاسنت اعمال ہیں ۔ ان کی تاكيدآئى ہے۔خطيب اذان كے بعد مطالعه كرسكتا ہے كداس كاتعلق جمعہ كے ساتھ ہے۔ ہاں جس کام کا تعلق جمعہ کے ساتھ نہیں ہے وہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت من فلا الميليم كے صديقے اور طفيل ہے اس امت پر كرم فر ما يا كرتھوڑے ہے دفت کے لیے ہمیں مابند بنایا ہے۔ اذان سے لے کرامام کے سلام بھیرنے تک ۔ ورنہ بن اسرائیل کے لیے تو چوہیں گھنے عبادت کے سواہر کام ناجائز تھا سورج کے طلوع ہونے ہے لے کرا گلے دن طلوع ہونے تک۔ اور جن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی ان کواللہ تعالی نے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کرویا تھا۔ اور ہمارے لیے توصرف دو اڑھائی گھنٹے کی یابندی ہے۔لہذا جعہ والے دن جتنا جلدی ہو سکے سعید میں آ جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو محض جمعہ والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا تواب ملے گا۔اس کے بعد جوآئے گا اس کو گائے کی قربانی کا تواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گا اس کو دینے کی قربانی کا تواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گااس کومرغی کےصدیے کا ثواب ملے گااور جواس کے بعد آئے گااس کوانڈے کےصدیے کا تواب ملےگا۔ پھراہام ہاہرآ جاتا ہے خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر لیبیٹ دیتے ہیں اور ذکر اللی سننے لگ جاتے ہیں۔ ،

علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں نماز فجر کے بعد ہی جمعہ کے لیے جانے والوں سے راستے بھر جاتے ہتھ۔ ایک موقع پر حضرت عبد لائند بن مسعود تا تا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عبد لائند بن مسعود تا تا ہے۔ جلدی جاندی جعہ کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ تین آ دمی پہلے پہنچے ہوئے ہتھے۔ ایپ نفس کو ملامت کرنا شروع کردی اور کہا کہ اے نفس! میں دیکھا ہوں کہ آج تیرا درجہ

چوتھا ہو گیا ہے۔ لہذا جمعہ والے دن جتنا جلدی ہو سکے معجد میں جھنے جانا جا ہے۔ اور اذان ہوجانے کے بعد تو ہروہ کام حرام ہوجا تا ہے جس کا تعلق جمعہ کے ساتھ نہیں ہے۔

اب سوال میہ ہے کہ کسی مسجد میں اذان جلدی ہوجاتی ہے کسی میں تا خیر ہے۔ تواس کا جواب میہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اس مسجد کی اذان مراد ہے۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب جعدی اذان دی جائے تواللہ تعالی کے ذکری طرف دوڑ لگا دواور خرید وفروخت کوچھوڑ دو ڈریکٹ خیر گئر کئر میٹرید وفروخت کوچھوڑ دو ڈریکٹ خیر گئر کئر میٹرید وفروخت کوچھوڑ دو کی گئر خیر گئر کئر کئر کئر کئر کئر کا کہ جعد کا نفع باتی رہے معمارے میں بہتر ہے اِن گئٹ کئر فئ کا ہونے والا ہے۔ فرمایا فیا ذاقیضی بیت الفیلو ہ پھر جب پوری ہوجا کے نماز فائی شروئ وافی الازیض پس تم پھیل جاؤز بین میں یعنی اپنی اپنی کا موں میں مشغول ہوجاؤ ، این این ڈیوٹی پر چلے جاؤ۔ جو محص جو کام کرتا ہے اُسے اجازت ہے کہ اب وہ اپنا کام شروئ کر سکتا ہے۔ اپنا کام کرو وائی تنگوا می فضیل اللہ اور تلاش کرواور کا موں میں مشغول ہوکر اللہ تعالی اور تلاش کرواور کا موں میں مشغول ہوکر اللہ تعالی کو نہ بھول جا کہ واللہ کا گئر کو اللہ کام کرو اللہ کام کرو کر اللہ تعالی کو نہ بھول جا کہ کو اللہ کام کرو اللہ کام کرو کر اللہ تعالی کو کشرت سے گھٹ گئر کئر تا ہے گئر کئر تا ہے گئر کو تا کہ کہ فلاح یا جاؤ۔

ذکر کے لیے وضوبھی شرطنہیں ہے۔ جتنا چاہیں اور جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔

ذکر کے لیے وضوبھی شرطنہیں ہے۔ وضوبو یا نہ ہو، کھٹر ہے کھٹر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فیشے بیٹے ذکر کرو، دن کو ذکر کرو، دات کو ذکر کرو۔ بہتر ذکر لا اللہ الا اللہ اللہ ہے۔ در ووشریف پڑھو، استعفار کرو۔ ذکر کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی

ُسکون حاصل ہوگا۔فلاح اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں ہے۔

### سڪانِ نزول :

اگلی آیت کریمہ کاشان زول ہیہ کہ آخصرت مان شائی کے مزے ہوکر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہے کہ ان جب اس دے رہے بیتے کہ اناح کا ایک قافلہ مدینہ طیبہ آپہنچ (مسجد نبوی کے قریب جب اس طرح کا قافلہ آتا تھا تو دف ہجا کراعلان ہوتا تھا کہ قافلہ آگیا ہے اناح وغیرہ خریدلو۔ ان دنوں میں اناح کی بھی تھی ۔ جب اعلان سناتو) سب لوگ ادھر چلے گئے ۔ صرف بارہ آوی آ وی آپ مان شائی ہے بیاس رہ گئے (جن میں حضرت ابو بکر دہا تھ ، حضرت عمر بیات اور حضرت جابر بناتھ بھی ہے بیاس رہ گئے (جن میں حضرت ابو بکر دہا تھ ، حضرت عمر بیات اور حضرت جابر بناتھ بھی ہے بیاس رہ گئے (جن میں حضرت ابو بکر دہا تھا گئے ۔ اس دفت اللہ تعالیٰ نے بیا آیت نازل فر ماکر تنابہ فر مائی ۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَارَا وَارِجَارَةً اَوْلَهُو اللّفَضُو َالِنَهُا اورجب یہ وکھتے ہیں تجارت کو یا کھیل کو پھیل جاتے ہیں ،منتشر ہوجاتے ہیں اس کی طرف و ترجی فار اور چھوڑ ویتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا۔ اس وقت نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا عیدین کی طرح۔ بعد میں خطبہ پہلے ہونے لگا اور نماز بعد میں ۔ اس وقت جونکہ نماز ہو چکی تھی اور یہ گمان کیا کہ خطبہ چھوڑ نے میں کوئی گنا و نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ جمعہ کا خطبہ بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ پچھان ونوں اناج کی قلت تھی۔ یہ خیال آیا کہ دیر کریں گے تو خرید نہیں گئیں گے۔ ان وجوہ کی بنا پرصحابہ کرام جی ہے تو خرید نہیں کی سال اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آئر سا دے لؤرش ہوئی جس پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا اور ایس آگ ہوئی کی سے کہ اور سے براللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا اور ایس آگ ہوئی کی سے کہ اور سے براللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا اور ایس آگ ہوئی کی سے کہ اور سے براللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا اور ایس آگ ہوئی کی سے کہ اور سے براللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا اور ایس آگ ہوئی کی سے کہ اور سے براللہ تعالی کا غضب نازل ہو تا اور ایس آگ ہوئی کی سے کہ اور میں جل کر سارے دا کہ ہوجاتے ۔ اس تندیہ کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی کیل کر میں جل کر سارے دا کہ ہوجاتے ۔ اس تندیہ کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی کو سے کہ ایک میں جل کر سارے دا کہ ہوجاتے ۔ اس تندیہ کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی میں جل کر سارے دا کہ ہوجاتے ۔ اس تندیہ کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی دو جاتے کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی دو جاتے کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی دو جاتے کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی دو جاتے کہ دو جاتے ۔ اس تندیہ کے بعد پھر صحابہ کرام جی شینے کی دو جاتے کو دو جاتے کے دو جاتے کے دو جاتے کے دو جاتے کی بعد کی حدیث کی دو جاتے کی دو جاتے کے دو جاتے کے دو جس میں جاتے کی دو جاتے کی دو جاتے کے دو جاتے کی دو جاتے کے دو جاتے ک

حالت بیشی کداگرسی کی نکسیر بھی پھوٹ پڑتی تووہ اجازت کے کرجا تا تھا۔

قُلْ آپ فرمادی مَاعِنْدَاللهِ عَیْرٌ جواللهٔ تعالیٰ کے پائ ہوہ بہتر ہو مِنَ اللَّهُ وَ کھیل سے وَمِنَ البِّجَارَةِ اور تجارت سے نمازِ جعداور خطبہ جمعہ سننے ہوں اللَّه عَلیٰ ہوتی ہے اس کے سامنے کھیل ، تجارت کی کیا حیثیت ہے واللّٰه خَیْرُ اللّٰ زِقِیْنَ اور الله تعالیٰ سب ہے بہتر روزی دینے والا ہے۔ لہذارزق کے لیے پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے ادکام چوڑ نے کی ضرورت ہے۔

**→#3ΦΦ**\$#•

# بسن الله الخم الخم

تفسير

سُورُة المِنَافِقُولِيَ

(مکمل)

جلد 💝 ۴۰۲

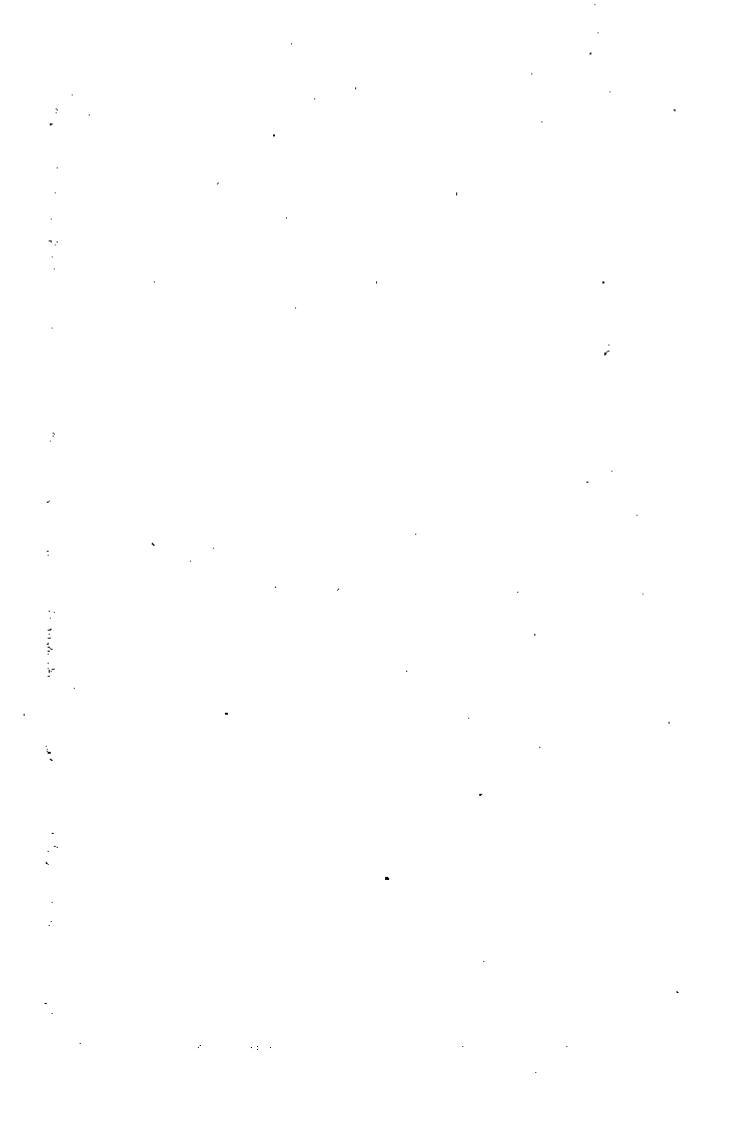

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جِهَاءُ لَوَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا تَسْتُهَا أَلَاكَ لَرَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ يعْكُمُ إِنَّاكَ لِرَسُولُكُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِ بُوْنَ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِ بُوْنَ إِنْ فَكُ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ مُ حَنَّ اللَّهِ لِللَّهِ إِنَّهُمْ سَأَءَ مَاكَانُوايِعُمَكُونَ®ذَلِكَ بِأَنْهُمُ أَمَنُواتُمْ كَفَرُوا فَطَبِعَ عَلَى قُلُوْيِهِمْ فَهُمْ لَايفَقْقَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَايَتِهُمُ تَغِيبُكَ آجْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا لَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّكَ قُهُ يحسبون كُل صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَلَاقُ فَاحْدُ لَهُمْ وَالْعَلَاقُ فَاحْدُ لَهُمْ وَالْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا بِمُنْتَغُورُ لَكُمْ رَسُولُ سُوَآءُ عَلَيْهِ مِنْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُ مُ الْمُرْكَسُتَغُفِرْ لَهُ أَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ مُ إِنَّ اللهَ لَا يُعَدِّي الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ ٥

إِذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ جِبِ آتِ بِينِ آپِ كَ پَاسِ مَا فَقَ قَالُوْا توكيتے بين مَشْهَدَ بهم گوائى ديتے بين إِنَّكَ لَرَسُولَ الله بِعَثَكَ آپ الله نعالی كے رسول بين وَالله يَعْلَمُ اور الله تعالی جانتا ہے

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ بِعُشُكَ آبِ اللَّهُ تَعَالَى كَرُسُولَ بَيْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور الشرتعاليُّ تواى ويتاہے إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكَذِبُوْنَ بِهِ شَكَ منافق البته جعوث بولتے ہیں اِتَّخَذُوَ اَایْمَانَهُ مُ بنالیا ہے اُنھوں نے اپن قسموں کو كِنَةً وُهَالَ فَصَدُّواعَنْ سَبِيْلِ اللهِ لِيَنْ رَوَكَ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ كَ راتے ہے اِنَّهُ نے بے شک بیلوگ سَآء بُراہے مَا گَانُوْا يَعْمَلُونَ وه كام جوده كرتے ہيں دلاك بِأَنَّهُمْ بِياس وجهت كهوه الْمَنُوا ايمان لائ ثُمَّ كَفَرُوا بِهِرانُهُول فِي كَفْرِكِيا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوْ بهمْ پُل مبرلگادی گئی ان کے دلول پر فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ پُل وہ تهيل مجصت وَإِذَا اورجب رَأَيْتَهُمْ آبِ ان كود كم عن بي تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ تَعِبِ مِن وَالْتَيْ مِن آبِ كُوان كو وجود وإنْ يَّقُولُوا اورا كُروه بات كري كَ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ آپ نيس كان كى بات کو سَکَانَیْهُ مْ خُشُکُ مُّسَنَّدَةً گُویا که ده لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی يَحْسَبُونَ كُمَان كُرتِ بِن وه كُلَّ صَيْحَةٍ بَرَقَيْ كُو عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ برخلاف هُوُالْعَدُوُ يَهِى وَمَن إِيلَ فَاحْذَرْهُمُ لِي آبِ ان \_ بي فَتَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل أُلِيَّ يُعير عارب بين وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ اورجب كهاجاتا إن ت تَعَالَوُا آوُ يَسْتَغُفِرُ لَكُو جَمْشُ طلب كرے تمارے ليے

رَسُوْلَ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَارَسُولَ لَوَّوَارُ عُوْسَهُمْ تُومِكَاتَ عِينَ اللهِ مَرُولُ لَا وَرَا يَسَعَدُونَ اوروه مَكْبِرَكُونَ اوروه مَكْبِرَكُونَ اوروه مَكْبِرَكُونَ اوروه مَكْبِرَكُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

اس سورت کا نام المنافقون ہے۔ منافقون کالفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورۃ کے دورکوئ اور گیارہ آیتیں ہیں۔ یہ سورۃ مدینہ طیبہ میں نازل ہو پکی تھیں۔ اس کا مدینہ طیبہ میں نازل ہو پکی تھیں۔ اس کا نزول کے اعتبار سے ایک سو چارنمبر ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں امام نسائی مؤارنبر کی شخصی ہے۔ شخصی ہے۔ ہو تحقیق ہے کہ میدوا قعد غزوہ تبوک میں پیش آیا جو ججرت کے فویں سال رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ جب کہ حافظ ابن کشیر مؤارد ہی گئے تقیق ہے کہ غزوہ مریسیع کا واقعہ ہے۔ جو بھرت کے پانچویں سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی مؤارد ہی تحقیق زیادہ سے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی مؤارد ہی تحقیق زیادہ سے۔ ہو ہورت کے پانچویں سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ امام نسائی مؤارد ہورک تھیں زیادہ سے۔

سٹانِ زول کاواقعیہ:

واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رات کے وقت چند منافق جمع تصاور اُنھوں نے بیہ

خیال کیا کہ ماری باتیں کوئی نہیں س رہا۔ اُنھول نے آپس میں یاتیں کیں آنحضرت ملی اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف۔ آنحضرت ماَهِ فَاللِّيرِ كِمتعلق كها كه ديكهو جي اس كاپيث بي نهيں بھرتا - مدينه پرقبضه كيا، پھر مکہ پر قبضہ کیا ، پھرخیبر پر اور اب رومیوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگے میہ ہماری علطی ہے کہ ہم نے ان کو مکان ویئے ،خرچہ دیا اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔عبد اللہ بن أبی رئیس المنافقین نے کہا کہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اس ذلیل یعنی سنیں اور اینے بچا کے سامنے پیش کرویں۔ چیانے سے باتیں آمنحضرت سائٹٹاتیا ہم کی خدمت میں پیش کر دیں۔آنحضرت من ٹالایلم نے عبداللہ بن اُبی کو بلا کر یو چھا کہ تونے یہ یا تیں ک ہیں؟ تو اُس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ حضرت! وہ زیا نمیں نہ جل جا نمیں ، وہ ہونٹ نہ فنا ہو جائیں جوالی باتیں کریں ۔حضرت! اس کو کہو کہ گواہ پیش کرے۔ قشمیں کھا کر ﴾ بيمان النائية كوخوب مطمعُن كيار آخص سال التي التي ان كي قسمول يراعتبار كيا-

بخاری شریف کی روایت ہے حضرت زید ہو تھ فرماتے ہیں کہ آخضرت مل تھ آئی ہے اس کی تصدیق کی اور مجھے جھٹلا یا۔ یہاں تک کہ دوسرے صحابہ بھی اور میرے چپانے بھی مجھے کہا کہ احمق تو نے کیسی بات کی ہے؟ آخضرت ملا تائیج نے بچھے جھوٹا کہا ہے اب خجھے بھا کون کے گا؟ یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی اور آخضرت مل تائیج نے مجھے بلا کر کہااے زید! اِنَّ اللّهَ قَدْ صَدَقَتُ ہے منافقوں کی برائیوں کو ظاہر کرویا تا کہ بچے مسلمان اللہ تعالی نے اس سورت کے اربے منافقوں کی برائیوں کو ظاہر کرویا تا کہ بچے مسلمان ان ہے تا کہ جے مسلمان ان ہے تا کہ ان ہے تا کہ جے مسلمان ان ہے تا کہ بیان کا دیا تا کہ بیان کے سلمان ان ہے تا کہ بیان کا دیا تا کہ بیان کے سلمان ان ہے تا کہ بیان کا دیا تا کہ بیان کے سلمان ان ہے تا کہ بیان کے تا کہ بیان کا دیا تا کہ بیان کا دیا تا کہ بیان کے سلمان کے سلمان

الله تعالی کا ارشاد ہے اِذَا جَاءَا اَللهُ اَفِهُ وَ حَبِ آئے ہِل آپ کے پاک منافق قائو الله تعالی کا ارشاد ہے اِن کہ آپ کے پاک منافق قائو او کہتے ہیں مَشْهَدُ اِنگاتَ لَرَسُولَ اللهِ ہم گوائی ویتے ہیں کہ آپ الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔ شریعت کی زبان میں منافق اُسے کہتے ہیں جوزبان سے اقرار میں کرتا ہے مگرول سے تسلیم ہیں کرتا۔

نف ق کی دوسیں:

فقہائے کرام محدثین عظام اورمفسرین کرام نیشتی فرمائے ہیں نفاق کی دوشمیں ہیں۔ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرانفاق عملی ہے۔

اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جودل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا یعنی اس کے دل میں
بالکل ایمان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مؤمن ہول۔ بیمنافق
کافر اور مشرک سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ہزائیمی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔
اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنْفِقِینَ فِی الدِّرُنِ الْاَسْفَلِ مِنَ التَّالِ [النساء: ۱۳۵]
" بے شک منافق دوزرخ کے سب سے نیچ والے طبقے میں ہول گے۔ "جوسب سے
زیادہ سرا اوالا طبقہ ہے۔

علامت ہمارے اندر تونہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت بُری بات ہے۔ مسن افق کی عسلامت میں :

وه علامتين كيابين؟ فرمايا إذًا حَدَّكَ تَ كُنَّ بُ مُجب بأت كرتا بي توجهوب بولتا ہے۔" بیمنافق کی پہلی علامت ہے۔ حضوث کیے کہتے ہیں؟ ہروہ بات جو واقعہ کے خلاف ہوشر یعت اُسے جھوٹ کہتی ہے۔اب ہمیں اینے گریبانوں میں بھا تک کر دیکھنا جاہیے کہ ہم نے بھی زندگی میں جھوٹ تونہیں بولا۔اگر بولا ہے توہمیں اپنے آپ کوایک در ہے کا منافق مجھنا جا ہے۔ کیوں کہ آنحضرت مان ٹالیا ہم کا قرمان بالکل حق اور سچے ہے۔ منافق كي دوسري علامت إِذَا وَعَدَ ٱلْحُلَفَ جِبِ وعده كرتا بي توخلان ورزی کرتا ہے و اِخَاعَاهَ مَ عَمَد اور جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ وعدہ اورمعابدہ میں فرق ہے۔ جب سی سے انقرادی طور پروعدہ ہوتو وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اور جماعتی شکل میں ہو یا قو می شکل میں ہو یا حکومتی سطح پر کسی ہے کوئی یات مطے کی جائے تو اس کومعاہدہ کہتے ہیں۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا پیجھی متافق کی علامت ہے۔آج اس وفت دنیا میں جنتی بھی حکومتیں ہیں ساری اس مدمیں ہیں الا ماشاء اللہ، کہ ان كا ظاہر يكه اور به اور باطن يجه اور حالانكة قرآن كريم مين آتا ہے إنَّ الْعَفدَ كَانَ مَنْ مُؤَلًا [ بَنَ اسرائيل: ٣٣] دعدے كے بارے ميں سوال ہوگا۔ للذاكسى سے دعدہ كرد توسوج سمجھ کر کرو کہ بیں اس کو پورا کر بھی سکوں گا کہ بیں ۔ اگر پورانہیں کر سکتے تو وعدہ کر و ېې نهيس. پې نياس.

منافق کی تمیری علامت اِذَا اوْ تُحِن خَان جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ [ بخاری ، رقم: ۳۴] پھر امانت کی کی تشمیں ہیں ۔علم بھی امانت

ے۔ اور علمی خیانت رہے کہ لوگوں کو بھی جات نہیں بتلاتا غلط بات بتاتا ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے۔ اور مشورے میں خیانت رہے کہ جب کوئی شخص تمھارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اُسے بھی رائے دو۔ بات بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدی مجلس میں اِدھراُدھرد کھے کر بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ رہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی ۔ مال بھی امانت ہے اور مالی خیانت رہے کہ اس میں سے بچھ خرج کرے یااس کو تبدیل کرے۔

منافق کی چوشی علامت بیہ کہ اِخّا تَحَاصَمَ فَجَوَ جب کسی ہے جھڑ تاہے تو گالیاں ویتا ہے۔ یاورکھنا! آج کے معاشرے میں تو ہم نے منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں کہ وہ تو جب اُڑ تاہے تو گالیاں ویتا ہے اور ہم تو ہنسی مذاق میں بھی گالیاں ویتا ہے اور ہم تو ہنسی مذاق میں بھی گالیاں ویت ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سجان الله نکلتا تھا ای طرح ہماری زبان سے گالیاں نکتی ہیں۔ چھوٹوں کو بردوں کو یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالیاں ویت ہیں۔ تو آنحضرت مان الله نگا تھا۔ کی بیہ چارعلاتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی بد بخت ہیں۔ تو آنحضرت مان ہیں جاتی ہیں تو وہ بکا منافق کی بیہ چارعلاتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی بد بخت میں بیہ چاروں کا منافق ہیں۔ اگر کسی بد بخت میں بیہ چاروں علاسیں یائی جاتی ہیں تو وہ بکا منافق ہے۔

یکھ علامتیں منافق کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔فرمایا وَإِذَاقَالُمَوَّ اللّٰهَ الْفَالُوةِ قَالُمُوَاكِمَالَی [النساء:١٣٢] جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جہوتے ہیں توسستی کرتے ہیں۔ لہٰڈااگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونے میں سستی کرتا ہے تو اُسے بچھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔اور بھی فرمایا وَلَایَذُکُرُ وُنَ اللّٰہَ اِلّٰا فَلِیدَ مِنافِق اللّٰہِ تَعَالَی کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ناولوں کے چھے پڑے رہیں گے، کھیلوں میں مشغول رہیں گے (آج کل موبائل فون پر گے رہیں گے ) یعنی اور سارے کھیلوں میں مشغول رہیں گے (آج کل موبائل فون پر گے رہیں گے ) یعنی اور سارے

السُّنعالَى فرمات بين إِذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ جب آت بين آب كياس منافق تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہے شک البتہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولَهُ اورالله تعالى جانا بيك بي شك آب الله تعالى كرسول ہیں \_ اتن بات تو ان کی شمیک ہے اور باوجود اس کے والله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ الكذين اورالله تعالى كواى ديتا بكرب شك منافق البنة جموف بين - كول كدان کی گواہی محض زبانی ہے دل سے محربیں - نداللہ تعالی کی وحدانیت کو ماستے ہیں اور ند آپ سان فالیمانیم کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو پچھ کہدر ہے ہیں زبان سے کہدر ہے بن ان کے دلوں میں تفریحرا ہوا ہے اِنتُحَدُّوْ اایسَانَهُ مُرْجُدَّةً بنالیا ہے أَتُعول نے ا پن قسموں کو ڈھال ۔الزام سے بیچنے کے لیے قسمیں اُٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات أنہيں كبى - جيسا كەسورۇ توبدآيت نمبر ساكا ميل ہے۔ يَخْلِفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوا ووالله تعالی کے نام کی تسمیں اُٹھاتے ہیں کہ انھوں نے وہ بات نہیں کی وَلَقَدُقَالُو الكِلمَةَ الْكُفْرِ عَالاً نُكْمِيةِ تَعْقِينَ أَنْهُونِ فِي كُلِّمَهُ فَعْرَكِها إلى

الزام سے بیخے کے لیے اُنھوں نے قسموں کوڈھال بنایا ہے فَصَدُّ وَاعَنْ سَینِ لِ اللّٰهِ یَسِ مِن اللّٰہِ اللّٰہ کے داستے سے دوسر سے نوگوں کو بھی۔اسلام کے خلاف بروی یکنڈہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بروی یکنڈہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں

إِنَّهُ مُ سَاءَ مَا كَانُوْ اِیَعُمَلُوْنَ ہے شک بیلوگ بُراہے وہ جُوکا م کرتے ہیں۔منافقت اور جھوٹا ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رائے ہے کو گوں کورو کنا بیسب بُرے کام ہیں۔

چونکہ یہ لوگ آخرت سے بے فکر ہیں اور انجام سے بے فہر ہیں لہذاجہم ان کے موٹے تازے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَارَا يُنَهُمُ اور جب آ بِ ان کو دیکھتے ہیں۔ تعجبہ بھی ڈالتے ہیں آ پ سائٹی کوان کے جہم ۔ ظاہری ڈیل ڈول، وضع قطع بالکل ٹھیک ٹھاک ہے دیکھ کرآ دی متاثر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے معزز ہیں مگر اندر سے گندے اور کہنے ہیں۔ وَ اِن يَتَقُولُوا اور اگر وہ بات کریں گے تو قد نہ نے لوگ ہوتے۔ آپ نیس گے ان کی بات کوکہ وہ بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کا تھی کہ اُنے مُد خشی ہوتی ہے تو کی کہ وہ لکڑ یاں ہیں جنھیں دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کے وجود میں تو کہی چوڑی ہیں گر بے جان ہیں۔

یمی حال منافقوں کا ہے کہ ظاہری طور پر بڑے ڈیل ڈول والے تاب م<sup>ا</sup> بالکل ہے مغز ہیں جیسے ڈھول کا اندر بالکل خالی ہوتا ہے۔ یکسکوڈن گل صَیْحَاتِهَا یَهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ

کرتے ہیں وہ ہرنیج کواییے برخلاف۔ایمان اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت خوف ز دہ رہتے ہیں۔ یہاں تک کے لشکر میں اگر کوئی گم شدہ جانور کے لیے آواز دے پاکسی اور وجہ ہے آواز دی جاتی ہے تو یہ بچھتے ہیں کہ ہمارے اُو پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ اُلی کے اللہ الْعَدُونَ يَهِى وَحَمَن مِينَ فَاحْذَرْهُمْ لِي السِّالَ عَنَيْحَ رَبِينَ - النَّ كُنَّى بات یراعتادنہ کریں فیڈ کھ مُراللهٔ اللہ تعالی ان کوتباہ کرے دین حق سے دور جارہے ہیں ا آنی یُوْ فَکُوٰنَ 👚 کدهم پھیرے جارہے ہیں ایمان ہے۔ دلیل قائم ہونے کے بعد پھر منافقول كى حماقت ديكھوكه وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُ اورجب ان كهاجاتا ب تَعَالَوْا آؤ معذرت كرلورسول الله ما في الله عليه على الله عنه التي غلطيول كي يَسْتَغَفُّهُ لَكُفِّرَ سُولَ ال الله مجنشش طلب كرے محمارے ليے الله تعالى كا رسول الله تعالى سے لَةً وَا . رُ وُ وَسَهُمُ تُو مِنْكَاتِ بِينِ اليخ سرون كوكه ان سے معذرت كريں اپني غلطيول كا اعتراف كري وَدَانَتُهُمُ اورآب ان كود يكف بين يصُدُّون ركت بين اعراض كرتے ہيں معذرت كرنے كے ليے تيارنيس بيل و هُدُ هُنتَكبرُ وْنَ اور وہ تكبر كرنے والے ہيں كہ ميں بخشش كى ضرورت نہيں ہے۔ منافقوں كے جومخلص مومن ، قرين رشته دار تھے أنھول نے آنحضرت مالانظ اليام سے درخواست كى كه حضرت! بيتو احمق ہیں لیکن اگر آی ان بد بختوں کے لیے مغفرت ماتگیں شاید اللہ تعالیٰ ان کومعاف کر دیے اورا بمان کی توقیق عطافر مادے۔آنحضرت منی تفالیج نے استغفار کا ارادہ فر مایا تو ابتد تعالیٰ ا نے آپ منافظ آیا ہم کوآ گاہ فر مادیا۔

ارثادر بانی ہے سَوَآجِ عَلَيْهِ مُرابِر ہِ ان کے لیے اَسْتَغْفَرْتَ لَهُ اَ كَا اَلَهُ اَلَٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِيْلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

تَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ اللهُ مَرَّرُ اللهِ يَخْتُهُ كَاللهُ تَعَالَى ان كور كول كدان مِن بدايت كى طلب نبيس ہے إِنَّ اللهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمَ الْفُيسِةِ بْنَ بِحَرَّمُ اللهُ تَعْدِى الْقَوْمَ الْفُيسِةِ بْنَ بِحَرَّمُ اللهُ تَعَالَى بدايت نبيس ديتا نافر مان قوم كور بيلوگ صندى بين كھوئے بين اور كفرے باہر نكانانبيس چاہتے للمذاان كو بدايت نهيب نبيس بوسكتى۔

rrrj

#### هُمُ الَّذِينَ

يَعُوْلُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُواْ
وَلِلْهِ خَزَانِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَحِيَ الْمُنْفِقِينَ
لَا الْمَا الْمَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَحِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمَا الْمُلِي الْمَا الْمُلْمِلِيلُولُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْم

مدينه منوره كي طرف لَيْحُدِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا ضرور نَكَالِحُ كَازُورُ والأَاسَ میں سے الْاَذَلَ وَلِيل كو وَيِلْهِ الْعِزَّةُ طَالاً لَكُمَ اللَّهُ تَعَالَى بَى كے ليے ے وزر سُولِم اور اس کے رسول کے لیے وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ اور ايمان والول كے ليے وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ اورليكن منافق لَا يَعْلَمُوْنَ نهين جانة يَايَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا الْهُ وولوگوجوا يمان لائم و لَاتُلْهِ تُحدُ ن المفافل كرين منسين أمُوَالُكُمُ محموارك مال وَلَا أَوْلَادُكُمُ اور ا نتمهاري اولاد عَنُ ذِكْرِ اللهِ الله تعالى كَ ذَكر عَ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذُلِكَ اللهِ الله تعالى كَ ذَكر ع اورجس نے ایسا کیا فاُولَیِكَ هُمُ الْخُیرُونَ کِس بَهِي لوگ ہیں نقصان فاُولِیکَ هُمُ الْخُیرُونَ کِس بَهِي لوگ ہیں نقصان أنهانے والے وَأَنْفِقُوا اور خرج كرو مِنْمًا ال چيزيس سے رَزَفْنُكُمْ جوہم نِتْ مَصِي رزق ديا ہے فِنْ قَبْلِ بِهِ الله ان يًّا تِيَ كَهَ مَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَم مِن كَسَى الكِكُوموت فَيَقُولَ پس كے وہ رَبِ اے ميرے رب لُولاً أَخَرُتَنِي كيول نہ مہلت دی آپ نے مجھ اِلیٓ اَجَلِقَرِیْبِ تھوڑی کی مدت فَاصَّدَقَ يس مين صدقه كرتا وَأَسَى أور موجاتا مين مِنَ الصَّلِحِيْنَ سَيُول میں ہے وَكَنْ يُوَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا اور ہر گرنہیں مہلت دے گااللہ تعالیٰ کسی نفس كو إِذَاجَاءَ أَجَلُهَا جِبِ آجائ كَاس كاوعده وَاللَّهُ خَبِينَ اوراللَّه تَعالَىٰ خبرر کھتا ہے ہما ان کاموں کی تَعْمَلُوْنَ جوم کرتے ہو۔

اوپر سے منافقوں کا ذکر چلا آرہا ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے منہ الَّذِینَ ہے وى الوك بين يَقُونُونَ جُوكَتِهِ بِينَ لَا يُتَنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ نخرج كروتم ان يرجو الله تعالى كرسول كے ياس بيں حقی ينفضوا يہاں تك كروه تربتر ہو جائیں، اِدھراُدھر بھاگ جائیں۔تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیوں کر بخشے گا۔غز وہ بنومصطلق کےسفر میں ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان جھگڑ اہو گیا۔مہاجر نے انصاری کی پشت برتھپڑ ماردیا۔مہاجرنے مدد کے لیےمہاجرین کوآواز دی اور انصاری نے مدد کے لیے انصار یون کو آواز دی کہ پہنچو۔ آتحضرت ماہنا آیہ لم نے یہ باتیں سنیں تو فر مایا کہ بیتم نے کیا نو مانہ جاہلیت کی باتیں شروع کر دی ہیں۔انھوں نے کہا كدايك مهاجرنے انصاري كوتھيڑ مارا ہے۔ آخھ ضربت مائن اليہ نے فرمايا بس ابتم اس معالمے کوختم کردو۔عبداللہ بن اُبی رئیس المنافقین اور دوسرے منافقوں کوعلم ہوا تو کہنے کے بیسب تمعاری امداد کا نتیجہ ہے۔ تم نے ان کوٹھکا نا دیا، ان پر مال خرچ کرتے ہواس لیے تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ بیراب شمصیں مارنے لگ گئے ہیں۔لہٰذا آئندہ ان پر خرج کرنا بند کر دو۔ یہ سب اِ دھراُ دھر بھا گ جا تیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور قرمایا وَ يِلْهِ خَزَآيِنَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ اور الله تعالى اى كے ليے اين خزائے آ سانوں اور زمین کے وَلٰکِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ اورليكن منافق نہيں سجھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق میں ووچیزیں نہیں ہوتیں ۔حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ چنانچه أنھوں نے يتمجھا كه مال مارے ياس ہاورسدا مارے ياس مى رہنا ہے البذا مهاجرین پرخرج نه کردتا که میدمدینه ہے منتشر ہوجا تمیں ۔ ان کواتن سمجھ نبیں تھی کہ خزانے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں حقیقی مالک وہی ہے وہ جس کو جاہتا ہے دیتا ہے

اورجس سے جاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اس کے دیے میں بھی امتحان ہے اور ند دیے میں ہمی امتحان ہے۔ اگر منافقول کو آئی سمجھ ہوتی تو وہ خرچ کر نے میں بھی امتحان ہے۔ اگر منافقول کو آئی سمجھ ہوتی تو وہ خرچ کرنے میں بخل نہ کرتے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں۔ جسمانی بھی اور مالی بھی۔ فاقے کائے۔ مگر پھر وہ وقت آیا کہ قیصر د کسری کے خزانے ان کے قدمول میں تھے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب زکو قلیے والاکوئی نہیں ملتا تھا۔ تو فرمایا کیا منافقوں کو علم نہیں ہے کہ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ۔

من فقسین کی خباشت:

الگل آیت کریمی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک خباشت کا ذکر فرمایا ہے۔ نرمایا یقونون سیکتے ہیں کہن درخف آلی الممدینیة اگر ہم لوئے مدینہ کی طرف کی نیٹ نیٹ ہے بی کہن تو تکال دے گاز وروالااس سے ذلیل کو۔ یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی نے کہی تھی کہ ہم باعزت لوگ ہیں ان ذلیل مہاجروں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن لی اور جا کر آنحضرت سائٹ الیے ہے کو بتادی۔ اس پر حضرت عمر بڑا تھ نے عرض کیا حضرت! آپ جھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن آتار دوں۔ آپ سائٹ ایک عظرت فرمایا کہ کے گو گاری تک کی اس منافق کی گوئی کی اس منافق کی گوئی کی اس منافق کی گوئی کی آختھا آبی ہے ہوڑ دولوگ یہ پروپیکٹ و مذکریں کے مسائٹ ایک ایک سائٹ یوں کوئی کی اس منافق کی کوئی کی اس منافق کی اس سائٹ کی اس سائٹ کی اس سائٹ کی اس سائٹ کی اور یہ چیز اسلام کے داستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔

عبداللہ بن أني رئيس المنافقين كا بيٹا كه اس كا نام بھى عبداللہ تھا وہ مخلص مومن تھا۔ اس كو حب اس بات كاعلم ہوا كه مير سے باپ نے بيہ بات كہى ہے اور حضرت عمر بنات تھے۔

منافقوں نے بیسمجھا کہ عزت مال کے زیادہ ہونے کا نام اور افراد کے زیادہ ہونے کا نام اور افراد کے زیادہ ہونے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فر مائی کہ حقیقی عزت ان چیز وں کا نام ہیں ہے۔ حقیقتا عزت س کے لیے ہے۔ فر ما یا وَ یِلْمِ الْعِیْ اَلَّهِ وَ لِلْمُ اَو یِلْمُ وَ اِللّٰهِ وَ لِلْمُ وَ مِنْ اِللّٰهُ وَ لِلْمُ اَللّٰهُ مِنْ اِللّٰهُ مَاللّٰکِه اللّٰهُ مَاللّٰکِه اللّٰهُ مَاللّٰهُ ہِلَا مِنْ اور ایمان والوں کے اللہ والیوں کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے والیوں الله ماللہ قالی الله ماللہ من افعی نہیں جانے اس بات کو۔

اوپر بیان ہوا ہے کہ منافقوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے ساتھیوں پرخرج نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کوفر مارہے ہیں کہ منافقوں ، کافروں کوتو اپنے مالوں پر گھمنڈہے مصیں نہیں ہوتا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیڈ ماالّذِینَ المنوّا اسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لائل ہے کھڑا موالکھ وَلاَ اُولادُ کھنے مَن ذِحْرِ اللهِ نہ غفلت ہیں ڈالیں شمیں تمھارے مال اور نہ اولا داللہ تعالیٰ کے ذکر سے ، نماز پڑھنے سے ،

ج کرنے ہے، زکو ق دیے ہے، قرآن کریم کی تلادت کرنے ہے، ہمیشہ اللہ اللہ کرنے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تعمارے ذمہ جو فرائف ہیں ان کے ادا کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنیں لیکن دیکھائیا ہی گیا ہے کہ لوگ جب ان چیزوں میں زیادہ منہ کہ ہوجاتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کی یادے فاقی ہوجاتے ہیں۔ فرمایا وَمَنَ نَیْفَدُنُ وَلِیْکَ مُنْہُ اللّٰهِ اوراولاد کی وجہ نے فرائف کی ادا کی ہیں کو تاہی کرے گا کہ مال اوراولاد کی وجہ نے فرائف کی ادا کی ہیں کو تاہی میں کو تاہی کے لوگ ہیں نقصان اُٹھانے والے ۔ کیوں کرے گا کہ فاور آبات کہ چھوڑ کرفانی دنیا کو اختیار کیا وہ فقصان ہی اُٹھائے گا۔ اور کے جب آ دی نے دائی آخرت کو چھوڑ کرفانی دنیا کو اختیار کیا وہ فقصان ہی اُٹھائے گا۔ اور یارہ ۲۱ سورة طرآ یت نمبر ۱۲۳ میں ہے وَمَنْ اَغْرَضَ عَنْ ذِخِرِیٰ فَوَانَ لَلُهُ مَعِیْ اَسْ کے لے گزران ہو گا تنگی کا۔ "مال ورولت کی فراوانی کے باوجو در ندگی میں سکون نہیں ہوگا۔

#### مال كافتت :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہرامت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ فرمایا میری
امت کا فتنہ مال ہے۔ دیکھ لوگوں کا جوحال ہے کہ مال ودونت کی طلب میں سرگرواں
ہیں حدود شرع کا کوئی لحاظ نہیں، جائز ونا جائز کی کوئی پروانہیں ہے، حلال وحرام کی کوئی تمیز
نہیں ہے اور جائز نا جائز خواہشات میں لگارہتے ہیں۔ ایسے لوگ نقصان اُٹھانے والے
ہیں۔ منافق توضر ورت مندوں پرخرج کرنے ہے منع کرتے تھے اللہ تعالی ایمان والوں
ہیں۔ منافق توضر ورت مندوں پرخرج کرنے ہے منع کرتے تھے اللہ تعالی ایمان والوں
سے فرمارہے ہیں وَانْفِقُواْمِنُ مَّارُزَ فُنْکُمُ اورخرج کرواس چیز میں سے جوہم نے
سے میں رزق دیا ہے۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے کہ ہم نے جو
سمیس رزق دیا ہے۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے کہ ہم نے جو
سمیس مال دیا ہے اس میں سے خرج کرو۔ زکو قادا کرو، عشر نکالو، فطرانہ ادا کرواور نظی

صدقات بھی کرتے رہو۔ بخاری شریف بیں روایت ہے۔ اِن فِی الْمَالِ حَقَّا سِوی النَّرِی وَقَ النَّرِی وَقَ کے علاوہ بھی جن ہے۔ بعض لوگ بڑے کنوں ہوتے ہیں۔ زکوۃ کے مال کے سوا مال خرج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رشتے داریاں بھی زکوۃ کے ساتھ جھاتے ہیں۔ مثلاً: ان کے عزیز رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو آکر پوچھتے ہیں کہ وہاں ہماری ذکوۃ لگ سکتی ہے۔ بھائی! شیک ہے اگر دہ ستحق ہے تو اس کو زکوۃ لگ سکتی ہے۔ بھائی! شیک ہے اگر دہ ستحق ہو اس کو بین ایک وہوں موجود ہو ہوں کو اس نہیں دیتے۔ زکوۃ پر ہی کیوں شرخاتے ہو لیکن امام دازی رہ اور تو ت عطافر مائی ہے کہا ہے۔ مسلم ہے، مسرف مال مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور تو ت عطافر مائی ہے کہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے داستے ہیں خرج کرتے ہیں۔

توفر ما یا فرج کرواس چیز میں سے جوہم نے تعمیں رزق و یا ہے قبن قبل ان یُاتی ان گاتی ان گاتی کو کوت۔ یعنی موت کے آثار ظاہر ہوں فیقول پس کہوہ رنس کو لاآ خُرنتی آق اَبَل قویہ اسے میں ایک کو کوت۔ یعنی موت کے میر سے رب! کیوں نہ مہلت دی آپ نے جھے تھوڑی کی مرت ہے تھے تھوڑی کی مرید میر سے رب! کیوں نہ مہلت دی آپ نے جھے تھوڑی کی مرت ہے تھے تھوڑی کی مزید محت کے لیے مہلت کیوں نہ دی قاضد ق پس میں صدقد کرتا، زکو ق دیتا، فیرات کرتا وا آئے نُی بین میں صدقد کرتا، زکو ق دیتا، فیرات کرتا وا آئے نُی بین اللہ اوقت مہلت نہیں میں سے مراس وقت مہلت نہیں سے گراس وقت مہلت نہیں سے گئی ۔ سورہ اعراف آیت نمبر میں میں ہے فیا ذَا جَاءًا جَلُهُ مُولاً یَسْتُ خِرُونَ سَاعَا اُلَّی وَلَی سَاعَا اُلِی سَامَ کے اُل سے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ تعدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقد ایسے وقت میں دے گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ تعدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقد ایسے وقت میں دے گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ تعدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقد ایسے وقت میں دے جب تعررست ہواور مال کی رغبت رکھا ہواور محاج ہونے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ جب تعررست ہواور مال کی رغبت رکھا ہواور محاج ہونے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ جب تعررست ہواور مال کی رغبت رکھا ہواور محاج ہونے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ جب تعررست ہواور مال کی رغبت رکھا ہواور محاج ہونے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ جب تعرب ہوں کے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ جب تعررست ہواور مال کی رغبت رکھا ہوا ور محاج ہوں کے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ جب تعرب ہوں کے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ دور کے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایسانہیں کہ و

مرنے گئتو کے کہ یہ مال فلاں کے واسطے صدقہ ہے۔ حالاں کہ وہ فلال وارث ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس برا منطقہ نے فرمایا کہ جس آ دی کے پاس مال ہے گراس نے رحج نہیں کیا ، ذکو ق واجب بھی اوانہیں کی ۔ وہ آ دمی مرتے وقت دنیا میں واپس لوٹے کی آرز دکرے گا ایک آ دمی نے کہا این عباس بڑھ شنہ اللہ تعالیٰ ہے ڈروکہ و نیا میں لوٹائے جانے کی درخواست تو کا فرکریں گے۔ حضرت ابن عباس بڑھ شار زَفنگ فرف فرمایا کہ میں تھے قرآن سنا تا ہوں ۔ پھر یہی آیت پڑھ کرسنا کی ق آ فَفَقُو اَعِنُ مَا اَدَ فَلَا اَنْ اَلَٰ اِنْ الله ایک ان بردخواست منظور الشار ایکان والوں کو ہے لیکن بیدد خواست منظور منہیں ہوگی۔

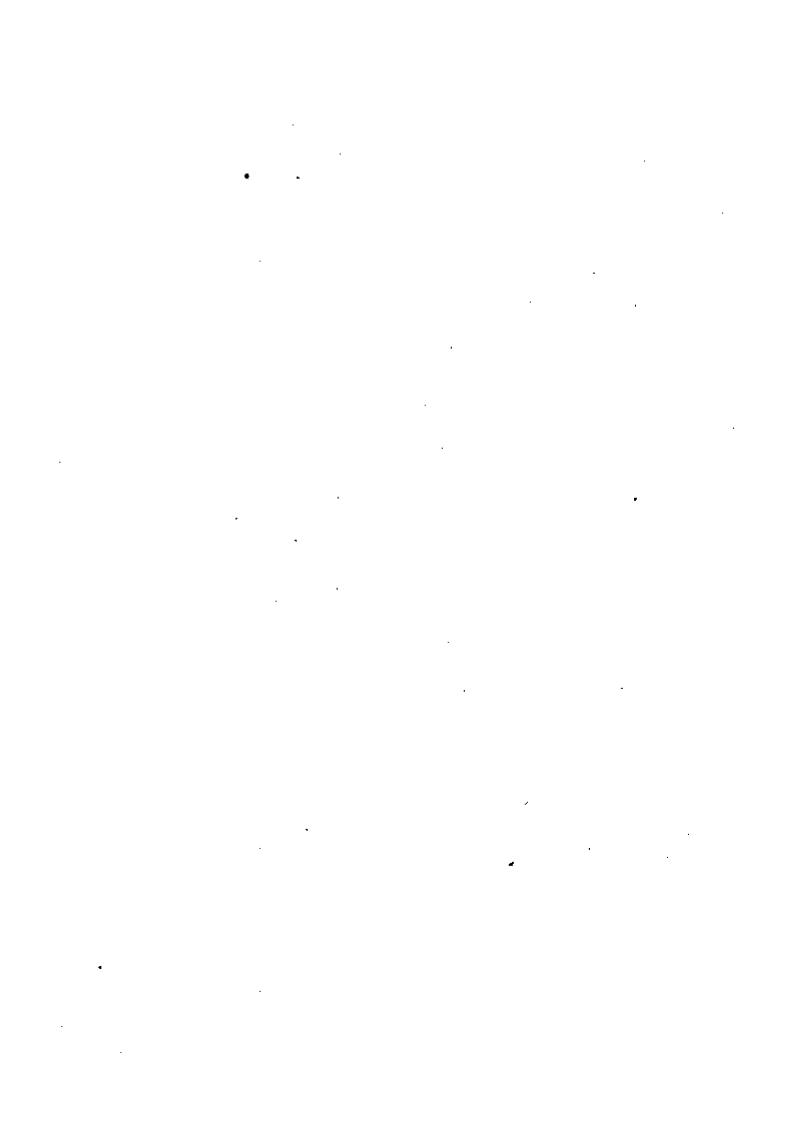

# بسه الته الخم الخير

تفسير

شُورُلا النَّاعَابُن ع

(مکمل)



.

# وَ الْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ت

يُسَيِّحُ بِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْبُلْكُ وَ لَا لَهُ مِكَا تَعْمَلُونَ بَصِيْقُ فَيَنَكُمْ كَافِرُ وَمِنَكُمْ فَوْمِنَ وَاللَّهُ مِكَا تَعْمَلُونَ بَصِيْقُ فَيَنَكُمْ كَافَةُ مِكَا تَعْمَلُونَ بَصِيْقُ فَيَنَ السَّمُونِ وَاللَّهُ مِكَا لَكُمْ فَا السَّمُونِ وَالْكُرْضَ مِالْمُقَى وَصَوَّرَكُمْ فَا أَحْسَنَ صُورَكُمْ فَلَانُ السَّمُونِ وَاللَّهُ مَا أَنْ السَّمُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلِلِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَه

يُسَيِّحُ بِلْهِ پِاک بيان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مَا وہ تحلوق فِي السَّمُوٰتِ جُوآسانوں بیں ہے وَمَا اوروہ محلوق فِي الاَرْضِ جوز بین بیں ہے لَهُ الْمَلْكُ اللَّ مُن ہے لَهُ الْمَلْكُ اللَّ مَن اور اللَّ اللهُ اللَّهُ الْمُعَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

وہ وہ ذات ہے خَلَقَا کُمُو جس نے تم کو پیدا کیا فیمنگف کی میں سے بعض کافری قَمِنگھ اورتم میں سے بعض مُنوَمِی مو من بين وَالله اورالله تعالى بِمَا اس كارروا كَي تَعْمَلُون جو تم كرتي مو بَصِيرُ ويكف والله خَلَقَ السَّمُوتِ الله في يدا كيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كو بِالْحَقِّ حَقّ كے ساتھ وَ صَوَّرَكُمْ اورتمس صورت بخش فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت الجيمي صورت عطاکیتم کو وَ اِلَیُهِ انْمَصِیْرُ اوراس کی طرف لوٹنا ہے یَعْلَمُ وہ جانتا ہے مّا اس چیزکو فی السَّمُوٰتِ جوآسانوں میں ہے وَ الْاَرْضِ اورزمین میں ہے وَیَعْلَمُ اوروہ جانتاہے مَا اس چیزکو تَسِيرُّوْنَ جَسُ كُومُ حِصِياتِ بُو وَمَا اوراسُ چِيزِكُو تَعُلِمُوْنَ جَسِ كُو أَتَمُ ظَاهِرَكُرِتُ مِنْ وَاللَّهُ اور اللَّهُ تَعَالَى عَلِيْمُ عَالِيْمُ عَالِيْمُ وَاللَّهِ اللّ بِذَاتِ الصَّدُورِ ولول كراز المُديَاتِكُمُ كَيَاتَبِينَ آنَ تَمَارِك إياس مُبَوُّ اللَّذِينَ خَبراُن لوكول كي تَحَفَّرُوا جَنْصُول في كُفركيا مِنْ ا قَبْلُ الى سے يہلے فَذَاقُوا پس چکھا أنھوں نے وَبَالَ اَمْرِهِمْ اینے معاملے کا وبال و لَهُمْ اوران کے لیے ہے عَدَاتُ آلِنْمُ درد ناك عنراب ذلك بأنَّهُ بياس ليه كه ب شك شان به س كَانَتُ ال تَّأْنِينِهِ مُ الْكَتِهِ اللهُ كَيال رَسُلُهُ وَ اللهُ الله

واضح ولائل لے کرفقائق الی انھوں نے کہا اَبَشَرُیّهٔ دُونَا کیا اِبْشَرُیّهٔ دُونَا کیا اِبْشَرِیْهٔ دُونَا کیا اِبْرَرہِمَائی کریں گے ہماری فَکَفُرُوا لیسا اُنھوں نے انکارکیا وَتَوَلَّوْا اوراعراض کیا وَاسْتَغْفَی اللهٔ اورالله تعالی نے بھی بے پروائی کی وَاللهٔ غَنِی اورالله تعالی بے پروائے خینہ تعریفوں والا ہے۔ غَنِی اورالله تعالی بے پروائے خینہ تعریفوں والا ہے۔ وجہ مسید سورة:

اس سورت کا نام تغابن ہے۔ اگلی آیات میں تغابن کا لفظ آئے گا۔ تغابن کا معنیٰ ہے۔ ایک دوسرے کو نقصان بہنچانا۔ ہرآ دی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ہیں ایک مقام بنایا ہے اور دوزخ میں بھی ایک مقام بنایا ہے۔ مومنوں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں اور کا فروں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں۔ جو ایم ن لائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو کفر افعتیار کرے گا وہ دوزخ میں جوسیٹیں فالی ہوئی ہیں وہ افتیار کرے گا وہ دوزخ میں جوسیٹیں فالی ہوئی ہیں وہ ایک دوسیٹ اور گھر دوزخ میں جوسیٹیں فالی ہوئی ہیں وہ کا در مرے کوئل جائے گا۔ ان کی جوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھا وہ کا فرکوئل جائے گا اور کا بیک دوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھا وہ کا فرکوئل جائے گا در کی جوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھا وہ کا فرکوئل جائے گا اور کا بیک کا فرکوئل جائے گا۔ گویا اس طرح ایک کا فرکوئی جوسیٹ اور گھر جنت میں فالی ہوا وہ مومن کوئل جائے گا۔ گویا اس طرح ایک کا فرکوئی جوسیٹ اور گھر جنت میں خالی ہوا وہ مومن کوئل جائے گا۔ گویا اس طرح ایک کا فرکوئی سے۔

قسيريس وال وجواسب:

محمس النائية المهاج-" مَا دِينُكَ "تيرادين كياب؟ " دِينِي الْإِسْلَام "ميرادين اسلام ہے۔"اور کا فرہے تو جوابات میں نا کام ہوجا تا ہے۔ کہتا ہے مجھے کسی شے کاعلم نہیں ہے۔ بیفر شنے سوال جواب کر کے مطلے جاتے ہیں۔ دوسرے محکمہ کے فرشنے آجاتے ہیں اور دوزخ کی طرف سے کھڑ کی کھولتے ہیں۔ نیک آ دی دیکھ کر تھبرا جاتا ہے کہ میں نے جوابات توضیح دیئے ہیں پھریہ آگ کے شعلے مجھے کیوں دِکھائے جارہے ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑی بند کر کے جنت کی کھڑی کھول دی جاتی ہے کہ اس کی ہوائیں ادر خوشبوئيں اور لذتيں وہ محسوں كرتا ہے۔ الله تعالىٰ كے فرختے كہتے ہيں كه پہلى كھڑكى جو کھو لی تھی وہ تجھے یہ بنلانے کے لیے کھولی تھی کہ اگر تو مومن نہ ہوتا تو یہ تیرا ٹھا تا ہوتا 🗓 ایمان کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تجھے بھالیا ہے۔ اور اگر کا فرمشرک ہے توسوال جواب والفرشة اپنا كام كركے جلے جاتے ہيں اور دوسرے محكمے كفرشة آجاتے ہيں۔وہ ال کے لیے پہلے جنت کی کھٹر کی کھولتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہمزے بن گئے۔جب وه الجھی طرح ویکھ لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو ایمان لا تا تو تیری پیر جگہ ہونی تھی مگر اب نہیں ہے۔وہ کھڑی بند کر کے دوزخ کا در دازہ کھول دیا جاتا ہے۔تو ہرایک کے لیے رب تعالی نے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور دوزخ میں بھی بنائی ہے۔اب جس جگہ کوئی جانا جا ہے۔

ال سورة كانام تغابن ہے۔ بيسورة مدينة طعيبہ ميں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ایک سوسات سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کا ایک سوآٹھ [۱۰۸] نمبر ہے۔اس کے دور کوع اور اٹھارہ آیتیں ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں یسیّے بلت پاک بیان کرتی ہے الله تعالی کی مافی

السَّمُوْتِ وہ محلوق جو آسانوں میں ہے۔ آسانوں میں فرضے ہیں۔ چاند، سوری، سارے ہیں یا اور خلوق جس کو ہم نہیں جانے سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزی بیان کرتے ہیں وَ مَافِی الْاَرْضِ اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے۔ او پر نیچ سات زمینیں ہیں۔ ان میں بے تار خلوق ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزی بیان کرتے ہیں اَدَادُ اللہُ اللہ کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، سارے ملک میں تصرف بھی اس کا ہے۔ خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے رتی برابر بھی کسی کوئیس دیے وَلَهُ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیٰ اللہُ عَلَیْ اللّٰ اللہُ عَلَیْ اللہُ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰ اللہُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللہُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

## د یا نندسسرسوتی کاقسران کریم پراعست راض:

ونیا پی بڑے منہ بھٹ لوگ گزرے ہیں ، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوئے
رہیں گے۔ ان منہ بھٹ لوگوں پی سے ایک آریا ساج کالیڈرد یا نند سرسوتی بھی تھا۔ بڑا
موذی قسم کا آدی تھا۔ اس نے قرآن کریم پر الجمد للہ سے لے کر والناس تک بڑے
اعتراض کے ہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے سنتیارتھ پرکاش ۔ اس کتاب کا چودھوال
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آ یت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آ یت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آ یت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
ہاب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آ یت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
ہیں مسلمانوں سے بوچھتا میں کہتم ادا قرآن کہتا ہے وَ ھُو عَلَی کُلِّ شَیءً وَدِیْ ہِنے اللہ ہوری پر بھی قادر ہے ، زنا پر بھی قادر ہے۔ اس کیوں کہ چوری اور زنا ہُو آ وایا ۔ شے ہے (العیاذ باللہ تعالی ) اگر قادر نہیں ہے تو پھر یہ آیت غلط ہوئی۔
آیت غلط ہوئی۔

اب دیکھوااس نے کیسی خیاشت کی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے ہر باطل کی سرکونی کے لیے متن والے کھڑے کے ہیں۔ چنانچہ بانی وارالعلوم و یو بندمولا نامحہ قاسم نافوتو کی برشایہ نے اس کی خوب سرکونی کی ہے۔ حضرت کی بہت ساری علمی کتا ہیں ہیں۔ ایک کا نام انتصارالاسلام ہے ۔ اس ہیں حضرت نے جواب میں بڑا پچھ کھا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ شخصی سمجھا تا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اے دیا تندسرسوتی تم کہتے ہو کہ کیا رب چوری پرقا در ہے؟ چوری ہوتی ہے غیر کی ملک میں۔ اگرکوئی ابنی چیز اُٹھا نے تواس کوکوئی چوری پرقا در ہے؟ چوری ہوتی ہے غیر کی ملک میں۔ اگرکوئی ابنی چیز اُٹھا نے تواس کوکوئی تم مالتہ تم غیر کی ملک ثابت کرود والی کے سیاحہ پھر ہم چوری ثابت کرو ہوا جب الوجود ثابت کرو کو ابن کی ذات کے علاوہ کا نتات کا خالق ما لک ثابت کرو، واجب الوجود ثابت کرو گھر ہم کہیں گے کہ ہاں رب نے غیر کی ملک میں چوری کی ہے یا کرسکتا ہے۔ اور زنا کے لیے آلات ثابت کرو پھر ہم آگلی بات کے لیے مردانہ آلات ثابت کرو پھر ہم آگلی بات کریں گے۔

تودنیا میں ایسے منہ بھٹ بھی گزرے ہیں جھوں نے رب تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو فرما یا وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مھو الّذِی خَلَقَکُمْ وہ وہی ذات ہے جس نے تصویل پیدا کیا ہے فیصنگ کُم گافی کی بھر بعض تم میں سے کافر ہیں قیمنگ کُم مُن ہیں ہے کافر ہیں قیمنگ کُم مُن ہیں ہے کافر ہیں قیمنگ کُم مُن ہیں ۔ کافر وں کی دنیا میں ہمیشدا کنٹریت رہی ہے۔ مُن فیمن ہیں ۔ کافر وں کی دنیا میں ہمیشدا کنٹریت رہی ہے۔ حضرت آدم علائی ہے ہے کر نوح علائی ہے کے زمانے تک تو کان النّا اُس اُ مَن قَواحِدَةً البَّرِ مِن ہمیں ہے بہلے جس وہ نوح علائی ہے کہ وہ نوح میں کے وہ نوح کی گاڑا عمر وہ ن کُی بن قبع تھا۔ اس خبیث ابراہیم علائیے کا دین تھا۔ پہلاختی جس نے وین کو بگاڑا عمر وبن کُی بن قبع تھا۔ اس خبیث

نے دین میں فتور پیدا کیا۔غیرالٹدکے نام پرجانور چھوڑ ہے۔

جیسے تم نے گوجرانو الاشہر میں گائیں بازاروں میں گھومتی پھرتی دیکھی ہوں گی۔ یہ گائین جاہل نشم کےلوگوں نے پیروں کے نام پرچھوڑی ہوئی ہیں ۔لوگ ڈرکے مارے ان کو چھیٹر تے نہیں ۔ جا ہے کسی کی ریزھی سے پھل وغیرہ کھا جا نمیں۔اس کوعر نی میں سائبه کتے ہیں جس کا ذکر ساتویں یارے میں ہے۔ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَا تقرب کے لیے چھوڑ دیا جائے۔رب تعالی نے اس کا کوئی تھم نہیں دیا۔ آوَّل مَن سَيَّتِ السَّوَ ايِّتِ " پہلاوہ آدمی جس نے غیر الله کے نام پرجانور وقف کیاوہ عمروبن کعی تھا۔" بیاخلاق میں اتنا گراہوا تھا کہ حاجیوں کے کندھوں پر سے حیادریں آٹھالیتا تھا۔ وہ اس طرح کہاس نے لائقی کے آگے کنڈی لگائی ہوئی تھی جیسے محجیلیاں پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے وقت جس کے کندھے پراچھی جاور دیکھتا کنڈی کے ساتھ اُڑ الیتا۔ ا گرکسی کو پتا چل جا تا تو کہتا اوہوغلطی ہوگئی ہے۔اوراگرکسی کو پتا نہ چلتا تو اپنے تھلے میں دُ ال لیما جواس نے اپنے چیجھے لٹکا یا ہوا ہوتا تھا۔ وہ ظالم عین طواف کے وقت ہے کا رر دائی كرتا مكر اس كا مذهب مجمى ونيا مين چل رہا ہے۔ حضرت ابراہيم مليفا، اور حضرت اساعیل ملایق سے لے کرعمر و بن تھی بن قمع کے دور تک عرب کے سارے لوگ سیجے مذہب یر شھے۔ ہاتی علاقوں میں کفرتھا۔

توفر مایااللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھرتم میں سے بعض کافر بیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں واللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرُ اور اللہ تعالیٰ اس کارروائی کو جوتم کرتے ہود کیھنے والا ہے۔ جو ممل تم کررہے ہووہ اس کی نگاہ میں ہے۔ ہر

چزاس کی نگاہ میں ہے خلق التہ اوت اس نے پیدا کیا آسانوں کو والاَرْضَ اورزين كو بالحق حل كساته ونيايس كوئى جيز بمقصداور بالكق حل متوكيا خیال ہے تم ارا کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کو بے فائدہ پیدا کیا ہے ہر گزنہیں!اس کے پیدا کرنے والے نے وَصَوَّرَکُمْ صَمْحِیل شکلیل اورصور تیل وی ہیں فَاخسَنَ صُهَ رَكُمْ لِي بهت الحجي صورتين تنصيب عطاكين وَإِنَّهُ وَالْمُصِينُ اوراى كَ طرف الونا ہے۔ صُور صُور تُلُّ کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوتم کوصور تیں دی ہیں وہ سب سے اجھی ہیں ۔انسان کی شکل کو دیکھو! کتے بلی اور گدھے کی شکل کو دیکھو ۔گھوڑ ہے اور دیگر ا جانوروں کی شکلوں کو دیکھ لو۔ وہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے الحجیمی شکل انسان کودی ہے احسن تقویم ۔ ترکیب اور احسن صورت میں پیدافر مایا۔ انسان بدصورت سے بدعسورت بھی ہوجیوان کے مقابلے میں اس کی ظاہری شکل الجھی ہے۔ اندر کا معاملہ علیحدہ ہے۔ حدیث یاک میں آیا ہے کہ تیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہول گے کہ شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی اور دل ان سے بھیٹریوں کی طرح ہوں گے۔ ہیہ جو چورڈ اکو ہیں ،عز تیں لو منے والے ہیں قبل کرنے والے ہیں اور جورشوت کے بغیر کا منہیں: کرتے ان کے دل بھیٹر یوں سے بھی سخت ہیں۔ ان میں کوئی ترس اور رحم نہیں ہے۔ اخبارات میں تم یڑھتے ہو گے کہ ڈیمنی کے دفت عورتیں منتیں کرتی ہیں قرآن اور خدا کا واسطہ دیت ہیں مگران پر بچھا اثر نہیں ہوتا۔ اُلٹا آ کے سے منخرے کرتے ہیں۔اور بھیٹریا سس بلا کا نام ہے۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ نے شمصیں صور تیں ویں اور اچھی صور تیں دیں اور اس کی طرفتم نے لوٹنا ہے۔ سب نے لوث کررب تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور کوئی جگہیں ہے اس کو نہ بھولنا۔ پہلےرب تعالیٰ کی صفت خلق کا بیان تھا آگے صفت علم کا بیان ہے۔ فرمایا یعند مُم مَا فِي السَّمُوٰتِ وہ جانتا ہے اس چیز کو جو آ مانوں میں ہے وَ الْآرْفِ اور جو بَحْم زمین میں ہے وَ الْآرْفِ اور جو بَحْم زمین میں ہے وَ یعند مُم الیّسِرُ وَنَ اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ جو تم آہت ہا تیں کرتے ہوان کو جانتا ہے وَ مَا تَعُلِنُونَ اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ جو تم کھلے بندوں یا تیں کرتے ہوان کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ باتوں کی کیا بات ہے؟ وَ اللّٰهُ عَانِیْ ہُ بِذَاتِ الصّٰدَوْرِ اور اللّٰہ تعالیٰ جانے واللّٰ ہے دلوں کے داز۔ ولوں میں جو نیک اور بدخیال آتے ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے اور جانے واللّٰ بھی وہی ہے اور جانے واللّٰ بھی وہی ہے۔ ادر جانے واللّٰ بھی وہی ہے۔ اند تعالیٰ کے سوادلوں کی بات کو کوئی نہیں جانتا۔

اس سے پچھلی سورت میں تم من چکے ہو کہ منافقوں نے آٹحضرت مان ٹیالیا ہے خلاف باتیں کیں رحصرت زید بن ارقم بڑاٹھ نے آٹحضرت مان ٹیالیا ہم کو بتا دیں۔ جب آٹحضرت مان ٹیالیا ہے منافقوں کو بلا کر پوچھا کہتم نے ایسی باتیں کی ہیں تو وہ منکر ہو گئے اور کہنے سکے کہ اللہ تعالی کی قتم ہے ہمارے تو فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ قتمیں کھا گئے۔ آخضرت مان ٹیالی ہوئے کہ تو نے خواہ مخواہ ان کے ذے قتمیں کھا گئے۔ آخضرت مان ٹیالی ہوئے کہ ان کی تصدیق کی اور صحالی کو جھوٹا کہا۔ اللہ تعالی ایسی باتیں لگائی ہیں۔ آپ مان ٹیالی ہے ان کی تصدیق کی اور صحالی کو جھوٹا کہا۔ اللہ تعالی نے سورة نازل فر مائی کہ صحالی نے جو پچھ کہا ہے جے کہا ہے اور منافق جھوٹے ہیں۔ آگر آ تا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِنَہُ اللّٰہِ دُوں کے راز جانے ہوتے تو بیوا قعہ بھی ٹیش نہ آ تا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِنہُ یَا اللّٰہِ دُوں کے راز جانے ہوتے تو بیوا قعہ بھی ٹیش نہ آ تا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِنہُ یَا اللّٰہِ دُوں کے راز جانے ہوتے تو بیوا قعہ بھی ٹیش نہ آ تا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِنہُ اللّٰہِ دُوں کے راز جانے ہوتے تو بیوا قعہ بھی ٹیش نہ آ تا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِنہُ یَا کہ اللّٰہ عَلِنہُ اللّٰہِ دُوں کے راز جانے ہوتے تو بیوا قعہ بھی ٹیش نہ آتا۔ تو وَاللّٰهُ عَلِنہُ اللّٰہِ دُوں کے راز جانے ہوتے تو بیوا قعہ بھی ٹیش نہ آتا۔ تو وَاللّٰہُ عَلِنہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ ہُوں کے راز جانے ہوتے تو بیوا تعہ بھی ٹیش نہ آتا۔ تو وَاللّٰہُ عَلِنہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ وَاللّٰہُ عَلَٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَالْہُ ہُوں کے راز جانے ہوتے تو ہے اللّٰہ کو اللّٰہُ عَلَٰہُ اللّٰہُ عَلَٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کُوں اللّٰہُ کُوں اللّٰہُ کُوں اللّٰہُ کُوں ہوں کے راز جانے کہ کھوں کے اللّٰہُ کُوں ہوں کے راز جانے کہ کو اللّٰہ کا کہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کے بھوٹے کہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہُ کو اللّٰہ کے کہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کے کو اللّٰہ کو اللّٰہ

فرمایا اَلَهٔ یَاْتِکُهٔ کیانہیں آئی تممارے پاس مَبَوُّ اللَّذِیْنَکَفَرُ وَا خَبراُنَ لُوُوں کی جَمول نے کفرکیا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے جمھارے سے پہلے جوکا فر ہوئے

میں ان کی خبریں، ان کے حالات تمھارے یا ت جیس آئے؟ فَذَاقُوا وَ بَالَ أَمْرِهِمْهِ پس چکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا ویال۔ دنیا میں جوسز انھیں ان پر نازل ہو تھیں ان کی خبرین تمهارے یاس نہیں پہنچیں ۔ بہت ساری قوموں کی سزاؤں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ کسی کواللہ تعالی نے یانی میں غرق کیا، کسی پر پھر برسائے ،کسی پرزلز لہ آیا، کسی كوزين من دهنساديا - بيتودنيا من سزامل وَلَهُذَعَذَاتِ أَلِيْدُ اوران كه ليه عذاب ہے در دناک ۔ ونیا کی سزا کے علاوہ عذاب قبر میں ہوگا،حشر میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا۔ دنیا میں ان کو کیوں سز انتیں ہوئیں اور آخرت میں عذاب الیم کیوں ہوگا؟ فرمایا متصان کے پاس ان کے رسول ہائیہ ان واضح دلائل کے کر فقائن الیس کہا اُن كافرول نے اَبَدَه يَفِهُ دُونَنَا كيابشرر جنمائي كريں كے ہمارى ـ كافرول كانظريه يه تقا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت مطلوب ہوتی تو فرشتوں کو پیغیبر بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجتا۔ بدبشر ہوکر ہماری رہنمائی کرتے ہیں فکفیر فیا پس اُنھوں نے انکار کیا نبی ک نبوت کا کہ بشرنبی نہیں ہوسکتا۔ ہم تخصے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔

#### حضور منافقاتياتم كى كبث ريت:

تفیرروح المعانی اور زرقانی اور عالمگیری میں بیمستالکھا ہے کہ اگر کمی شخص سے بید بچھا جائے کہ آشخضرت من شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو کہ انسانوں میں سے تھے، جنات میں سے تھے، کرنی شخص یا مجمی شخص؛ کس مخلوق میں سے تھے؟ فَقَالَ "بِس جنات میں سے تھے؟ فَقَالَ "بِس اس نے کہا گر آئی ہی میں نہیں جانتا یک فُور وہ کا فر ہے۔ "کیوں دین کے ضروری اور بنیا دی عقائد میں سے بیعقیدہ بھی ہے کہ مسلمان کوعلم ہونا چاہیے کہ ہمارے بغیر

حضرت محمد رسول الله مل الله مل الله المراجي أوم ملياته كى اولا و بس سے بين ،بشر بين ،عربي بين - وه کیوں کہتا ہے میں ہیں جانا۔ تمام بی بشریتے، انسان متھ، آدمی متھ۔ رب تعالی نے ان کونبوت اور رسالت کامقام عطافر ما یاجس ہے وہ عام انسانوں سے بلندترین ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے پیغیبروں کی بشریت کا انکار کیا تو کا فرہو سکتے کہ جاری رہنمالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر جھیج ہیں ۔ تومسئلہ آپ نے روح المعانی وغیرہ کے حوالے سے سمجھ لیا کہ اگر کوئی ہے کہ کم میں نہیں جانتا کہ آپ ماہ فالیہ اسر تھے یا جن تھے ، عربی تھے یا جمی ، تو وہ کا فر ہوجا تا ہے۔ اور یہاں تو اُلٹی گنگا ہے کہ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی بشرنہیں ہے۔ میں ساری عوام کے بارے میں بدگمانی نہیں کر تاعوام تو سادے ہیں (ان کے )مولوی ان کے غلط ذہن بناتے ہیں۔عوام کونرمی کے ساتھ سمجھاؤ کہ میہ عقا کم ضروری اور بنیا دی ہیں ۔صرف مولوی کے ذمہ تڑینا نہیں ہے محصارا بھی فریصنہ ہے۔مولوی نے توا بنی جگہ تزئر پنا ہے تم بھی جتنا قرآن پڑھو گھر جا کرسنا وَاور سمجھا وُعورتوں کواور بچوں کو۔ تو فرمایا اُنھوں نے کہا کیا بشرجمیں ہدایت دیں عے؟ پس اُنھوں نے کفر کیا وَتُولُوا ادرائهول في اعراض كيا، منه مور لياحق سے \_ توحيد كو أتهول في نه مانا ، رسالت كا انكار كرويا ، قيامت كوتسليم نهيل كيا ، وفي كونبيل مانا كدو حي كوئي چيز نهيل ہے قَائْتَ عُنْ اللهُ اورالله تعالى بي يرواب - دوتو محتاج تبيس ب- محتاج تومخلوق بكه رو کھ جائے تو دوسرے اس کو منانے کے لیے جاتے ہیں لیعنی مان جاؤ تسلیم کرلو۔ رب تعالی تومنکروں کے پیچھے ہیں جاتا ہے وہ مستغنی ہے وَاللّٰهُ غَنِی حَدِیدٌ اور الله تعالی بے پرواہے تعریفوں والاہے۔



### زَعَمَ الَّذِينَ كُفَّ وَآ أَنَّ

الن يُبعثوا فك بلى وربن كَتْبَعَثُن ثُمَّ لَتُنْبَوْنَ بِهَاعَمِلْنَهُ وَذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَالْمِنُوْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ النَّوْرِ الَّذَيَّ اَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ حَبِيْنَ يُومَ يَجَمُعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلك يَوْمُ التَّعَا بُنُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِمًا يُكُوِّرُ عَنْهُ سَيّالِتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنْتٍ تَجْدِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَفْارُ خلدين فيها أيكا ولا الفوز العظيم والكنان كفروا وَكُذَّبُوْا بِإِيْتِنَا أُولَلِكَ آصْعُبُ النَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا وَيُثُلُّ أَيْجُ الْمَصِيرُ أَمُ مَا آكَابَ مِنْ مُصِيبًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ يَهُ فِ قَلْمُكُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْمٌ ﴿ وَأَطِيعُوا اللهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولُ وَإِنْ تُولَّيْنَ ثُمْ فَإِنَّا البَّلْعُ المُبِينُ ۞ اللهُ لِآلِهُ إِلَّاهُو وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ زَعَمَ الَّذِينَ وعوى كرتے ہيں وه لوگ كفر قوا جنھوں نے كفر كيا أَنْ تَنْ يَبْعَثُوا كدوه بركز نبيس أنهائ جائيس ك قُلُ اب نی کریم مان این ایک کہدریں بالی کیوں نہیں وَرَقِی قَسم ہے مير برب كى تَتُبْعَثَنَ تَمْ ضروراً نُهَائِ جَاوُكُ ثُمَّ لَتُنْبَؤُنَّ كِيم مصص بتلايا جائے گا بِمَاعَمِلْتُهُ جَوْمُلُ ثَمْ نَے کے وَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ اور بيالله تعالى يرآسان ہے قامِنُوابِاللهِ ليس ايمان لاوتم الله تعالى

ي وَرَسُولِهِ اوراس كرسول بر (سَلَمُعَلَيْكُم) وَالنَّوْرِاتَّذِينَ اوراس نورير أَنْزَلْنَا جُوبُم فِي نَازَل كِيا وَاللَّهُ اوراللَّدَتَعَالَى بِمَا ال چيزے تَعْمَلُونَ جَوْمُ كُرتِي هو خَبِيْرُ خَرر كھنے والاہے يَوْمَ جس دن يَجْمَعُكُمُ جَمْعُ كركُاتُم كو لِيَوْمِ الْجَمْعِ جَمْعُ مونے كے ول ذُلِكَ يَوْهُ التَّغَابُن بيدِن بارجيت كا دن ہے وَ مَن يُوَّ مِنْ يَوْمِنَ بِاللهِ اور جَوْحُصُ ايمان لا يا الله تعالى ير و يَعْمَلْ صَالِحًا اورْمُلْ كيااجِها يُتَكَفِّرُ عَنْهُ معاف كروم كاالله تعالى اس سياتِه اس كى برائيال وَنُدُخِلُهُ اورداخُل كرے كاس كو جَنْتِ باغول ميں تَجْرِي بهت بين مِنْ تَختِهَا ` ال كيني الأنهار نهري خلدين فيها ربين كان مِن أبَدًا بميشه ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ بيب برى كاميالي وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنفول في كفركيا وَكَذَّبُوا اور حَمِيْلًا يَا يُأْيِينًا مَارَى آيتول كُو أُولِيْكَ أَصْحُبُ النَّارِ يَهِي لُوكَ بِينَ دوزخ والے خٰلِدِینَ فِیْهَا ہمیشہ رہیں گے اس میں وَہنَسَ الْمُصِیرُ اوربہت بُری جگہ ہے لوٹ کرجانے کی مآآ اَصَابَ نہیں پہنچی مِنْ مُّصِيْبَةٍ كُولَى مصيبت إلَّا بِإِذْنِ اللهِ مَّرَ الله تعالَى كَعَم ع وَ مَنْ اوروه تَحْصُ يُّؤُمِنُ بِاللهِ جوايمان ركھتا ہے اللہ تعالیٰ پر يَهٰدِ قَلْبَهُ رَبْهُمَا فَي كُرتا ہے اس كے دل كى وَاللَّهُ بِتُكِلِّ شَيْءِ عَلِيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ

توفر مایاس نور پرایمان لا و اس کے پروگرام کو اپناؤ۔ ایمان اور کفر ، توحیداور شرک ، تق اور باطل کا فرق معلوم ہوجائے گا وَاللّهُ ہِمَا تَعْمَلُونَ خَینِرُ اور اللّه تعالیٰ اس چیز ہے جو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ جمھارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ قیامت والے دن ہر شے تمھارے سامنے آجائے گی یو تم یختم کھ جس دن جمع کرے گاتم کو لینو جم الہ جمع ہونے کے دن ۔ اگلے پچھلے اس دن سارے جمع ہوں گے۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر ۲۲ میں ہے اِنَّ الْاَقَلِیٰنَ وَ اللّهِ خِرِیْنَ اللّهُ وَیْنَ وَاللّهُ وَیْنَ اللّهُ وَیْکُونُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّهُ وَیْ وَاللّٰ وَاللّٰ کِیْنَ مِیْ اللّٰ وَلِیْنَ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَال

لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْهُمُ مَنْهُوْدُ "بيا يك دن ہے جس ميں لوگ اکٹھے کے جائيں گاور بيدن ہے كہ جس ميں حاضرى ہوگ ۔ " تو محشر والے دن ميدانِ محشر ميں سب الجلے بيجھلے جمع ہوں گے ذلك يَوْهُ التَّخَابُنِ بيدن ہار جيت كا دن ہوبگا۔ اس دن بعض لوگ ہار جائيں گے۔ امام بيضاوى بمنظير وغيره اس كى تفسيرا اس جائيں گے ۔ امام بيضاوى بمنظير وغيره اس كى تفسيرا اس طرح كرتے ہيں كہ الله تعالى نے ہرآ وى كے ليے ايك مقام جنت ميں بنايا ہے اور ايك مقام دوز خ ميں بنايا ہے ۔ مومنوں نے ليے بحى دود و تندن بيں اور كه فرون كے ليے بحى دود و تندن بيں اور كه فرون كے ليے بحى دو ايك مقام دوز خ ميں بنايا ہے ۔ مومنوں نے ليے بحى دود و تندن بيں اور كه فرون نے ميں جائے گا اور جو كفرا ختيار كرے گا وہ دوز نے ميں جائے گا در جو كفرا ختيار كرے گا وہ دوز نے ميں جائے گا در جو كفرا ختيار كرے گا وہ دوز نے ميں جائے گا در جو ميں ايك دوسر ہے كوئل جائيں گی ۔ تواس طرح وہ ہار جيت كادن ہوگا ۔ مومن جيت جائے گا كافر ہارجائے گا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں و مَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ اور جو محف ايمان لايا اللہ تعالی پر وَيَحْمَلُ مَالِيَّا اور مُل كيا اجھا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّاتِهِ معاف كردك كا الله تعالی الله سے اس كی برائياں ۔ اس كی كوتا ہيوں ہے اللہ تعالی درگز رفر مائے گا۔ ايمان اور يُن سے صغيرہ گناہ و يسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں ۔ آنحضرت ماہ اللہ ہے فر ما يا كہ وضوا يك نيک مل ہے جس كی وجہ ہے انسان كی بہت ہی كوتا ہياں معاف ہو جاتی ہیں ۔ مثلاً: جب كوئى آدى وضو كی نيت سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس كے ہاتھوں كے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ۔ جب مندو هوتا ہے تو مندكی خطائي معاف ہو جاتے ہیں ۔ جب مندو هوتا ہے تو مندكی خطائي معاف ہو جاتے ہیں ۔ جب مندو هوتا ہے تو مندكی خطائي معاف ہو جاتے ہیں ۔ جب مندو هوتا ہے تو مندكی خطائي معاف ہو جاتے ہیں ۔ جب مندو هوتا ہے تو مندكی خطائي معاف ہو جاتے ہیں ۔ حتی کہ جب پانی كا آخری قطرہ زبین پر گرتا ہے تو انسان تمام صغیرہ گنا ہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

سوره بهود آیت تمبر ۱۱۳ میں ہے۔ اِنَّ الْحَسَنْتِ یَدُهِبْنَ السَّیَّاتِ "بِ شَک

انسان کی نیکیاں اس کی بُرائیوں کو مٹاتی ہیں۔ "مجد کی طرف آنے سے ایک ایک قدم پر
دس دس نیکیاں ملتی ہیں ، ایک ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند ہوجاتا
ہے۔ اور حضرت عثمان بڑا تھ سے روایت ہے کہ آنحضرت ملا تھا تھے ہے دور کعت نماز
تو فی آقو فی فی آ جس مخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا بھر دور کعت نماز
پڑھی اس حال میں کہ وہ دل سے بات نہ کرتا ہو ( یعنی خود خیالات نہ لائے ) تواس کے
لیے وہ گناہ بخش دیتے جا سمیں گرجو پہلے ہو بھے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی
روایت ہے۔

توفر ما یا معاف کردے گا اللہ تعالیٰ اس ہے اس کی برائیاں ویڈ خِلْهُ جَنْتِ بَیْ اِن کے بینچ بَیْ مِنْ تَدُخِیْهَ الْاَنْهُ اللہ اور داخل کرے گا اس کو باغول ہیں بہتی ہیں ان کے بینچ نہریں خلید بنی فینی آبکا رہیں گے ان میں ہمیشہ بھی وہاں سے نکا لے نہیں جائیں گے اور نہ تی وہاں کی فعشیں کم ہوں گی ڈلک الفوز العیظیم کی ہوں کی خلاف الفوز العیظیم ہوں گی ڈلک الفوز العیظیم ہوں کی حبنی کے جائے اور جنت میں بینی جائے ۔ اس سے بڑی کوئی کامیانی ہیں ہوں گی جائے اور جنت میں بینی جائے ۔ اس سے بڑی کوئی کامیانی ہیں ہوں گی کوئے ہوں کہ ہوں کے جائے اور جنت میں بینی جائے ۔ اس سے بڑی کوئی کامیانی ہیں ہے۔

اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِینَ کَفَرُ وَا ادروہ لوگ جنھوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کوئیس مانا ، اس کے رسولوں کا انکار کیا ، قیامت کا انکار و کھڈ بؤالیائی آ اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا ، مجرزات کوجادہ کہا آو آباف اَضعٰ بُ النّادِ یہی لوگ ہیں دوزخ والے خلیدین فیقا ہمیشہ رہیں کے دوزخ میں۔ کا فرمشرک کو کھی دوزخ سے مہائی نصیب نہیں ہوگ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں کے ویش انتہ سینر کر جانے کی۔ اس سے بری جگہادر کوئی نہیں ہوگئی کہ جہاں نہ اور بہت بری جگہ ہوئٹ کہ جہاں نہ

مرناہہے اور ندزندگی ہے۔

آگاندتعالی نے بیات مجمائی ہے دو انظیف دب تعالی کے میں متلا ہوکر

آسکق اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ تکالیف کو دور کرنے کے لیے شرک میں متلا ہوکر

اپنے آپ کو جہنی نہ بناؤ ۔ تکلیف آتی بھی اللہ تعالی کے علم سے ہاور جاتی بھی اللہ تعالی کے علم سے ہاور جاتی بھی اللہ تعالی کے علم سے ہے۔ فرمایا مآآ مَسابَ مِن مُحِسنَبَ وَالا بِاذْنِ اللهِ نَبِي بَنِی کَو فَی مصیبت مراللہ تعالی کے علم سے ، اللہ تعالی کی مشیت سے وَ مَنْ يُتُوْ مِن بِاللهِ مِنَهُ لِهُ مَنْ اللهُ وَ اللہ تعالی کی مشیت سے وَ مَنْ یُتُوْ مِن بِاللهِ مِنْ اللهِ وَ اما الله و الله

اورلفظ یفید کو مینی، مجبول بھی پڑھا گیا ہے۔ پھرمطلب ہوگا کہ جوض ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پراس کا دل سکون اور اطمینان پکڑتا ہے۔ اور جوخف صحیح معلیٰ میں اللہ تعالیٰ پرایان نبیس رکھتا اس کا دل ہمیشہ خلفشار میں رہتا ہے اور اس کے دل میں طرح مطرح کے وسوسے آتے ہیں۔ وائلہ ہوگی آئی و علیہ اس اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کوجانے والا مرح کے وسوسے آتے ہیں۔ وائلہ ہوگی آئی و علیہ میں اسکوری۔

آ گے اللہ تعالی نے نجات کا راستہ بیان فرمایا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے وَ آمِلْنِهُوا اللهُ وَ اَلِيْهُوا اللهُ اللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس میں تمھاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نجات اور فلاح کارستہ یبی ہے اللہ تعالیٰ ك احكامات يرعمل كرواور رسول مل التاليم في سنت كوابناؤ فَيانُ تَوَنَّيْنَهُمُ لِي الْرَتْمُ اعراض کرو سے، منہ موڑ و سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے فَائْمَاعَلَىدَسُولِنَالْبَلِغُ الْمُهِينَ لِي يختر بات ج بهار برسول كذمه يبنجادينا ب کھول کر \_ پیغیبر کی ذ مدواری اتنی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا پیغام اللہ تعالی کی مخلوق تک پہنچا وے منوانا پنیمبر کے ذمہ نہیں ہے۔ آگر کوئی نہیں مانتا تو بدرسول کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی پیغیبر سے بیسوال ہوگا کہ بیجہنم میں کیوں سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۱۹ میں م قَلَاتُناكَ عَنْ أَصْحُبِ الْجَعِيْمِ "اورآب سے سوال نہيں كيا جائے گا دوز خيول کے بارے میں۔" کہ آپ می فالکی آ نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیوں نہیں پہنچایا، كيوں كه بيآب كى ذمه دارى نہيں ہے۔ ہدايت دينا آپ مان ظاليكم كے اختيار ميں نہيں تھا۔ پیمبر کے ذمہ اللہ تعالی کے احکام پہنچا دینا ہے جونہیں مانیں سے رب تعالی خود ال ے تمد کے اپنیمبری تبلیغ کیا ہے؟ اس میں سرفہرست اللہ تعالی کی تو حید ہے، اللہ تعالی کی وحدانیت کاسبق ہے۔

فرمایا آنلهٔ لآ اِللهٔ اِللهٔ اِللهٔ اِللهٔ اللهٔ اله

اور خرج كرو خيرًا لِإِنْفُسِكُمْ يَمُهار كَ لِي بَهِ مَ وَمَن يُوْقَ اور جَو بَجَالِيا كَيا شَعْ نَفْيه البِنْسُ كَ بَخُل سے فَاُولَلِكَ هُمَ الْمُفَلِمُونَ لِي بَهِ لوگ بِي كامياب بونے والے إِنْ تَقْوضُواللهُ الْمُفَلِمُونَ لِي بَهِ لوگ بِي كامياب بونے والے إِنْ تَقُوضُواللهُ الرّم قرض وو كالله تعالى كو قَرْضًا حَنَا قرض حن يَضْعِفُهُ لَكُمُ وَاللهُ وَوَرُكُن كُر مِنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ الور عَصلَ والله بِعَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ الْعَنْ يَنُ وَرَاللهُ عَلَيْمُ الْعَنْ يَنُ وَرَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَالله عَلَيْمُ اللهُ الْعَنْ يَنُ وَبِر وست بَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ الْعَنْ يَنُ وَبِر وست بَ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَنْ يَنُ وَبِر وست بَ اللّهُ اللّهُ وَاللّه مِنْ واللّه بِهِ عَلَيْمُ اللّهُ الْعَنْ يَنُ وَبِر وست بَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّه مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّه مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّه وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّ

#### ربطِآيات:

کل کے سبق میں یہ بیان ہواتھا کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بیان ہواتھا کہ کوئی مصیبت کا سبب اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آئے اللّٰہ فی امّنوا اے وہ کو گوجو ایمان لائے ہو اِنْ مِن اَنْ مِن اَنْ مِن اَنْ مِن اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ تھاری عور توں میں ہے بعض اور جمھاری اولاد میں ہے بعض عدق الله عن مارے وہوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بی فرماتے ہیں ہے بعض عدق اللّٰہ غیر میں میں حضرت عبداللہ بن عباس بی فرماتے ہیں کہ یہ آیا یہ حضرت عوف بن ما لک المجھی بڑا تھ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عوف بن ما لک المجھی بڑا تھ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عوف بن مال وار اور کشیر الاولاد تھے۔ جب یہ جباد پر جانے کا ارادہ کرتے تو اللہ وعیال رونے لگ جاتے کہ میں کس کے حوالے کرتے ہو؟ ہیں ان ا

شکایت کی کہ جھے اہل وعیال کی طرفہ ، سے بیخسارہ ہے اوراس وجہ سے وہ بیوی بچوں پر سنی کرتے ہے وہ اوران وجہ سے وہ بیوی بچوں پر سنی کرتے ہے وہ اللہ تعالی نے بیآیات نازل فرما کر بتایا کہ تمھاری بیوبوں اور اولا دیس سے بعض تمھارے دشمن ہیں بیس تم ان سے بیچے زمو ۔ ان کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں رکاوٹ نہ بننے دواوران کے شرسے بیچے رمو۔

بسااوقات آدی بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرجاتا ہے۔خوش کی موقع پراکٹر لوگ بیوی بچوں کی وجہ سے خدارسول کی نافر مانی کرتے ہیں اور ناجائز رسومات اور خرافات میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ ناچاہتے ہوئے بھی ان کی خواہش پر بینڈ باہے منگواتے ہیں، رنڈیاں نچواتے ہیں، بھانڈ بلاکر دولت اُڑاتے ہیں اور بعض اوقات ان کی وجہ سے قطع رحی کرتے ہیں۔ قرابت داری کے حقوق ادا نہیں کرتے ۔اور بسا اوقات بیوی بچوں کی وجہ سے والدین کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات اوقات بیوی بچوں کی وجہ سے والدین کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ ان کے شرسے بچو، خدارسول کی اطاعت نہ جچوڑ و۔اگرتم ان کی وجہ سے خدا رسول کی نافر مان ورسیس جہنم میں لے جا سمیں گرتے اس سے بر ہیز کرو۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس فافنا سے بیمی روایت ہے کہ مکہ مرمہ میں پجھلوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے ججرت کا ارادہ کیا کہ آنحضرت من فائی آئی کے پاس پہنی کروین کی معرفت حاصل کریں اور ہجرت کا تواب حاصل کریں اور ہجرت کا تواب حاصل کریں ۔ تر آن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور ہجرت کا تواب حاصل کریں ۔ لیکن ان کے بیوی بچوں نے ان کونہ جانے دیا۔ پھر جب بیہ حضرات ہجرت کری آئے تھے کے آنحضرت من فائی پہلے ہجرت کرے آئے تھے اُنھوں نے دین میں بڑی فقا ہمت حاصل کرلی ہے اور بید میرسے آنے کی وجہ سے محروم ہو

گئے۔ تو انھوں نے بیوی بچوں کوسزا دینے کا ادادہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی اور سومنوں کو آگاہ کیا کہ بعض تھاری بیویاں اور بعض تھاری اولا تھاری دشمن مھاری اولا تھاری دشمن سے فاخذ رُف فنہ ان سے بیٹے رہو و اِن تغفوا اور اگرتم معاف کرو گے وَ تَضْفَعُوا اور بخش دو گئے تو فیان اللہ خَفُورُ دُرِیدُ مُن فَو مُن اللہ خَفُورُ دُر جِیدُ وَ اور بخش دو گئے تو فیان اللہ خَفُورُ دُر جِیدُ کی بیس بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہر بان ہے۔ کیوں کہ انٹہ تعالی بھی بخشے والا عمر بان ہے۔ کیوں کہ انٹہ تعالی بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ کیوں کہ انٹہ تعالی بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی کے انٹہ تعالی بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی کے انٹہ تعالی بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی کے انٹہ تعالی بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی کے انٹہ تعالی بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی کے رہو۔

فرمایا اِنَّمَا اَمُوَالْکُدُ وَاَوْلَادُ کُدُ فِنْنَهُ بِهِ بِحَلَیْ مِحَارے مال اور تحماری اولاد آزمائش ہیں۔ ان کی وجہ سے بیا اوقات آدی حرام کمائی میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ البندا معصیت میں اولاد کی بات نہیں مانی چاہیے۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک آدی لا یاجائے گا پھر ان چاہیے۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک آدی لا یاجائے گا پھر اسے کہا جائے گا کہ تیری نیکیاں تیرے عیال نے کھالی ہیں یعنی ان کی وجہ سے تباہ ہوگئی اسے کہا جائے گا کہ تیری نیکیاں تیرے عیال سندہ س القلاعات "انسان کے بال جی ۔ بررگان وین فرماتے ہیں العیال سندہ س القلاعات "انسان کے بال جی اس کے جن میں گفن ہوتے ہیں۔ "جس طرح گھن لکڑی یا اناج کو کھا جاتا ہے ای طرح ہوی بچ ہی نیکیوں کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ شرح ہیں۔

#### مال اوراولاد كافتنه:

حضرت عبدالله بن مسعود بن في فرمات بي كمالله تعالى نے مال اور اولا دكوفتن قرار و يا ہے لہذا ہر فقتے سے تو پناوہ بیں ما تلی جاسكتی اس ليے دعا اس طرح كيا كرو الله حكر اتى الله حكر الى الله حكر الله عن الله عن من من من من من من الله من سال الله عن ا

میں ڈال دینے والے فتوں ہے۔ "حضرت عبداللہ بن بریدہ بڑا تھر اسپے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت مان اللہ تھا آپ خطبر دے رہے تھے کہ حضرت من اور حسین ٹاٹھ سرخ لباس پہنے ہوئے گرتے پڑتے آنحضرت مان اللہ تعالی آرے تھے۔ آپ مان اللہ تعالی سرخ لباس پہنے ہوئے گرتے پڑتے آنحضرت مان اللہ تعالی آرے تھے۔ آپ مان اللہ تعالی سے نے کی فرمایا ہے وائم آ آموالکہ واکو کہ دوائت نے میں ان کو گرتے پڑتے دکھ کر روایت نہیں کر سکا خطبروک کر میں نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ اور تر مذی شریف کی روایت میں آتا ہے آنحضرت مان اللہ تھا کہ مایا ہرا مت کا کوئی نہ کوئی فقہ ہوتا ہے میری اُمت کا فقہ مال ہے۔ اس کی وجہ ہے ہی لوگ بے ایمان ہوتے ہیں ، دھوکا دیتے ہیں ، خیانت کرتے ہیں ۔ فیان کرتے ہیں ، دھوکا دیتے ہیں ، خیانت کرتے ہیں ۔ فال رسو مات میں بیسے خرج کرتے ہیں شادی میاہ کے موقع پر بینڈ باج کرتے ہیں ۔ فالانکہ بیسب حرام کروں کرتے ہیں ۔ طالانکہ بیسب حرام کروں کرتے ہیں ۔ طالانکہ بیسب حرام کریں ۔

حضرت اشعث بن قیس و الله فرمات میں کہ میں کندہ قبیلے کے وقد میں انتخفرت سال الله الله کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں الله الله کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں الله الله کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں اللہ اللہ کو کی اولاد بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں! اب آتے ہوئے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے کاش کہ اس کے بجائے کوئی درندہ ہی ہوتا میری قوم کی حفاظت کے لیے۔ آپ میں الله الله نے فرما یا ایسا نہ کہوان میں آئکھوں کی شعنڈک ہے اور انتقال کرجا سمیں تواجر ہے۔ پھر فرما یا ہاں ہیں بزد کی اور نم کا سب بھی بن جاتے ہیں۔

بہرحال ہال اولا دے فتنے سے بیچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاللّٰهُ عِنْدَهَ اَ جُرَّ عَظِيْرٌ اللّٰهِ تَعَالَىٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ مال اولا د کا حال بیان کرنے کے بعد

الله تعالى في مومنول كو بدايت فرمانى ب فَاتَفَو الله مَااسْتَطَعْتُم بيل وُروتم الله تعالی ہے جس قدرتم طاقت رکھتے ہو۔اللہ تعالی کی گرفت اور پکڑ سے بچو۔ كفر،شرك، نفاق کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں ایک اشکال ہے اس کو مجھ لیں۔ اشکال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈروالٹد تعالیٰ ہے جس قدرتم میں طافت ہے۔ اور سور ہ آل عمران آیت تمبر ١٠٢ من فرمايا يَا يُعَاالَّذِينَ أَمَنُوااتَّقُوااللهُ حَقَّ تُقْتِهِ "اكايمان والووْروتم الله تعالی ہے جیسا کہ ڈرینے کاحق ہے۔" تو بہ ظاہر دونوں آیتوں کا آپس میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ توبعض مفسرین حضرات توریفر ماتے ہیں کہاس آیت کریمہ سے سور ہ آل عمران والی آیت منسوخ ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب به آیت كريمه نازل مونى يَاتِيمَا الَّذِينَ المنَّو الثُّقُو اللَّهَ حَقَّ تَقْتِهِ تُوصِيابِكُوام يرعمل كرنا وشوار گزرا کہ دن رات کے قیام سے ان کے یاؤں سوج محتے ، پیشانیاں زخی ہوگئیں۔تواللہ تعالى نے ان يررحم فر ماكر تخفيف كى اور بيآيت نازل فر مائى فَاتَّقُو اللَّهُ مَا السَّقَطَعُتُهُ ڈر دتم اللہ تعالیٰ ہے جس قدرتم طاقت رکھتے ہو۔

لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران میں عقیدہ کاتعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ ایمان ہتو حید میں کمی منزوری نہیں آنی چاہیے ۔عقیدے کے معاطع میں اس طرح تقوی اختیار کروجییا کہ تقوے کا حق ہے۔ پاک رکھوا در فَاتَّقُو اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُم کَا اللّٰهُ مَااسْتَطَعْتُم کَا اللّٰهُ مَااسْتَطَعْتُم کَا اللّٰهُ مَااسْتَطَعْتُم کَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَااسْتَطَعْتُم کَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَااسْتَطَعْتُم کَا اللّٰهِ مَا اللّٰہِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِی اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مَا مَا ہُو مِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

کے کرنے کا تھم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو بجالا وَاور جب میں تعصیل کسی بات سے منع کروں تو اس سے بالکل پر ہیز کرو۔ بیرروایت بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ تو پہلی آیت کا تعلق عقیدے کے تقوے کے نیاتھ ہے۔

فرمايل وَاسْمَعُوا اورسنوتم الله تعالى اوراس كےرسول كى بات كو - كيول كرسنو ے توسمجھو کے اور ممل کرو گے ۔ وَأَطِيْعُوْلِ اوراطاعت کرو۔ جو تھم دیا گیا ہے اس پر ممل كرو وَأَنْفِقُهُ ١ اورخرج كرو-اورسورة منافقول آيت نمبر ١٠ مل به وَأَنْفِقُوا مِنْهَا وَزَقْنَاكُمْ "اورخرج كروتم اس ميس سے جوہم نے تم كوروزى دى ہے۔"الله تعالى نے جو کچھتم کودیا ہے اس میں سے خرچ کرو خیر الا نَفْسِنگذ ہیں بہتر ہے تھا ری جانوں کے لے کیوں کہ بخل اچھانہیں ہے۔ یارہ ۲۲ سورہ محمد کی آخری آیت میں ہے وَمَن بَیْنَفُل فَإِنَّمَا يَبْخَلَ عَنْ نَفْسِهِ "اورجو بَحْل كرے كانے شك وہ بخل كرے كا اپنفس كے ليے۔"اس كاوبال اى يريزے كا وَمَن يُوْقَ شَحَّ نَفْسِهِ اور جو بحاليا كيا اپنفس الوك بخل بيس كرتے الله تعالى كراستے ميں ول كھول كرفرج كرتے ہيں يہ فلاح يانے والے ہیں۔ پھر جوتم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ شمصیں دگنا تھئا ہوکر ملے گا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تَقْدِ ضُواللّٰهَ قَدُ ضَاحَهُ الله تعالیٰ کوقرض الله تعالیٰ کوقرض حسن یہ نظیم فی اُنگھ وہ دُگنا کر کے دے گاشھیں۔قرض حسن وہ ہوتا ہے جوکسی ضرورت مند کو بغیر سوداورا حسان کے دیا جائے۔ بیقر ضہ قابل واپسی ہوتا ہے تا کہ وہ اپنی ضرورت بوری کر کے واپس کردے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کوقرض سے ضرورت بوری کرکے واپس کردے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کوقرض سے

اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ تصمیں واپس ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحافی نے جہاد کے موقع پر اللہ تعالی کے راستے میں ایک اُوٹنی بمع ساز وسامان کے دی تو آخصرت مان اللہ تعالی کے راستے میں ایک اُوٹنی بمع ساز وسامان کے دی تو آخصرت مان اللہ تعالی مجھے اس کے بدلے میں سات سواد نائیاں بمع ساز وسامان کے عطافر مائے گا۔



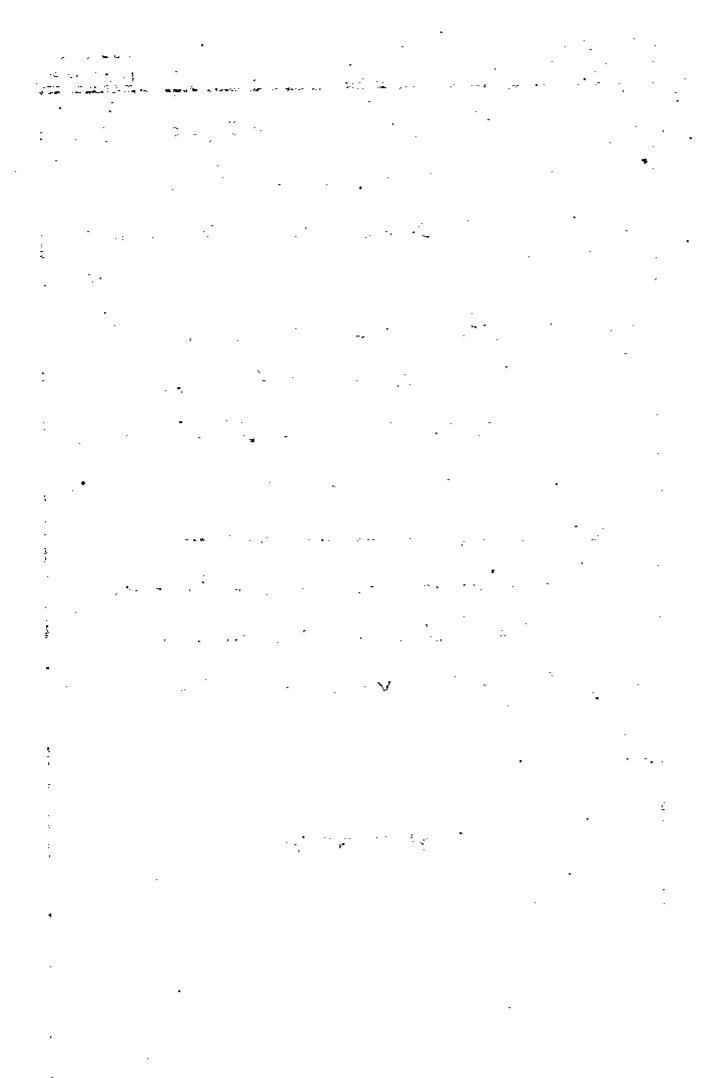

# بين الله الخيم الخيم المناه

تفسير

سُورُة التَّطَالُافِيُّ

(مکمل)



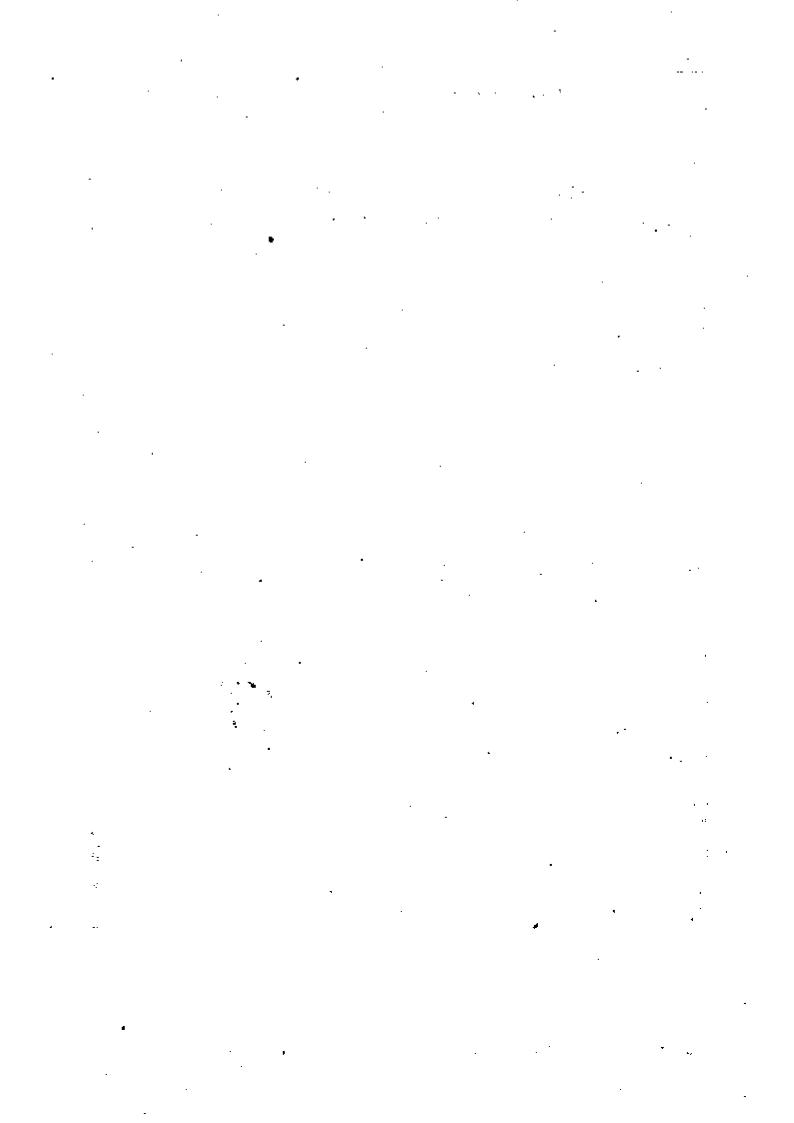

## وَ إِلَيْهَا ١٢ ﴿ إِنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْطَلَاقِ مَنْ مِنْكِةٌ ٩٩ ﴿ مُوعَاتِهَا ٣ ﴿ إِنَّهُا اللَّهِ اللَّ

بسم الله الرَّحُمْن الرَّحِيْمِ ت يَأْيَّهُا النَّيْ يُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوْهُنَ لِعِدَّتِونَ وَآحَصُوا الْعَدَّةَ ۚ وَاتَّعُوااللّهُ رَبِّكُمْ لَا تُحْرِجُوهُ تَ مِنْ بُيُورِهِنَّ وَلَا يَغُرُجْنَ إِلَّا أَنْ يُأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَاتِ وَيَلْكَ حُدُودُ الله ومن يَتَعَكَ حُدُودَ اللهِ فَعَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَكَدِي لِعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْلَ ذٰلِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُ نَ فَامُسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشَيِّعِكُ اذَوَى عَدُلِ مِنْكُمْ وَاقِيمُوا النَّهَادُةَ لِللهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِمَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْكِخِرِةُ وَمَنْ يَتَقَاللهُ يَجْعَلُ لَهُ عَنْرَيًا ﴿ وَمَنْ عَنْ كَنْكُ لَا يَعَنْسَبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُرْآمَرِ الْقَدُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ اشكي كالراه

لَاَنَّهُاالنَّهِ النَّهِ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ وَمُنَّ الْعِدَّيْهُ النَّهُ النِّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ الرَّرُ وَالنَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

تكالوتم ان عورتول كو مِنْ بِيُوتِهِنَ ان كَاهُرول سے وَلَا يَخُرُجُنَ اورنه وه خود تكليس إلَّا أَن يَّأْتِينَ مَّكُري كه وه كري بِفَاحِثَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بحيائي كلى وَيْلْكَ حُدُودُ اللهِ اورية الله تعالى في حدي ين وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ اورجوتجاوز كرے گاالله تعالیٰ كي حدودے فَقَدُظ لَمَهِ نَفْسَهُ لِيسَ تَحْقِينَ اس فَظَم كيا ابن جان بر لَا تَذري تهين جانا كوئي نَفُس لَعَلَاللهُ شَايِدكُ اللهُ تَعَالَى يَحْدِثَ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا بِيداكر دے اس کے بعد کوئی معاملہ فیاذا اہلَغن پس جس وقت پہنچیں وہ عورتیں بِمَعْرُونِ الجَصْطِرِيلَةِ ﴾ أَوْفَارِقُوهُنَّ يَاالُكُ كُردوتُم ال كُو بِمَعْرُونِ الصَّطرية سے قَاشَهِدُواذَوَىٰعَدُلِ اورگواه بنالودوعدل والے بِنْکُمْ ایخ میں سے وَاقِیْمُواالشَّهَادَةَ بِلّٰهِ اورقائم کرو گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیٹے فیو عَظٰ ہم اس چیزی تھیجت کی جاتی ہے مَنْ السَّخْصُ كُو كَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ جُواكِمان لا تاجَ الله تعالى ير وَ الْيَوْعِ اللَّخِرِ اور آخرت كرن بر وَمَنْ يَّتَقِى اللهَ اور جَوْحُصْ وْرك كَا الله تعالی سے رَجْعَل لَهُ بنائے گا الله تعالی اس کے لیے مَخْرَجًا عَنَّى سے نکلنے کا راستہ قَیرَزُقْت اور رزق دے گااس کو مِن حَیْثَ لَا

يَمْتَسِبُ جَهَال سے اس كُوكُمَان بَعِي بَهِين مِوكًا وَمَنْ يَّتُوكَكُّلُ عَلَى اللهِ أور

جس نے توکل کیا اللہ تعالی پر فَھُوَ حَسْبُهٔ پس وہ اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے اِنَّ الله کے اِنَّ الله کے اِنَّ الله کے اِنَّ الله کے اِنَّ الله کو اِنَّ الله کو الله تعقیق کیا ہے اللہ تعالی نے اِنِّ الله کو اَنْ اَنْ اِنْ الله تعالی نے اِنْ الله کی الله کو اُنْ اِنْ الله کو اُنْ الله کو الله کو الله کا الله کی الله کا الله کا الله کی کا الله کا کا الله کا الله

### نکاح اورطسلاق کے اصول:

انسانی زندگی میں جو مسائل پیش آئے رہتے ہیں یا آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان

انسانی زندگی میں جو مسائل پیش آئے رہتے ہیں یا آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ اسکے بیان فرمائے ہیں۔

ان میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں ہیں۔ وہ بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔

چو تھے پارے کے آخراور پانچو ہیں پارے کی ابتدا میں نکاح کے مسائل بیان فرمائے کہ

کون ی عورت کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے اور کون ی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا۔ نکاح کے متعلق اُصول یہ ہے کہ ایجاب وقبول ہو اور کم از کم دوشری گواہ ہوں جن کوشر یعت مسلمان کے لیے گواہ بناتی ہے۔ ووسلمان مردد مین وار پر ہیزگاروں کے ساسنے نکاح ہوگا توضیح ہے۔ اگر ایسے گواہ نہوں تو بھر نکاح بالکل نہیں ہوگا۔ دوسے زیادہ گواہ ہوں تو

نکاح کے بعد بعض دفعہ میاں ہوی میں ناچاتی بھی ہوجاتی ہے۔ اسلام نے اس ناچاتی کے حل سے لیے اصول بیان فرمائے ہیں۔ حتی الوسع ناچاتی اور بدمزگ سے بچنا چاہیے اور مردکو چاہیے اور مردکو چاہیے اور مردکو جا ہے اور کردکو بھی ہو ساتھ زندگی گزار نی چاہیے عورت کو بھی حوصلہ کرناچاہے اور مردکو بھی ۔ کیوں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ اَبْعَضَ الْہُ الْمُعَلَّلُ فَی جُورِ مِن مِن مِنوض ترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں الْمُن اِن الله الطّلَاقُ جُورِ وَل میں مِنوض ترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں الْمُن کے ہاں

طلاق ہے۔ "جو چیزیں جائز ہیں ان میں بری چیز طلاں ہے کیوں کہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ کئی بھیڑ بری تونہیں کہ آج یہاں اورکل دہاں، سول اس انسانی زندگی کا سوال ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم نکاح سوج جد ررداورا یی آ کرد کہ جہاں نباہ ہو سکے۔ کفوکا مسئلہ ای لیے مستحب ہے کہ برادری ہو۔ کیوں کہ آبس میں ملتے جلتے ہوں گے حورطریقوں سے واقف ہوں گے۔ تو نکاح کے لیے گواہ شرط ہیں۔ لیکن بھی طلاق کی بھی نو بت آ جاتی ہے اگر چہ بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالی نے طلاق کے اُصول بھی بیان فرمائے ہیں اور مستقل بوری سورة طلاق تازل فرمائی۔

طسلاق ديين كاطريق تاور طسلاق ثلاثه:

ارشاد ہے آیا گھاالنگی اے نبی کریم سائٹ ایکی ان ان لوگوں سے کہدویں اِذَاصَلَقْتُ مُ النِّنَا النَّی کا سنت طریقہ بیہ ہے کہ ایک اِذَاصَلَقْتُ مُ النِّنَاءَ جبتم طلاق وے دو مورتوں کو ۔طلاق کا سنت طریقہ بیہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے ۔ پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے ۔ پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے ۔ دو طلاقوں کے بعد رجوع کرسکتا ہے۔ اس دوران سوچنے سجھنے کا موقع بھی ل جاتا ہے۔ میکن ہیں شکوک وشبہات دور ہوجا سمیں۔

کیوں کہ بعض اوقات شرار تی تشم کے لوگ مروعورت کے حالات بگاڑ دیتے ہیں شکوک وشہبات ڈال کر کہ تیری ہیوی اچھی نہیں ہے یہاں کھڑی تھی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ جوش میں آ کرسب کھ کر دیتا ہے۔ توشر یعت نے موقع دیا ہے کہ ایک طبر میں ایک طلاق، دوسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دوتا کہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے ۔لیکن اگر کسی نے تین طلاقیں اسمنے وے دیں تو تمام نقتہا و، ائمہ اربعہ حضرت امام ابوحضرت امام ابوحضرت امام ابوحضرت امام ابوحضرت امام ابوحسرت امام ابوحسر میں خاری

رئة الذهبية سے ليے كرحافظ ابن حجرعسقلانى مِزَادَ بيية تك تمام محدثين اس بات برمتفق بيں كه تين . طلاقيس المصى بھى دا قع ہوجاتى ہيں ۔

اہل حدیث حضرات کے دوفر تے ہیں۔ ایک حافظ ابن حزم کا۔ وہ تین اکشی طلاقوں کو تین ہی سجھتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس کی یبال اکثریت ہے وہ تین کو ایک کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک کے الفاظ بھی صاف ہوں ، احادیث بھی واضح ہوں ، چاروں امام بھی متفق ہوں ، تمام محدثین بھی متفق ہوں اور مسئلہ حلال حرام کا ہوتو اس کوسوج سمجھ کر اختیار کرنا چا ہے۔ لہذا یا در کھنا! تین طلاقیں حیض میں ہوجاتی ہیں ، ایک مجلس میں بھی ہو جاتی ہیں ، ایک میل میں ہوجاتی ہیں ، ایک میل میں ہوجاتی ہیں ، ایک میل میں ہو جاتی ہیں ، ایک میل میں ہوجاتی ہیں ۔ اگر جبہ پیطریقہ اچھانہیں ہے۔

توفر بایا اے نی کریم مان تاہیے ا آپ ان سے کہددیں جبتم طلاق دوعورتوں کو فَطَلِقَا وَهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَ لِی کُم مان تاہیے اور ان کوعدت میں ۔ لینی عدت کے مطابق ایک طبر میں ایک طلاق دوسرے طبر میں دوسری طلاق اور تیسرے طبر میں تیسری طلاق فرا خصو الله الله قادرتیسرے طبر میں تیسری طلاق وَا خصو الله الله قد اور شار کروعدت کو تاکہ نسب میں گڑ بڑ نہ ہو ۔ جس کا نطفہ ہے ای کا رہے ۔ اس نطفہ ہے ای کا مداخت کے اس نطفے سے جو بچے پیدا ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا سوال ہے ، ورا شت کے احکام ہیں ۔ جس کا بچے ہوگا اس کے ذمہ تعلیم و تربیت ہے اس کا دہ وارث ہے ۔ شریعت بات کو جھڑ ہے ہے اور و فات کی عدت بھی ای لیے ہے اور و فات کی عدت بھی ای لیے ہے اور و فات کی عدت بھی ای لیے ہے اور و فات کی عدت اس کا حربیت ہے اس کو ورا شت ملے گی ، اس کے تعمین ہوجائے کہ کس کا ہے ، کس سے اس کو ورا شت ملے گی ، اس کا خرجہ کس کے ذمہ ہوگا ، کون اس کا تحربی کا ہے ، کس سے اس کو ورا شت ملے گی ، اس کا خرجہ کس کے ذمہ ہوگا ، کون اس کا تحربی کا بے ، کس سے اس کو ورا شت ملے گی ، اس کا خرجہ کس کے ذمہ ہوگا ، کون اس کا تحربی کی ایا عدت کو شار کرو۔

دوسرے پارے میں رب تعالی فَرَ مائے ہیں وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ اَنْ يَحْتُمُنَ مَا خَلَقَ الله فِيْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ [البقره: ٢٢٨]" اور طلال نہیں ہے ان کے لیے کہ دہ اس چیز کو چھیا تمیں جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں اگروہ ا بمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ " توجوان کے پیٹ میں ہے اس کونہ جھیا تھیں۔ضروری نہیں کہ مردوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتی پھریں اپنی والدہ کو بتا دیں ، مر ریکو متادین کدمیرے پیٹ میں بچہہے۔اگرنہیں ہے**تو وہ بھی بتاری**ں۔اس لیے کہان پرعدت موتوف ہے اورعدت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔عدت کے اندر اگرعورت کے ساتھ ئسی نے دیدہ ودانستہ نکاح کیا تو کا فر ہو گیا اور اس مجکس میں جوشر یک ہوں سے وہ مرتد ہو جائیں گے۔عدت کے اندر نکاح کا ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور اس دوران میں کوئی اس کو کہتا ہے کہ عدت کے بعد فلاں کے ساتھ یا میرے ساتھ نکاح کرنا۔ بیلفظ کہنا بھی گناہ ہے۔ دوسرے یارے میں بیتھم موجود ہے و لَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْكُغُ الْكِتْبُ آجَلَهُ [البقره: ٢٣٥] "اورنداراده كروتكاح کی گرہ باندھنے کا یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ "ہاں اشارے کنامہ ہے سمجھاسکتا ہے۔

وَاتَّقُوااللهُ وَبُدُو اور دُروتم الله تعالی سے جو تھاراب ہے لا تُخرِ جُوهُنَّ مِن بَیُو تِهِنَ اور نہ نکالوتم ان عورتوں کوان کے گھرول ہے۔ طلاق کے بعدوہ عدت وہیں گزاریں گی۔ عدمت کے دنول کا خرچہاور سکنی فاوند کے ذمہ ہے۔ اگر بید نکالے گا گناہ گار ہوگا۔ آگر عورت نکلے گی بغیر کسی شرقی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ گھر سے مرادوہ گفار ہوگا۔ آگر عورت نکلے گی بغیر کسی شرقی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ گھر سے مرادوہ گھر ہے جہال وہ رہتی تھی چاہے وہ تھا را ذاتی گھر ہویا کرائے کا ہو یا مانے کا ہوعدت کے دوران میں تم اس کو دہاں سے نہیں نکال سکتے و لَا یَخرُ جُنَ اور نہوہ خودنگلیں۔ کے دوران میں تم اس کو دہاں سے نہیں نکال سکتے و لَا یَخرُ جُنَ اور نہوہ خودنگلیں۔ ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عدت کے دنوں میں باہر جا نمیں اِلَا اَن تَأْتِیْنَ بِفَاحِتْ قِ

مُبَيِّنَةِ مَرْمِيكُهُ كُرِينِ وه كُوئَى بِحِيانًى كُلَى لِيعِيْ زِنَا كَاارْتَكَابِ كُرِينَ يَا وه بَعْضَ عُورَتِين جولژا كا اور بدزبان ہوتی ہیں اور ہر وقت گھر میں فتندڈ ال كر ركھتی ہے تواس كی زبان سے بچنے كے ليے گھرسے نكال ديں اس كی اجازت ہے۔

#### عبدست كمسائل:

آئخضرت من المنظائية كن مان ميں ايك واقعة بيش آيا كدايك مورت جوبراى سخت اور فخش مختى الماك مورت جوبراى سخت اور فخش مختى اس كوطلاق ہو مئى ۔ طلاق كے بعد وہ پہلے سے زیادہ سخت اور تیز ہو گئی ۔ گھر كے افراد كواس نے پریشانی میں مبتلا كردیا۔ آخضرت مائٹائيل کے پاس حاضر ہو كرساس مندوں اور گھر كے دیگر افراد نے كہا كہ حضرت! ہم اس كى زبان سے پہلے بھى تنگ شے اب تو اور تیز ہو گئی ہے۔ آخضرت مائٹائيل ہے فر مایا اچھا تو تم اس كو وہاں سے نكال دو۔ بخارى شریف میں موجود ہے اور ابوداؤر شریف میں بھى ہے۔ تو اگر بی بی الراكواور بدزبان ہوتو نكالے میں كو بی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ عورت عدت کے دوران میں گھر ہے با ہر نہیں جاسکتی۔اگراس کو کئی ضرورت کا سودالا کر دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھراس کو اجازت ہے کہ قریب کی دکان ہے اپنے گھانے پینے کی چیزیں لے لے۔ای طرح بیار ہوگئ ہے اور اتن توفیق نہیں ہے کہ ڈاکٹر کوفیس دے کر گھر بلالیس کیوں کہ ڈاکٹر دل کی بڑی فیس ہوتی ہے فریب تو وی برداشت نہیں کرسکتا۔ تو قریب جو ڈاکٹر یا تھیم ہے اس سے دوائی لے لے۔ رات کسی جگہ نہیں گھرسکتی۔اور دیہاتی عورتیں جو اپنے جانورخود سنجالتی ہیں ، دودھ دُوہتی ہیں ، دودھ دُوہتی ہیں ، دودھ دُوہتی ہیں ہوا ہے جانورخود سنجالتی ہیں ، دودھ دُوہتی ہیں ، دودھ دُوہتی ہیں ہے اوران کی زندگی کا اس پردارو مدار ہے تو ان کو بھی اجازت ہے دہ یہ سارے کام کرسکتی ہے اوران کی زندگی کا اس پردارو مدار ہے تو ان کو بھی اجازت ہے دہ یہ سارے کام کرسکتی

ہیں۔اگراس کا باپ فوت ہو گیا ہے ، بھائی فوت ہو گیا ہے آخرانسان ہے موت ساتھ ہے۔ تو تھوڑ ہے ہو قت کے لیے جاسکتی ہے۔ لیکن رات کسی جگہ ہیں گزار سکتی ۔ بیہ عورت کے لیے جاسکتی ہے۔ لیکن رات کسی جگہ ہیں گزار سکتی ۔ بیہ عورت کے لیے بڑاسخت مسئلہ ہے۔

تو فر مایا نه نکالوتم ان کوان کے گھروں ہے اور نہ وہ خودنگلیں مگر بیہ کہ کریں وہ بے حيائي كلى وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ الربيالله تعالى كي حدين بين مقرر كي مولَى وَمَن يَتَعَدَّ حَدُوْ دَالله ادرجوتجاوز كرب كاالله تعالى كي حدول سے فَقُدْظَ لَمَ نَفْسَهُ لِي تَحْقِيقَ اس نے اپنی جان برظلم کیا۔سب کی رب تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی اور رتی رتی کا حساب ہوگا۔ یہ جوفر مایا کہ ان کو عدت سے اندر طان دو۔مثلاً: ایک ظہر میں ایک ، دوسرے طہر میں دوسری ، تبیسرے طہر میں تبیسری کیمستحب اورمسنون طریقہ یہی ہے۔ كيون؟ فرمايا لَا تَدْدِي -اس كا فاعل نفس ب- نبيس جامنا كوئي نفس لَعَلَ اللهَ شایدکدانشانی کنندگ بَعْدَ دُلِك آخرًا پیدا کردسداس کے بعدکو کی معاملہ لیعنی آگر کسی شریرعورت اور سرد کے ذہن بھرنے سے یا کسی اور وجہ سے جذبات ہیں آ کر طلاق دے دی۔ اگر وہ ایک طلاق ہوگی تو وہ رجوع کر سکے گاسو چنے کا موقع ملے گا۔ دو طلاقیں ہوں گی تو بھی عدت کے دوران میں موقع ملے گاشریروں کی شرارت سے آگاہ ہو جائے گا کہ عورت بے قصور ہے ، رجوع کر سکے گا۔ اور اگر تین طلاقیں انتھی و سے دیں تو اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں ہے۔لہذا جلد بازی سے کا مہیں لینا جا ہے۔

صری کفظوں میں ایک طلاق ہو، دوہوں بیرجعی طلاق کہلاتی ہیں۔طلاق رجعی کا تھم یہ ہے کہ عدت کے دوران میاں ہوی آپس میں مل جائمیں تو طلاق کا اثر ختم ہوجاتا ہے کین گفتی میں آئیں گی۔اگرایک طلاق دی ہے توباقی دوکا اختیار ہوگا۔اگر دوہیں توباقی

ا یک کاحق ہوگا۔ اگر کنایہ کے لفظ سے طلاق دیتا ہے مثلاً: کہتا ہے یہاں سے دلع ہوجایا کہتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ ویا ہے یا کہتا ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا جا ہتا اور طلاق مرادلیتا ہے۔ لیعنی ان الفاظ ہے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کوطلاق بائن کہتے ہیں -اس میں رجوع نہیں کرسکتا دوبارہ نکاح ہوگا چاہے عدت میں ہو یاعدت گزرگئی ہو۔اور بیجی شرط ہے کہ ایک آ دھ مرتبہ کہا جائے۔اگر زیادہ مرتبہ کیے گا تو اس کا مسّلہ الگ ہے۔ فرما يا خَاذَا يَكَغُنَّ أَجَلَهُنَّ لِيسِ جِس وقت وه عورتيس جن كوطلاق دي كُنْ ہے بينج جائيں ا پنی عدت کو۔ مراد ہے عدت تمتم ہونے کے قریب پہنچیں فَامْسِکُوْهُنَ کیس روک ركوتم ان كو بِمَغْرُونِ الجَهِ طريقے سے أوْفَادِقُوهُنَّ يَا الگ كردوتم ان كو بِمَغُرُونِ عُمِهُ طَرِيقِ عِنْ قَاشَهِدُواذَوَى عَدْنِ مِنْكُمْ اورگواه بنالودوعدل والے اپنے میں ہے۔ یہ مواہ بنا نامستحب ہے شرط تبیں ہے۔ طلاق تنہائی میں بھی ہوسکتی ہے، زبانی بھی ہوسکتی ہے، تحریری بھی ہوسکتی ہے۔ اگر کوئی آ دمی زمین پر لکھ دے، ابنی بیوی کانام لکھ کر کہ میں نے اس کوطلاق دی ہے تو ہوجائے گی۔ دیوار پر لکھ دے ہوجائے گی بے شک زبان سے پچھ نہ کمے۔لیکن یانی پر لکھنے سے نہیں ہوگی ، ہوا میں لکھنے سے نہیں ہوگی \_ کیوں کہ پیتحریریں پڑھی نہیں جاسکتیں ۔اگر دل میں طلاق دے وہ نہیں ہوگی ۔ بہر حال زبان سے طلاق دے گاتو ہو جائے گی جائے تھتھے کے طور پر دے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ مخرے (ہنسی مذاق) کے ساتھ بھی طلاق ہوجائے گی مے یعنی دل لگی کے طور پر کہا تجھے طلاق ہے تو وہ ہوگئی ۔ بعض جاہل شم کے لوگ آ کر کہتے ہیں كه أنهون في لوطان في بيجى بهم في خط وصول نبيس كيا يهمي التمهار سانه وصول ارنے سے کیا بنتا ہے؟ طلاق تو ہوگئی ان باتوں سے طلاق نہیں ٹلتی وصول کرویا نہ کرو

طلاق ہوگئی۔

توفر ما یادوگواه بنالوعدل والے بیمستحب وَآقِینتُواالقَّهَادَةَ لِلهِ اورقائم کرو

گوائی الله تعالی کی رضا کے لیے ذیر تکف سیجومسائل ہیں یُو تعظیم ان کے

ذریعے نصیحت کی جاتی ہے مَن اس کو کان یُو مِن یاللهوالیّوالیّو اللّاخِر جوایمان

لاتا ہے الله تعالی پراور آخرت کون پر وَمَن یَتَقِیالله اور جوخص ڈرے گالله تعالی

سے یَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا بنادے گالله تعالی اس کے لیے تگی سے نکلنے کا راست وَ

یَرُزُ قُلهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْسَبُ اور رزق دے گااس کوالیی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان

بیرُزُ قُلهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْسَبُ اور رزق دے گااس کوالی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان

مرح ڈرے جس طرح ڈرنے کاحق ہے تو اس کے لیے الله تعالی کے دو وعدے ہیں۔

طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کاحق ہے تو اس کے لیے الله تعالی کے دو وعدے ہیں۔

کوئی صورت پیدا کردے گا۔

🕝 الیی جگہ ہے رزق دے گاجہاں ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔

وَمَنْ يَتَوَعَلَ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جوالله تعالی پر توکل کرے گاہی وہ الله تعالی اس کوکا فی ہوگا۔ سب قدر تیں اس کے پاس ہیں ، سب خزانے اس کے پاس ہیں اِنَّ الله بالیعَ اَمْرِهِ بِحِثُ الله تعالی بورا کرنے والا ہے اسپنے معاطے کو جو وہ کرنا چاہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا فَقَ اللَّ لِمَا اَیْرِیْدُ [سورة البروج، پارہ ۳۰] "وہ کر گزرتا ہے جواراوہ کرتا ہے۔ "قَدْ جَعَلَ اللهُ لِمِنَّ اللهُ لِمُنِّ اَمْنَى عِقَدْرًا صَحَقَيْقَ مَقْرِد کیا ہے انله تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ۔ زندگی اور موت کا میاری اور تندرتی کا ۔ جو کسی کو وینا ہے ہر چیز کے الله تعالیٰ کے ہاں اندازہ ۔ زندگی اور مقدار مقرر ہے۔ تعالیٰ کے ہاں انداز ہے اور مقدار مقرر مقدار مقرر ہے۔

والخف يبشن من المكيفض من يسالكم إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُ فَى ثَلْثُ النَّهُ لِمَ وَالْكَ لَمْ يَحِضَ وَأُولَاتُ الْكَمْهُ إِلْ آجَلُهُ كَانَ يَضَعُنَ حَمْلَهُ نَ وَمَنْ يَتَقَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا الذَّلِكَ آمْرُ اللهِ أَنْزُلُكَ النَّهُ وَمَنْ يَتَّقَ اللهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سِيّالِتِهِ وَيُعْظِمْ لَكَ آجُرًا ﴿ السَّكِنُوهُ فَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجِي لُمْ وَلا تُضَاّرُوهُ فَ لِتُضَيِّعُ وَا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِ فَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَكُنَّ قَانَ ٱرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَّوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتَوْرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَاَ أَخْرَى لِيُنفِقُ ذُوسَكَ إِن سَكِتِه وَمَنْ قُبِرَ عَلَيْهِ وِنْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا مِ سَيَجُعُكُ اللَّهُ بَعُدَكَعُسُرِ لُيسُرَّاهُ عَ

كركا الله تعالى ال كے ليے مِنْ آمرِه يُسُدًا الله كے معاطے ميس آسانی ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ يَحْمُ إِللهُ تَعَالَى كَا أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمُ جُواً تاراب اس في محارى طرف وَمَنْ يَتَقِي اللهُ اورجو دُرب كاالله تعالى سے يَكَفِّرُ عَنْهُ مثاد عا اس سے سیّاتم اس کی خطاعیں وَیعظم لَهٔ آجرًا اور بر حالے گااس کے كياجر أسْيَنُوْهُنَّ مُضْهِراوتم الناكو مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمُ جَهال تم خود مُضْهرت مِو مِن وَجِدِكُمُ اللَّى طاقت كِمطالِق وَلَا تُصَارُّوهُ مَنَ اورنه ضرردوان كو التَضَيْقُوْاعَلَيْهِنَ تَاكَمْ مَنْ كَلَ رُوان بِ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ اوراكر بين وه عورتين حمل والى فَأَنْفِقُواعَلَيْهِنَ لِيل تم خرج كروان ير حَلَى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ يهال تك كدوه جَن دين أيي حمل كو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُنْدُ لِينَ الروه دوده بلائين ( كَ كُورَهُنَ الله الله الله الله المحورَهُنَ الله المحورَهُنَ ال كامعاوضه وَأُنِّم وَابَيْنَكُمْ ادرآيس مِن مشوره كرو بِمَعْرَوْفٍ التَصطريق ع وَإِنْ تَعَاسَوْتُهُ اورا كُرْمُ تَكُلُ كُروك فَسَتُوْضِعُ لَهُ أَخُرى لِيل بِلاد عَلَى ال كوكونى دوسرى عورت إينفف ذؤسكة والهيك كرج كرك وسعت والا قوائسكته ا پن وسعت کے مطابق وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اورجس پرتنگ کيا گيا مواس کا رزق فَلْيَنْفِق يس جا يكر حرالله الله الله السع جوالله تعالى نے اس کوویا ہے لائی تکلِف الله منفسا نہیں دیتا اللہ تعالی کسی نفس کو تکلیف إلا مَا اللهَا مَراس چيز عيه جواس كورى ب سَيَجْعَلَ اللهُ عَقريب كرعاً الله تعالى بَعْدَ عُسْرِ سُنَّى ك بعد يُسْرًا آسانى ـ اس سورة كانام سورة الطلاق ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پچھ ضروری

اور بنیادی مسائل بیان فر مائے ہیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان شن بری چیز طلاق ہے۔ لیکن بعض مجور یاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی دجہ سے طلاق و نی برن ق ہاں لیے ہور یاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی دجہ سے طلاق و نے برن قل ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے۔ طلاق دیتے وقت اس بات کو محوظ رکھیں کہ طلاق ان دنوں میں دین چاہیے جن دنوں میں عورت پاک ہواور ان دنوں میں عورت کے ساتھ ہمبتری بھی نہ کی ہو۔ مستحب طریقہ بہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے حیض کی حالت میں دیے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسلامی میں دیدی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسلامی آسان کی عدت ہے۔ اگر میں تھی جو اس کی عدت ہے۔ اگر میں ہوجا سی کی حالت کی عدت ہے۔ اگر اسلامی عدت ختم ہوجا نے گی۔ آگر حاملہ جنواس کی عدت تین حیض ہیں۔ تین ما ہوار یاں گزریں گئواس کی عدت ختم ہوجا نے گی۔ آگر حاملہ نہیں ہوتواس کی عدت تین حیض ہیں۔ تین ما ہوار یاں گزریں گئواس کی عدت ختم ہوجا کے گئواس کی عدت ختم ہوگی۔ آگر ما ہواری نہیں آتی تواس کی عدید ختم ہوگی۔ آگر ما ہواری نہیں آتی تواس کی عدید نہیں۔

ا ہے۔ بی نابالغ ہے کیوں کہ نابالغ بی کا بھی نکاح ہوجاتا ہے۔ اگر کسی بی کا نکاح نابالغی

میں اس کے والد نے کر دیا یا وادانے کر دیا تو اس بھی کو بالغ ہونے کے بعد نکاح مسخ کرننے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ جوشفقت باپ دادا میں ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ ہاں اگر دلائل کے ساتھ باپ کانسق ثابت ہوجائے اور یہ کہاس نے پیپوں کی خاطریہ کام کیا ہے تو پھرمعاملہ جدا ہے۔ای طرح اگر ثابت ہوجائے کہ دادا ہے ایمان تھااس نے پییوں کی خاطر چھوٹی بچی کسی جگہ بھنسادی ہے تو پھرمسئلہ جدا ہے۔ باپ دادا کے سوااگر کوئی اور پکی کا نکاح کردے تو پکی کوشنج کا اختیار ہے۔ نشخ کا پیمعلی ہے کہ عدالت میں حائے قاضی کو کیے مفتی کو کہے ، جج کو کہے کہ میرے بھائی نے یا میرے چیانے یا تائے یا مامول نے نکاح کردیا تھا میں اس پرراضی نہیں ہوں تو دہ نکاح نسخ ہوجائے گا۔اب رہایہ سوال کہ عورت کب بالغ ہو تی ہے؟ اگر بچی صحت مند ہوا ورخوراک گرم ہوتو نو دس سال ک عمريس بالغ موجاتى ب-حضرت عاكشه مديقه فالنهاكا تكاح أنحضرت والنالية كماته جيمسال کي عمر ميں ہوا اور جب رخصتی ہوئی نو سال عمرتقی۔اگر صحت اور خوراک اچھی نہیں ہے تو بھر گیار هویں سال ، بارهویں سال ، تیرهویں سال ، چودهویں سال بھی بالغ ہوسکتی ہے۔ پندرهوال سال آخری صد ہے۔ اگر کوئی اور علامت عورت میں ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی اور بالغ شار ہوگ ۔ پہلے علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے اور بندرہ سال کا لڑ کا بھی یا لغ ہے۔ <u>پہلے</u> علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے۔

توابھی بالغ نہیں ہو کیں۔ حیض ابھی تک شروع نہیں ہواان کی عدت بھی تین ماہ ہے وَاُ وَلَاتُ الْاَحْمَالِ ادر جوشل والی ہیں اَجَلَٰهُنَّ ان کی عدت اَن يَّضَعُنَ حَصْلَهُنَّ ان کی عدت اَن يَّضَعُنَ حَصْلَهُنَّ اِير کہ جَن دیں وہ اپنے ممل کو۔ بچے کوجنم دیں۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عدت ختم ہوجائے گی۔ مثلاً جمل کوایک ہفتہ گزرا ہے یا دو تفتے گزرے ہیں اور طلاق کی اعدت ختم ہوجائے گی۔ مثلاً جمل کوایک ہفتہ گزرا ہے یا دو تفتے گزرے ہیں اور طلاق کی

نوبت آگئی ہے تواس عورت کی عدت آٹھ ماہ دو ہفتے ہوگی جب تک بچہ پیدائبیں ہوگااں عورت کی عدت ختم تہیں ہوگی ۔ بیقرآن یاک کا تھم ہے وَ مَنْ يَّتَق اللهُ اور جو وْرے گا الله تعالی مے مردوعورت يَجْعَل لَهُ مِنَ أَمْرِه يَسْرًا مَرْسے گا الله تعالی اس کے لیے اس سے معاملے میں آسانی۔ دین صرف مردوں سے لیے نہیں عورتوں سے لیے مجی ہے۔ وین میں جس طرح مردول کا حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتیں آ دھی اُ مت ہیں۔عورتیں بھی رین سیکھیں۔جن گھروں میں دین دارعورتیں ہیں ان گھرول میں دین کا تھوڑ ا بہت اثر ہوتا ہے۔ ان گھروں میں شادی اورموت کی رسمیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں عورتیں دین سے عاری ہوتی ہیں وہاں برعتیں اور رسمیں چھانگیں لگا کرآئی ہیں۔ اس لیے عورتوں کا بھی فریضہ ہے کہ دہ دین سیمیں۔ الحمد للد! گکھٹر میں عورتوں کے درس بھی با قاعدہ موجود ہیں جہاں عورتیں پڑھاتی ہیں اورایک آ دھ ہفتے کے بعد عورتوں کا بیان بھی ہوتا ہے۔عورتوں کوضروری ضروری مسائل بتائے جاتے ہیں ۔جس تھر میں وین دارعورت ہوگی اس کا اولا دیر مجمی اثریز ہے گا۔عورت وقت پر اُسٹے گی ، بیچ بھی وقت پر اُسٹیس کے۔ اور جہان عورت آٹھ بیجے اُسٹے گی وہال بیچ دس یے اٹھیں گے۔ تو گھرول کی اصلاح میں عورتوں کا بڑا دخل ہے۔

توفر ما یا جواللہ تعالی ہے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے معاطم میں آسانی پیدا کر دے گا ذٰلِک آخر الله یہ اللہ تعالی کا تھم ہے جوعدت کے بارے میں تعمیں بتلایا ہے آئز لَهٔ اِلْدَا مُر الله الله اللہ اللہ تعالی کا تھم ہے جوعدت کے بارے میں تعمیں بتلایا ہے آئز لَهٔ اِلْدَیْکُذِ جو اُس نے اُتارا ہے تھاری طرف وَ مَنْ یَتَقِی الله اور جواللہ تعالی ہے درے گا یک قید تیات ہے مٹادے گاس ہے اس کی خطا کیں ۔اس کی خطا کیں ۔اس کی خطا کیں معاف کردے گا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے وَیْغَظِمْ لَهُ آخرًا اور برا حائے گااس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے وَیْغَظِمْ لَهُ آخرًا اور برا حائے گااس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے ویُغظِمْ لَهُ آخرًا اور برا حائے گااس کے

لیے اجر۔ ایک نیکی کابدلہ دس گنا دے گا۔ اور جونی سیل اللہ کی مدیس نیکی کرے گائی کا بدلہ سات سوگناہ ملے گا وَاللّٰهُ يَضُعِفُ لِمَنْ يَثَانِهِ [البقرہ: ۲۲۱]" اور اللہ تعالی بڑھا تا ہے جس کے لیے چاہے گائی سے بھی زیادہ دے گا۔

فرمایا آسریکنو هن مین خین سیکنته کشیراؤتم ان کوجهال تم خودهم رتے ہو مین خودهم سے ہو مین خودهم سے ہو مین خودهم سے مطابق مین جہال تم رہتے ہو مطاقہ عورتوں کوا پن حیثیت کے مطابق وہیں رکھو۔ مسلہ یہ ہے کہ مطاقہ عورت کا عدت کے دوران خرچہا در مکان سابق خاوند کے ذمہ ہے۔ جب تک عدت خم نہیں ہوگی وہ عورت دہیں رہے گی باہر نہیں جاسکی گربام مجوری ۔ شریعت نے مجبوریوں کا لحاظ رکھا ہے۔

مثال کے طور پرمیاں ہوئ تج پر گئے ہیں فاوند نے وہاں طلاق دے دی یا فاوند وہاں فوت ہوگیا۔ایسے حالات ہکڑت بیش آتے ہیں۔تواب عورت عرفات، مزدلفہ یا من میں تو ہیں رہ سکتی اس کو وہاں سے نتقل ہونے کی اجازت ہے۔ مجبوری کے بغیر گھر سے نیمیں نکل سکتی۔اگرعورت لڑا کو اور بدزبان ہے تو جاسکتی ہے یا طلاق مغلظہ ہا اور فاوند بدکار ہے۔فوشہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی چھیڑ فانی کرے گا تواس صورت میں بھی فاوند بدکار ہے۔فوشہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی چھیڑ فانی کرے گا تواس صورت میں بھی عورت کو گھر سے جانے کی اجازت ہے۔فلط کا رلوگ بھی موجود ہیں۔ایسے واقعات بھی عورت کو گھر سے جانے کی اجازت ہے۔فلط کا رلوگ بھی موجود ہیں۔ایسے واقعات بھی بیش آئے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ ، بیٹی کے ساتھ ، اکثر اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ اللہ بھائے کے ساتھ ، چچ نے بھیتی کے ساتھ ۔اکثر اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائے بہت نازک زبانہ ہے۔اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ کی عورت کو اجبنی مرد کے ساتھ گھر سکتی ہو دین دار کے ساتھ گھر سکتی ہو دین دار ہوں۔ بیچا فاس ہے ، ماموں فاس ہے تو ان کے پاس نہیں گھر سکتی ۔ گا بھائی بدکار ہے

#### ان کے ساتھ جمی نہیں تھبر سکتی۔

تو فرما یا تھہراؤ ان کو جہاں تم خود تھہرتے ہو اپنی طاقت کے مطابق و کا تھے آڑو ھی اور نہ تم ان کو خرر دوان کو ایڈ اند کی بنجاؤ کیفی قواعلی ہو تا کہ تم تنگی کرو ان پر طلاق دینے کے بعدان پر مختی نہ کرو و اِن محق اُولاتِ حَدُیلِ اورا گروہ مور تیل ممل والی ہیں فائیف قواعلی ہوتا ہیں تم خرج کروان پر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا مسمس خرچ و بنا پڑے کا حمل کے زمانے کا خرج اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے کے فی تقدیم کے میں کہ دوجن ویں اپنے حمل کو در میں اپنے حمل کو در میں اپنے حمل کو۔

#### مسئله:

مسئلہ یہ ہے کہ عورت نکاح میں ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو دودھ بلاتا عورت کے فریسہ میں شامل ہے۔ اگر نہیں بلاتے گی تو گناہ گار ہوگی۔ کیوں کہ اس عورت کا خرچہ رہائش وغیرہ خاوند برداشت کرتا ہے۔ اور اگر طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے اور عدت تم ہوگئ ہے اب اس کا خرچہ اور رہائش خاوند کے ذمہ نہیں ہے۔ لہذا اب وہ اس بچ کا خرچہ لے کتی ہے۔ دودھ بلانے کے بیسے بھی لے ستی ہے۔ اپنے بی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے ستی ہے۔ دودھ بلانے کے بیسے بھی لے ستی ہے۔ اپنے بی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے ستی ہے وہاں کے ماحول کے مطابق فرمایا فیان اُز ضَفن لَکھُد پس اگر وہ عور تمیں دودھ بلا عیں بچے کو تمھاری خاطر فائٹو کھن آ جو رکھن کی دوتم ان کو ان کا معاوضہ جو طے کیا ہے۔ وائیس ٹیل مشورہ کرد کو ان کا معاوضہ جو طے کیا ہے۔ وائیس ٹیل مشورہ کرد عدہ طریقے سے کہ بچ تو دونوں کا ہے اس کے لیے بچھتو کرنا ہے اگر ہم کوئی ضد پر اُڑے گا تو بچے کو نقصان ہوگالہذا بچے کا خیال رکھو اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے مشورہ کروعمہ ہ طریقے ہے۔

وَإِنْ تَعَاسَرَتُ مُ اورا گرتم تنگی کرو گے کہ کی سمجھوتے پر نہ بڑی سکو کم کورت کے کہ میں نہ ہو یا خاوند کے کہ میں اتی اُجرت اپنی ہے جو خاوند کے بس میں نہ ہو یا خاوند کے کہ میں اتی اُجرت نہیں دینا چاہتا فَسَتَّ فِیعَ لَمَا آ خُوری پس پلا دے گی اس کوکوئی دوسری عورت ۔ پچکو کسی اور عورت کے حوالے کر دواور اس کے ساتھ معالمہ طے کر لو قر آن کے نزول کے زمانے میں عرب میں عام دستور تھا کہ دوسری عورتی دودھ پلاتی تھیں اور اُجرت لیتی تھیں ۔ ان کے لئے اُجرت جا ترتھی ۔ پچوں کے سر پرست اُجرت طے کرتے تھے۔خود آخصرت میں تھا ہو سکے آجرت جا ترتھی ۔ پچوں کے سر پرست اُجرت طے کرتے تھے۔خود آخصرت میں تھا تھا کہ دورہ پیا ہے ۔ تو اگر آپس میں سمجھوتا نہ بو سکے تو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوایا جائے ۔ عدت اور رضا عت کے دوران کا خرجہ خاوند کے ذمہ ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں نیئنفی ذُوسَعَةِ فِنْ سَعَتِهِ چاہیے کہ فرج کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق ۔ یعنی اگر باپ یا متولی مال دار ہے تو بجے کی مال کو دردھ پلانے کا فرچا بنی وسعت کے مطابق دے وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ وِزْقُهُ اورجس پر عنگ کیا گیا ہواس کا رزق یعنی وہ آ دمی فریب ہے فَلْیَنْفِقُ مِنَا اللهُ اللهُ پس چاہے کہ وہ فرج کرے اس سے جواللہ تعالی نے اس کو دیا ہے۔ اگر وہ نگ دست ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس سے خرچ لیا جائے گا اس کو زیادہ دستے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ حیثیت کے مطابق اس سے خرچ لیا جائے گا اس کو زیادہ دیتے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ سے چارہ ہو جھ کے نیچ آ جائے کیا گئے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے کہ وہ کہی فس کو نکلیف مُراس چیز سے جواس کودی ہے۔

سورة البقرة آيت نمبر ٢٨٦ مي ب لأيتكِلْفُ اللهُ نَفَسَا إِلَّا وَسْعَهَا "نبيل تكليف ديتا الله تعالى كسي نفس كومراس كي طاقت كے مطابق ـ" يبال بھي الله تعالى نے مطلقہ اور اس کے بیچے کے متعلق یہی اُصول بیان فر ما یا ہے کہ آوی اپنی حیثیت کے مطابق خرج کرے۔ مالات بدلتے رہتے اور نہ طاقت سے زیادہ خرج کرے۔ مالات بدلتے رہتے ہیں سینہ بعل الله بعد آسانی بیکی کے بعد آسانی بیکی خوش مالی سینہ بعد آسانی بیکی نہ میں ہے۔ اس لیے فر ما یا کہ تنگ وہی سے نہ میراؤ منظر یب الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فر ما یا کہ تنگ وہی سے نہ میراؤ منظر یب الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فر ما یا کہ تنگ وہی سے نہ میراؤ منظر یب الله تعالیٰ کے بعد آسانی لے آئے گا۔



### وكايت مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتَ

وَكَايِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اوركَتَىٰ مِى بستيال (تهين) عَتَتُ جَهُول فَى نَافَر مَانَى كَى عَنَا مُرْدَيْهَا الْخِرب كَتَم سے وَرُسُلِهِ اور اس كرسولوں كيتم سے فَحَاسَبُهَا لَي بَى بَم فِان سے حساب ليا حِسَابًا شَدِيْدًا سخت حساب وَعَدَّبُهُا اور بَم فِي ان كومزادى حِسَابًا شَدِيْدًا مَن الله مِن الله وَعَالَ الله وَعَالَ الله وَعَالَ الله وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا لَي سَجَعُها أَنُهول فِي الله عَلَى الله وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا اور تَها ان كَ معاطى كا انجام معاطى كا وبال و وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا اور تَها ان كَ معاطى كا انجام خُسُرًا خَسَاره اَعَدَادُهُ وَهُمْ تَيَاركيا ہے الله تعالى فِي أَن كے ليے خُسُرًا خَسَاره اَعَدَادُهُ وَهُمْ تَيَاركيا ہے الله تعالى فِي أَن كے ليے خُسُرًا خَسَاره اَعَدَادُه وَهُمْ تَيَاركيا ہے الله تعالى فِي أَن كے ليے

عَذَابًا شَدِيْدًا سَخْتَ عَزابِ فَاتَّقُوااللَّهَ لِبِسَ وُرُوتُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ سے يَا ولِي الْأَلْبَابِ الْمُعْقُلُ مندو! الَّذِينَ المَنُواجوا يمان لائه وقَدْا نُزَلَ الله صحقیق نازل کیا الله تعالی نے اِنٹے کنے ذکر استمحاری طرف ذکر الرَّسُولِا يَسْنُواعَلَيْكُمُ رسول جوتلاوت كرتا ہے تم پر اليتِ الله عالى ى آيتيں مُبيّنتِ جو كھول كربيان كرتى ديں نِين جَالَّذِينَ تاكم نكاك ان لوكول كو أمنوا جوايمان لائ بي وعَبلُوا الشّلِختِ اورعمل کیے اتھے میں انظار کہت اِلی انتور اندھیروں سے روشن کی طرف وَمَنْ يُتَوْمِنْ بِإِللَّهِ اورجوا يمان لاستُكَا الله تعالى بر وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور عمل كرك المنص يُدخِلهُ واخل كرك اس كو جَنْتِ باغول من تَجْرَى مِنْ تَعْيَهَا الْأَنْهُ رُ جَارِي بِينَ اللهَ عَيْضِينَ خُلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا ربيل كان جنتول مين بميشه قَدُا حُسنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا صَحْقِيقَ الجِما كيا الله تعالی نے ان کے لیےرزق الله الّذِی الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ جَسِ نَے پیدا کے سات آسان قِینَ الْاَرْضِ مِثْلَقُنَ اور اتنی ہی زمینیں یَتَنَزَّلَ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ الرَّتَا ہے تَكُمُ ان كے درميان لِتَعْلَمُوا تَاكِمُ مِانُ لُو أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مرچيز پرقادر ج قَانَ اللهَ اور بِ شَك الله تعالى في قَداَ حَاطَ ا اعاط كرركها ب يتكلّ شَي عِيلَمًا برچيز كاعلم كے كاظ --

#### ربطِ آيات:

ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے بنیادی اُصول بیان فرمائے۔
معاشرت کامعنیٰ ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا۔ نکاح کا مسکد، طلاق
کا،عدت کا، بیسب مسائل کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہو پچکے ہیں۔ یہ بھی بتلایا کہ طلاق
اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر مجبوری ہوتو پھردی بھی جاسکتی ہے۔ مجبوری کے تحت شریعت نے
اجازت دی ہے۔ بچوں کی پرورش کے متعلق بھی بنیادی چیزیں بیان کیں۔ اللہ تعالیٰ کے
احکام کی مخالفت کا نتیجہ یفٹینا سزا ہے۔ دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا ان احکام کے
ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَ كَا يِنْ مِنْ فَرْيَةِ اور كُنْ بَى بستيال تَصِل عَتَتُ عَنْ أَمْرِ دَيْهَا جَمُول نَ نَافِر مانى كى اپند تعالى كادكام كى افر مانى كى اپند تعالى كادكام كى نافر مانى كى اپند تعالى نے جو پینیمبران كى نافر مانى كى قررت يو ساله اوراس كے رسولوں كے تعم كى ۔ اللہ تعالى نے جو پینیمبران كى طرف بھيج سفے ان كے احكام كى بھى نافر مانى كى ۔ حضرت نوح عاليك كى ، حضرت موليك كى ، حضرت ابراہيم ماليك كى ، حضرت لوط عاليك كى ، حضرت ابراہيم ماليك كى ، حضرت لوط عاليك كى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك مى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك مى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك مى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك مى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت موكى عاليك كى ، چضرت موكى عاليك كى ، حضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت موكى عاليك كى ، چضرت شعيب عاليك كى ، حضرت موكى عاليك كى ، چضرت كى كى ، چضرت كى ، چضرت كى ، چضرت كى ، چضرت كى كى

فرمایا فہ خاسبہ نہا جسابہ نہا جسابہ نہا ہے۔ ان بستیوں کا حساب لیا ہڑا سخت حساب۔ کسی کو طوفان میں غرق کیا، کسی کو زلز لے میں تباہ کیا، کسی کو طوفان میں غرق کیا، کسی کو زلز لے میں تباہ کیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، مختلف شکلوں کے عذاب اُن پر مسلط کیے۔ فرمایا قَ عَدَّبَنَهَا عَدَابًا تَ تُحَرًا اور ہم نے ان کو مزادی زالی مزا۔ جو عذاب ایک قوم پر آیا

ووسری برنہیں آیا اور جو دوسری پر آیا تیسری پرنہیں آیا۔ رب تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ اس نے نافر مانوں کو مختلف قتم کے عذابوں کے شانجوں میں کسا فَذَاقَتُ وَ بَالَ اَمُرِهَا کُس چَکھااُ تھوں نے اپنے معاملے کا وبال۔ جب ان کواللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرایا جاتا تھا توٹھٹھا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو واویلا شروع کر دیا 📑 كُنَّا ظَلِمِينَ [الانبياء:١٧٦] "بِ شُك بهم ظالم تقير" وه فرعون جو يبلي منه بهر كركهتا تھا اَنَارَ بِتُكُمُ الْأَعْلَى " مِين رب اعلَىٰ ہوں ۔" جب الله تعالیٰ نے بحرقلزم میں ڈبویا اور يانى مِس غوط كمان لكا توكها أمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِللَّهَ إِلَّا الَّذِي أَمَنْتُ بِهِ بَنُوَّ السَّرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [ بونس: ٩٠] "مين ايمان لا يا جون كه بے شك نہيں ہے كوئى معبود مكر وہي جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور بین بھی فر مان برداروں میں ہے ہوں۔"رب تعالى كاطرف سے آواز آئى ﴿ أَنُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ " اب يه كت مَرازر عَقَبْلَ مَم نا فرمانی كرتے ستھے يہلے \_"اب ايمان لانے كا وقت نہيں اب تو بھكتنے كا وقت ہے \_ تو فرعون نے بڑاواویلا کیا تکراس کے کام نہ آیا۔

توفرها یا پیکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا وبال و گان عَاقِبَهُ اَمْرِهَا خُسُرًا اور تقان کے معاملے کا انجام خمارہ۔ اُنھوں نے نقصان ہی اُٹھایا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تقا آ کے جوعذاب آنا ہے وہ بھی من لور فرما یا اَعَدَاللَٰهُ لَهُمْ عَدَابًا شَدِیدًا تیار کیا ہے اللہ تعالی نے اُن کے لیے تخت عذاب۔ برزخ ، قبر کی مزاالگ ہے ، قیامت قائم ہونے اللہ تغالی نے اُن کے لیے تخت عذاب۔ برزخ ، قبر کی مزاالگ ہے ، ووزخ کا عذاب کے بعد محشر کی مزاالگ ہے ، ووزخ کا عذاب الگ ہے۔ یہ سب سزائی نافرمانوں نے بھگتی ہیں۔

تم نے ہمارے احکام بھی سنے ہیں اور نافر مانی کا انجام بھی سنا ہے کہ جن تو مول،

نے نافر مانی کی ان کا کیا انجام ہوا۔ لہذا فَاتَّقُوااللّٰهَ کی ڈروتم اللّٰہ تعالٰی ہے۔اللہ تعالی کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈرواور بچو یا وی الا آباب اے عقل مندو۔ دنیا تو شایدعقل منداُسے کیے جو زُہرہ سارے تک پہنچ جائے ، فضامیں اُڑتا پھرے، کی مہینے خلامیں رہے ،سمندر کی تہدمیں کئی مہینے گزارے،مہلک قشم کے ہتھیار تیار کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی تغییر بڑے اختصار کے ساتھ کی ہے۔ فرمایا الَّذِينَ أَمَنُوا ﴿ جُوامِيانِ لا ئِے ہيں \_ يعني الله تعالىٰ كے نز ويك عقل مندوہ ہيں جوامِيان لائے ہیں۔ یہاں نہایت اجمال کے ساتھ فر مایا اور چوتھے یارے میں تفصیل ہے۔ فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ " بِ فَكَ آسانون اورز مِن كے پيدا كرني مِن وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ اورون رات كَا تَحْلَاف مِن لَا لِيَ لِلْأُولِي الأنباب البنة نشانيال بين عقل مندول كے ليے عقل مندكون بين؟ الَّذِينَ، يَذُكُرُ وْنَ اللَّهُ قِيلِمًا قَوْقُعُودًا مَعْلَ مندوه بين جو يادكرت بين الله تعالى كو كَفرے كهر اور بيضي بيض قَعَلى جُنُو بِهِم اورائي ببلوك بل ليع بوت الله تعالى كو يا وكرت بي وَيَتَفَكَّرُ وْنَ فِي خَلِق الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اورغُور وَفَكر كرت بين زين اورآسان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں رَبّنَامَا خَلَقْتَ هٰذَابَاطِلًا اے ہارے رب تونے نہیں پیدا کیا اس کو باطل ، بے فائدہ، بے کار سینہ خیّات فقینًا عَذَابَ النَّارِ آپ کی وات یاک ہے بھا ہمیں دور خ کے عذاب سے رَبّنا اِنّاتَ مَنْ تَدْخِل النّارَ اے ہمارے رب بے شک آپ نے جس کو داخل کر دیا دوزخ کی آگ میں فقد أَخْوَ يُنَّهُ لِي تَحْقِيلَ آبِ نِي اس كورسوا كرويا وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اور تَهِيل موكا ظالموں کے لیے کوئی مددگار رَبّنا اے مارے رب إنّناسيغنامناديايّانادي

برب تعالی نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہاں فرمایا عقل مندوہ ہیں جوابیان لائے۔فرمایا قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ اِنْ کُنْدُ ذِکْرًا تَحْقَیْنَ اُتارااللّٰہ تعالی مندوہ ہیں جوابیان لائے۔فرمایا قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ اِنْ کُنْدُ ذِکْرًا تَحْقِیْنَ اُتارااللّٰہ تعالی نے کھاری طرف ذکر قرآن پاک کانام ذکر بھی ہے۔ سورۃ الحجر پارہ ۱۳ آیت ۹ میں ہے۔ اِنّا نَحْنُ نَزُلْنَا الذِیْرَ وَ اِنّا لَهُ لَمُفِظُونَ " ہے۔ سورۃ الحجر پارہ ۱۳ آیت ۹ میں ہے۔ اِنّا نَحْنُ نَزُلْنَا الذِیْرَ وَ اِنّا لَهُ لَمُفِظُونَ " ہے شک ہم نے اُتارا ہے ذکر کو یعنی سے اِنّا نَحْنُ نَزُلْنَا الذِیْرَ وَ اِنّا لَهُ لَمُفِظُونَ " ہے شک ہم نے اُتارا ہے ذکر کو یعنی تھیجت والی کتاب کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔"

توبیکاب نازل کی رسول الله ملی تالیم یر در سول الله ملی تالیم یر در سولایت نواند کارسول الله تعالی کارسول الله تعالی کی آیش شمصی پر در کرساتا ہے وہ آیات مبیتات جو کھول کر بیان کرتی ہیں حقیقت کو ۔ یہ آیشی ہم نے کیوں نازل کیں ڈیٹے ہے الّذِیْنَ المَنُوا تا کہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وَعَیالُوا اللّٰ لِحَدِ اللّٰ کرتے ہیں ایکے من اللّٰ للّٰتِ کور کا الدھروں سے اِلَی النّٰور ایمان کی روشی کی طرف میں اللّٰ للّٰتِ کفرشرک کے اندھروں سے اِلَی النّٰور ایمان کی روشی کی طرف۔

جواس کتاب پر ایمان لائمیں گے ، پیغیبر پر ایمان لائمیں گے وہ گفرشرک کے اندھیرون ے تکل کرایمان کی روشن میں آجائیں کے وَمَن يَوْمِن بِالله اور جوايمان لائے گا الله تعالى ير ـ كالا مو، گورا مو، عربى مو، عجى موالله تعالى ك بان ايمان كى قدر بيشكل و صورت كانبين ويغهل صالعا اورعمل كرع كااجتهدا يمان تيمساته عمل كاليمي ضرورت بمحض ایمان کافی نہیں ہے۔ایمان لائے اور عمل انتھے کرے یُذ خِلْهُ جَنْتِ تَجْرِیٰ مِنْ تَحْیَرَا الْاَنْهُ وَ وَاقْل كرے كا اس كوا سے باغوں میں جاری ہیں ان كے نيے نہریں۔عرب کےعلاقے میں یانی کی بڑی قلت تھی اور ہرے بھرے درخت بھی بہت ا کم تھے۔لبندا نہریں اورسبز درخت ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔اس لیے ان کو سمجمانے کے لیے فر مایا کہ جنت اس مجلد کا نام ہے جہاں باغات ہوں سے بنہریں ہوں گی لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا [ق: ٣٥] "ان كے ليے ہوگا جودہ جابيں مي اس مي -"رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا۔ نہ جنت دور ہے نہ دوزخ دور ہے بس آتھ صیں بند ہونے کی ویر ہے۔ توفر مایا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گابا غامت میں جاری موں گی ان کے نیجے نهری خلدین فیها آبدًا رہیں گان باغوں میں ہمیشہ۔جوسعادت مندخوش نصیب جنت میں داخل ہو گیا بھراس کو وہاں ہے نکالانہیں جائے گا۔ بہ خلاف دوزخ کے کہ پچھے مومن گناہ گاردوز خ میں جا تیں گے سز ابھگننے کے بعدوماں سے نکل آئیں گے۔ فرمایا خَدُاَ حَسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا صَحْقِيقِ احِمَا كيان كے ليے الله تعالى نے رزق -جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھارزق بنایا ہے جو جا ہے گا کھائے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَمَغَّتُونَ . بخارى شريف كى روايت ہے كـ" نه پیشاب کریں گی نہ پاخانہ کریں گے اور نہ تاک منہ سے بلغم نکے گی۔" پوچھنے والوں نے
پوچھا حضرت! سوآ دمیوں کا کھانا آ ومی کھا لے تو وہ بڑی جگہ خراب کرتا ہے۔وہ کھانا کہاں
جائے گا؟ فر ما یا اللہ تعالیٰ بدن میں ایسی قوت بیدا کرے گا کہ خوشبودار بسینا نکلے گا جیسے
کمتوری ہوتی ہے۔اس بسینے کے ذریعے کھانا ہضم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھا تا ہضم
ہوجائے گا۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھارز ق بنایا ہے۔

# ساست اسسان بن ایسے ای ساست زمینسیں بن

أَمَنْهُ الَّذِي اللهُ تَعَالَىٰ كَى ذَات ده بِ خَلَقَ سَبُعَ سَمُونِ جَس نَے بِيدِا كيسات آسان قيهن الأرض مِنْكُمنَ اوراتى بى زميس پيداكيس قر آن كريم ميس سات آسانوں کا ذکر تومتعدد مقامات پرآیا ہے اور زمینوں کے سات ہونے کا ذکر صرف ای آیت کریمہ میں ہے۔ یا پھرایک حدیث آتی ہے کے سات زمینیں ہیں اور ہرز مین میں مخلوق ہے۔ ہرز مین میں آ دم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے عظیمام ، موک عالیا م ہیں۔اس پر کمبی چوڑی بحث۔ ہمارے دو بزرگوں نے اس پر کما ہیں کھی ہیں ۔ ایک مولا نا عبدالحی تکھنوی ہوئات ہوں۔ رب تعالیٰ نے ان کو بڑا جا نظر عطا فر مایا تھا۔ سینتیں سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ وہ شار میں نہیں آسکتیں۔ اُتھوں نے کتاب *لکھی ہے* "دافع الوسواس عن اثر ابن عباس "بیسات زمینوں والی روایت حضرت عبدالله بن عباب بڑھیں سے ہے۔تو اس کے متعلق جولوگوں کو شکوک دشبہات تھے اس کتاب میں اُنھوں نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ دوسری ستاب بانی دار العلوم دیوبندمولا نامحمه قاسم نانوتوی به تاهید نے تکھی ہے۔جس کا نام ہے " تحذیر الناس" ۔ حضرت نا نوتو می بر<sub>ناط</sub> بیرے وقت کے ذبین ترین علماء میں ہے <u>تھے۔</u>

حضرت نے صرف بجاس سال عمر بیائی ہے۔ گمر بجاس سال میں وہ کام کر گئے ہیں کہ الحمد لله! و نیا کے ختم ہونے تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دینی مدارس کے جال بچھا گئے ہیں۔ دیو بند، سہار ن پور، مظاہر العلوم اور بہت سار ہے کہ آج لوگ ان سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں۔ دیو بند، سہار ن پور، مظاہر العلوم اور بہت سار ہے کہ آج لوگ ان سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں۔

اتر ابن عباس تن بین بین جن سات زمین کا ذکر ہے وہ ایسی نہیں ہیں جیسا کہ جمار ہے بعض سائنس دان کہتے ہیں کہ سات براعظم ہیں ۔ ایک براعظم ایشیا ہے، ایک (شالی) امریکہ، (ایک جنوبی امریکہ) ہے، ایک افریقہ ہے، ایک آسٹریلیا، (یورپ، اظارکٹیکا،) وغیرہ ہے۔ بلکہ وہ سات زمینیں اوپر فیج ہیں ۔ اور بداحادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس نے کئی ایک بالشت زمین ہتھیا کی تو یہ زمین اور دوسری، تیسری، چوتی، ساتویں زمین تک کے کئی ہے۔ اس کی گردن پرر کھے بیز مین اور دوسری، تیسری، چوتی، ساتویں زمین تک کے کئی ہوئے ہوئے ہوگا۔ اور تر ذکی جا تھی گردن پر رکھے جا تھی گردن پر رکھے جا تھی گردن پر رکھے جا تھی وایس ہول گی اور میدانِ محشر میں اُٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور تر ذکی شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی زنجیر لؤکائے وہ اس زمین کوچھید کریتے دوسری، تیسری، چوتی ، پانچویں، چھٹی اور ساتویں تک جلی جانے بیرب تعالی کے علم میں ہے۔ تو اس دوایت سے معلوم ہوا کہ زمینیں اُوپر فیج ہیں۔

# ایک اشکال اورانسس کا جواسب:

بعض ملحد شم کے لوگ ایک اشکال پیش کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے دومر لے زبین چھین لی تو وہ اس جھوٹی ہے گردن پر کیے اُٹھائے گا؟ اگر کسی نے مربع زبین چھین لی تو وہ اس جھوٹی ہے گردن پر کیے اُٹھائے گا۔ ایساہی سوال نے مربع زبین چھین لی ، دومر بعے چھین لی تو وہ اس گردن پر کیے اُٹھائے گا۔ ایساہی سوال ایک ملحد نے حضرت ابو ہریرہ وہائند ہے کیا تھا کہ حضرت! آپ ہمیں بیا جادیث سناتے

ہیں اگر کوئی شخص اُونٹ چرائے گا تواس کی گردن پر ہوں گے، بکریاں چرائے گا اس کی گردن پر ہوں گی۔ تو حصرت اِاگرایک آ دی کسی کے دس اُونٹ چرائے تو وہ اپنے کندھے بر کہاں رکھے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ بڑا تی نے فرمایا احادیث کے ساتھ شخونہ کیا کرو کیا تم نے نہیں سنا کہ آنحضرت سائٹ الی ای جرموں کے کہ ساتھ شخونہ کیا کرو سے جا کیں گئے کہ ایک کندھے سے گھوڑ ا چلے، دوسرے کندھے تک تین دن میں پہنچ گا۔ توجس کا کندھا اتنا چوڑ اہو کہ ایک گھوڑ اایک طرف سے دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آ جا کیں گی ۔ ایک ورس کے کہ ایک گھوڑ ایک طرف سے دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آ جا کیں گی ۔ ایک ایک برابر جگہ ملے گی ۔

توقرآن پاک بین سات آسانوں کا ذکر تو متعدد مقامات پر ہے گر زمینوں کا ذکر صرف اِس جگہ ہے۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کے سات آسان اور این ہیں نہیں پیدا کیں اینڈن آل اُلا مُن بَیْنَهُنَ الرّتا ہے گئم ان کے در میان اللہ تعالیٰ کا سے اس اور زمینوں میں رب تعالیٰ کا گئم چلتا ہے لیتھ کی اُلیٰ مَنی و مَن اور زمینوں میں رب تعالیٰ کا گئم چلتا ہے لیتھ کی اُلیٰ مَنی و مَن الله علی گلِ شَی و مَن الله علی کی الله تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَ اَنَّ الله قَدْ اَ صَا طَلَم بِی مِن الله علی کی الله تعالیٰ ہر چیز کا احاط کر دکھا ہے کم کے کا ظ سے سنداس کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اور نداس کے کم سے۔



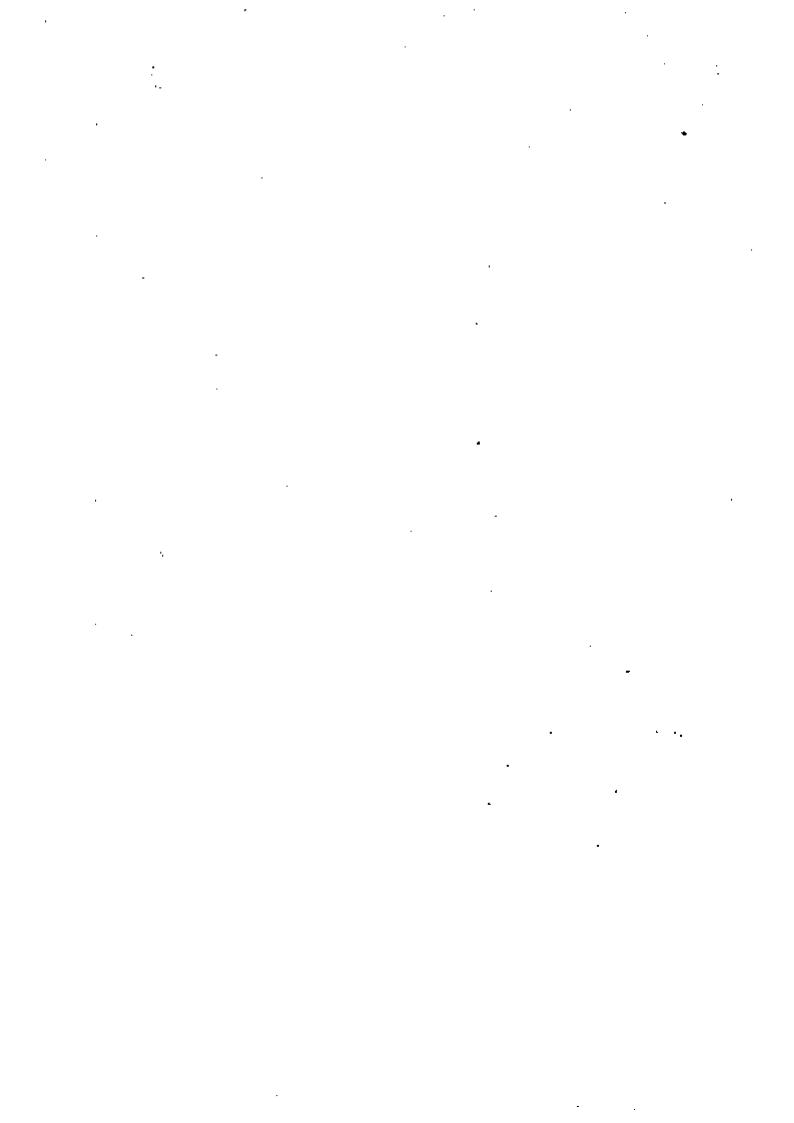

# بسه الله الخم الخم المحمر

تفسير

سُورُلا التِّحْبُكُ اللَّهِ

(مکمل)



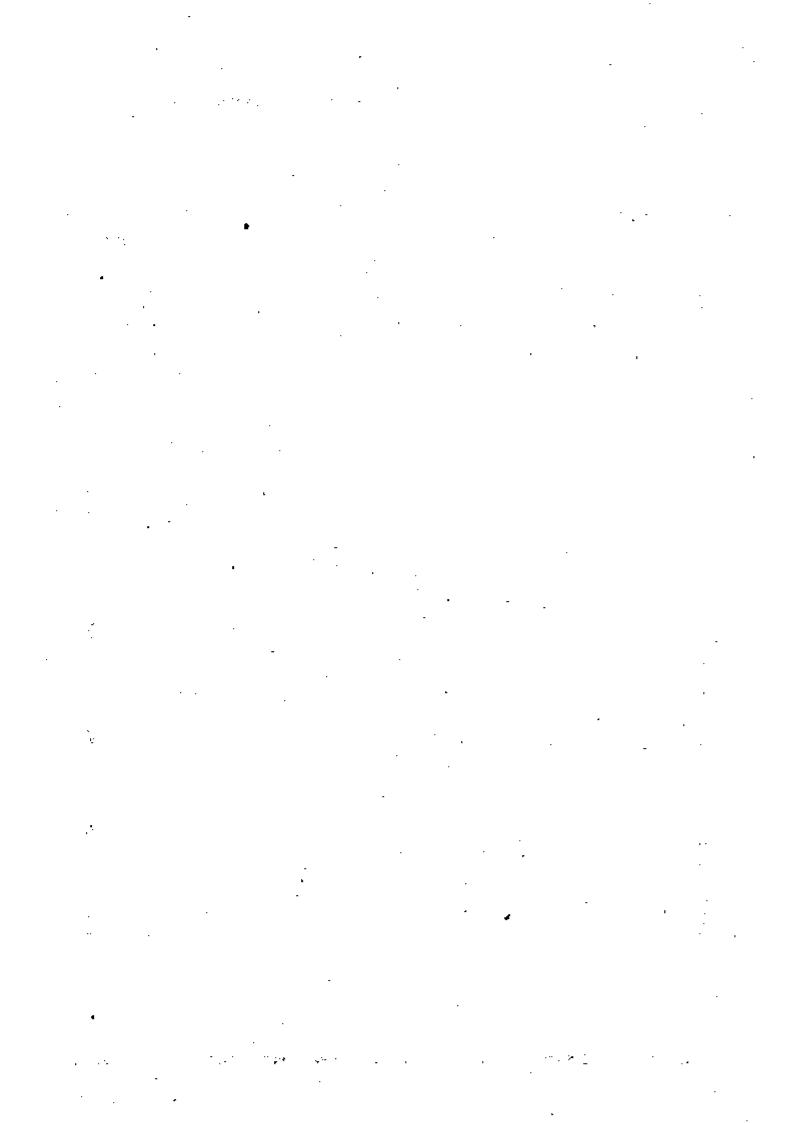

# ﴿ إِلَا اللَّهِ ١٢ اللَّهِ ﴿ ٢٢ سُورَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَةٌ ٢٠ أَنِّ اللَّهِ ﴿ رَوَعَاتِهَا ٢ ﴾

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إَيَّهُا النَّبِيُّ لِمُ يُحَرِّمُ مِا آحَلُ اللَّهُ لَكُ تَبْتِغِيْ مَرْضَاتَ أَزُواجِكُ لَيْ اللَّهُ لَكُ تَبْتِغِيْ مَرْضَاتَ أَزُواجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِّحِينُمٌ وَكُنَّ فَرُضِ اللَّهُ لَكُمْ يَجِلَّهُ أَيْمَانِكُمْ واللهُ مَوْلِكُمْ وَهُو الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَاذْ أَسَرّ النَّابِي إِلَى بَعُضِ أَزُواجِهِ حَدِينًا فَلَكَانَبُاتُ مِهُ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْر عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّانِيَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ آثِبُاكَ هٰذَا وَال نِتَأْتِي الْعَكِيمُ الْغِيدِيرُ وإنْ تَتَوُبَآ إِلَى الله فَقَلُ صَغَتْ قُلُوكِكُما وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْ وَإِنَّ اللَّهِ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلَمِكُهُ يَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيْرُ وَعَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ آنْ وَاجَّاخَيْرًا قِنَكُنَّ مُسُلِمْتِ مُؤْمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَيِبْتٍ غَيِلْتٍ غَيِلْتٍ سَمِحْتٍ الله المالية ا

آزُوَاجِكَ ابَى بَو يُول كَلَّ مَا اللَّهُ عَفَوْرٌ وَجِيْرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مہریان ہے قَد فَرَضَ اللهُ لَكُمْ صَحَقِقَ الله تعالى نے فرض كيا ہے تمارے لیے تحِلَة اَیْمَانِگُف کھولتا ہے تماری قسموں کو وَالله مَوْ لَكُنُمُ اور الله تعالى تمهارامولى ب وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيمُ اوروبى سب كه جه جان والاحكمت والاب وإذا سرّ النّبيّ اورجب جهيا كركهي نی مالین ایک ایک بغض أزواجه این ایک بوی سے حدیثا بات فَلَمَّانَيَّأَتُ بِهِ لِيل جب بتلادى اس في وه بات وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اورالله ا تعالی نے ظاہر کردیا اس بات کو عَلَیْهِ پیغمبریر عَرَّفَ بَعْضَهُ اس لنے بتلادی بعض وَاَغْرَضَ عَنْ بَعْضِ اوراعراض کیا بعض سے فَلَمَّا اً نَیّاکَهَا ہِ یہ ہیں جس وفت خبر دی آتحضرت صافحاً ایسے بیوی کو اس بات کی ا قَالَتُ اس نے کہا مَنْ أَنْبَاكَ طِذَا كس فِرْدى بِ آب كواس كى قَالَ فرمایا نَبَّانِيَ الْعَلِيْدُ الْحَبِينُ خبردى مجهوط ف والخبردار في إِنْ تَتُوبًا الرَّمْ دونول توبه كرو إِلَى اللهِ الله تعالى كى طرف فَقَدُ صَغَتْ قُلُوٰ بُكُمًا لِي تَحْقِينَ مَاكُل مُوجِكَ بِينَ تَمَعَارِ اللهِ وَإِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ اورا كُرتم چِرْ هانى كروكى پغيبر كے خلاف فَإِنَّ اللهَ پس بيشك الله تعالى هُوَمُولِكُ وه آپ كا آقام وَجِبُرِيْلُ اورجبر بل عليلام وَصَهَا لِيَحُ الْمُؤْمِنِينَ اورنيك مؤكن وَالْمُلْإِكَةُ اورفُرْشَتْ بَعُدَذُ لِكَ ظَيِيرً ال ك بعدامدادى بين عَلَى رَبُّهُ قريب م كماس كارب

اِنْ طَلَقَتُنَ الروه طلاق دے دیم کو اَنْ یُبنِلَةَ تبدیل کردے گا اس کے لیے اَزُواجًا عورتیں خَیْرًا قِنْکُنَ تم ہے بہتر منظیت فرمانبردار مُتُومِیْتِ ایمان دار فینیتِ اطاعت کرنے منظیت فرمانبردار مُتُومِیْتِ ایمان دار فینیتِ اطاعت کرنے دالیاں نیپلتِ عبادت کرنے دالیاں فیبلتِ عبادت کرنے دالیاں فیبلتِ بیای ہوئی قَابُکارًا اور کنواریاں۔

### سشان نزول:

ذخيرة الجنان

یاس دو تمین منٹ بیٹھتے اور یو جھتے کہ تعصیر کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت زینب جاتفیا کے باس کہیں سے شہد آیا وہ آپ کو پیش کر دیتیں۔ آنحضرت میں فالیا ہم کوشہد بہت پہند تھا۔ وہ آپ مل تُعَالِيكِم كھاتے ہتے۔ شہد كے متعلق اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہے:

فِيهِ مِشِفًا يَعِ لِلنَّاسِ [النحل: ٦٩] "أس مِن شفا سِلوُّول كے ليے۔"

جس کے بارے میں رب نے شفا فر مایا ہے یقیناً اس میں شفاہے۔ جالینوس یونانیوں کا بہت بڑا تھیم گز راہے۔ تھیم لوگ معدے کی اصلاح اور در دول کے لیے جالینوس استعمال کراتے ہیں ۔ جالینوس کہتا ہے کہ شھنڈی (سرد) بیاریوں کے لیے شہد ہے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نزلہ ز کام، لقوہ ، فالج ، نمونیہ دغیرہ کے لیے شہد ہے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔بعض دفعہ مفردشہد کا م آتا ہے اور بعض دفعہ دواؤں میں ملا کر استعمال کیا جاتا

تو خیر آ محضرت مل فی تایم کوشهد سے بهت بیار تھا۔ آب مان فی ایکی شهد برے شوق ے کھاتے تھے۔ حضرت زینب فٹاٹھا شہدنکال کرآپ کے سامنے رکھ دیتیں آپ کھاتے، دیر ہوجاتی ۔ دوسری بیو یوں کے ماس تھوڑی دیر بیٹھتے۔ چونکہ عصر اور مغرب کے درمیان وقتت تھوڑا ہوتا تھا۔حضرت عا کشہ صدیقہ ڈگاٹٹا اور حضرت حفصہ ڈگاٹٹا نے آپس میں مشورہ کیا کہ پہلے آپ مقافلاتیہ ہمارے یاس زیادہ دیر بیٹھتے ہتے اور اب بالکل مختصر۔ وجہ کیا ہے؟ تلاش كرور چنانيداس بات پر جب أنهول نے غور كيا تومعلوم مواكه حضرت زینب جانبی آپ مانتھائیلیم کوشہد بیش کرتی ہیں اس کے کھانے کی وجہ سے وہاں ویر ہوجاتی ہے اور بعد میں وفت تھوڑ ارہ جاتا ہے۔ اُنھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ میں تاہیج جب ہم میں سے سی کے یاس آئیں آپ ساٹھائیل کے مندمبارک کے قریب ہو کر کہہ دے کہ حضرت مغافیر کی ہوآ رہی ہے۔ مغافیرایک بودے کا نام ہے جس سے گوندنگلتی ہے۔ اس سے قدر سے ہوآ تی ہے۔ چونکہ آنحضرت ملاہ مالین کو ہو سے سخت نفرت تھی تواس طرح آپ مالین تالید شہد کا استعمال جھوڑ دیں سے۔

چنانچ آمخصرت مان فی جب حفرت حفصہ نگانا کے پاس آئے تو اُنھوں نے وزیب ہو کہ کہ دیا کہ حفرت! ایما لگنا ہے کہ آپ مان فیلی اُنے منافیر کھایا ہے۔
آپ مان فیلی کے کہ ان کو جمد کھانا نا گوارگز را ہے۔ آپ مان فیلی کی آپ اُنھالی کہ آ تندہ میں جمد کے کہ ان کو جمد کھانا نا گوارگز را ہے۔ آپ مان فیلی بوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی سے مصد فیلی سے فرمایا کہ کی اور کو نہ جلانا۔ ان سے فلطی ہوئی کہ اُنھوں نے اور حضرت حفصہ فیلی کو جلا ویا ۔ چونکہ دونوں کا راز ایک تھا۔ اللہ تعالی نے مخضرت مان فیلی کو جلا ویا ۔ چونکہ دونوں کا راز ایک تھا۔ اللہ تعالی نے آئے خضرت مان فیلی کے جان میں فیلی کے میں نے رازی بات آ کے بتلادی ہے۔
اس پر آپ مان فیلی کم بتلا دیا ہے۔ وہ کمنے لگیس حضرت! آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ بتلانا تم نے آگے بتلا دیا ہے۔ وہ کمنے لگیس حضرت! آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ آپ مان فیلی کے جو کی بتلایا ہے جو ملیم وجہر ہے۔ یہ ہاں سورة آپ مان نورل۔

یہ جمرت کے دسویں سال کا واقعہ ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا ایک سوساتو اس نمبر ہے۔ اس کے بعد صرف سات سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس واقعہ سے کئ عقائد ثابت ہوتے ہیں۔

اس سے پہلاعقیدہ توبہ ثابت ہوا کہ آپ سائٹھالیا کی بیوبوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ آپ سائٹھالیا کی بیوبوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ آپ سائٹھالیا کہ انسان کی مقابلے کہ تھا کہ کہ تھا کہ کا کہ تھا کہ کا کہ تھا کہ کا کہ تھا کہ تھا کہ کا کہ تھا کہ کا کہ تھا کہ تھا کہ تا کہ تارہ کا کہ تارہ کی کا کہ تارہ کا کہ تارہ کا کہ تارہ کی تا

عالم الغیب ہیں تو بھی آپی میں مشورہ نہ کرتیں کہ ایسا کہنا اور میں ایسے کہوں گی۔ پھر جب
آپ سال تفایی نے بتا ایا کہ تونے راز نہیں رکھا آگے بتلا دیا ہے تو وہ یہ نہ پوچھتی کہ آپ کو
کس نے بتلایا ہے۔ آپ سال تفایی ہے۔ آپ سال تفایی ہے۔ اگر
آپ سال تفایی ہے بارے میں غائب کا عقیدہ ہوتا تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور
حاضرون ظری بھی نفی ہوگئی۔

کی دوسراعقیدہ بی ثابت ہوا کہ آپ ماہ ٹھ آلیک کو حلال وحرام کا اختیار نہیں تھا۔ بلکہ حلال کرنا اور حرام کرنا پرب تعالیٰ کا کام ہے۔ کیوں کہ آپ ماہ ٹھ آلیک نے شہد صرف اپنی ذات کے لیے حرام کیا تھا ندامت کے لیے اور نہ بی اپنے خاندان کے لیے۔ اور رب تعالیٰ نے اس پر پوری سورت نازل فر ماکر آپ ماہ ٹھ آلیک کے فر مایا کہ جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ فر مایا قسم تو ڑواور شہد کا استعمال کرو۔

ایک دفعہ آپ سی تھا تھا ہیں کیا گیا۔ اس میں لہمن اور پیازتھا۔ آج
مجھی لوگ لہمن اور پیاز کوسلا و کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ آپ میں ٹیٹا لیٹم نے فر ما یا کہ یہ
تم کھا دُ ہیں نہیں کھا وُں گا۔ پوچھے والوں نے پوچھا حضرت! یہ لہمن حرام ہے؟
آپ میں ٹیٹی نے فر ما یا جس چیز کورب تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس کوحرام نہیں کرسکنا گر
افی اُکنا چی میں گھ ٹی تُن جو اُ میرے پاس فرشتے آتے ہیں میں ان کے ساتھ گفتگو
کرتا ہوں اور ان کو بد ہوسے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ پیرام نہیں ہے۔
کرتا ہوں اور ان کو بد ہوسے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ پیرام نہیں ہے۔
سیری میں اور ان کو بد ہوسے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ پیرام نہیں ہے۔
سیری میں اور ان کو بد ہوسے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ پیرام نہیں ہے۔

آتحضرت سنی فلیکی کواطلاع می که علی (بڑیٹنہ) ابوجہل کی لڑی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سلمان ہوگئ تھی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئ تھی۔ باپ تو بدر میں قبل ہو گیا تھایہ بعد کی بات ہے۔ ہخاری شریف کی روایت ہے آپ سائٹ ایکی نے حضرت علی مِنْ آو و بلا یا کہ مجھے خرطی ہے کہ تو جو یر بیابوجہل کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا بیخر صحیح ہے؟ حضرت علی بڑا تھ نے کہا کہ خیال (ارادہ تو) ہے۔ آپ سٹی ٹائی آئی آئی ہے نے رہا یا میں بیہ نہیں کہتا کہ ابوجہل کی لڑکی تیرے لیے حلال نہیں ہے گسٹ اُ تحقیق کھ محلالاً "جس چیز کورب تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس چیز کورام نہیں کرسکتا "لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ک جیز کورب تعالیٰ کے وقتمن کی جین اس چیز کور ام نہیں کرسکتا "لیکن اللہ تعالیٰ کے وقتمن کی جین اس میں مستیں ۔ کیوں کہ میری جینی کا مزاج علیحدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وقتمن کی جین اکھے نہیں رہ سکتیں ۔ کیوں کہ میری جینی کا مزاج علیحدہ ہے اور اُس خاندان کا مزاج الگ ہے۔ میری جینی اس کے ساتھ گزار انہیں کرسکتی۔

مزاج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔اگرمیاں بیوی کا مزاج مل جائے تو وہ گھر جنت ہے۔اوراگرمزاج نہ ملے تو دوزخ ہے۔میال بیوی کے لیے بھی اور بچول کے لیے بھی۔ای لیے شریعت نے کفو کا مسئلہ رکھا ہے کہ رشتہ کرتے وقت خاندان اور برادری کا کاظر کھو۔آج لوگ عموماً بعض اور چیزیں دیکھے کر رشتے کر لیتے ہیں۔ پھر بڑی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بڑی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پانداا پنامزاج ہسسرال کا مزاج ہلاکی کا مزاج اور لڑے کا مزاج دیکھے۔

توفر ما یا ابوجہل کی بیٹی تھھاڑے لیے حلال ہے میں حرام نہیں کرسکتا کیکن میری بیٹ کااس کے ساتھ گزار انہیں ہو سکے گا۔ حضرت علی بڑھڑ نے کہا حضرت! میری تو بہ فاطمہ کی موجودگی میں میں میں کسی اور کے ساتھ بھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنا نچہ جب تک حضرت فاطمہ خاتھ نزندہ رہیں حضرت علی بڑھڑ نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ آٹحضرت سانہ بھڑ تیا ہی فاضہ خاتھ نا کھی ہوگئے ہے وارکوئی نکاح نہیں کیا۔ آٹحضرت سانہ بھڑ تیا ہی وفات یا گئیں۔ اس کے بعد پھراور نکاح کے بعد بھراور نکام کے بعد بھراور ن

تو حلال حرام كرنا بهي رب تعالى كاكام ہے۔الله تعالی فرماتے ہيں:

#### مسئله:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہیہ کئے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا یا وہ میرے
لیے حرام ہے۔ تواس پر قسم کا کفارہ آئے گا۔ اگر کسی حلال چیز کو حرام کہدد ہے تواس کو قسم کا
کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا ذکر ساتویں پارے میں موجود ہے۔ دس مسکینوں کو کھاٹا
کھلانا ہے یا کپڑے بہنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ جس آدمی میں ان چیزوں کی ہمت نہ
ہوتو وہ تین روزے رکھ لے۔

توفر ما یا تحقیق اللہ تعالی نے فرض کرد یا ہے تھارے لیے تھاری قسموں کا توڑنا وَاللّٰهُ مَوْلَٰکُمُ اور الله تعالیٰ تھارا آقا ہے وَھُوَالْعَلِيْهُ الْحَدِيْهُ اور وہی جانے والا تعمد والا ہے وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

فَلَمَّانَبُّانَ بِهِ بِي جَسِ وقت بتلادی اس نے وہ بات حضرت عائشہ صدیقہ بھا تھا کوکہ آخصرت ماہ تعلقہ بھا تھا ہے لیے شہد حرام کرلیا ہے وا ظہر والله علیہ عرق فَ بَعْضَهٔ اورالله تعالی نے ظاہر کردیا اس بات کو بیغیر پرکہ آپ کی بیوی حفصہ بھا نے ظاہر کردیا اس بات کو بیغیر پرکہ آپ کی بیوی حفصہ بھا نے فاہر کردیا اس بات کو بیغیر پرکہ آپ کی بیوی حفصہ عائشہ بھا کو بتلادی ہے۔ تو آپ مل نے ناتی ہے حطور پراس بات کا بچھ حصہ اپنی بیوی پرظاہر کردیا کہ تم نے شہد واللاقصہ آگے چلادیا ہے واغرض عَن بَعْضِ اور ایک بیوی پرظاہر کردیا کہ تم نے شہد واللاقصہ آگے چلادیا ہے واغرض عَن بَعْضِ اور اور تجھے کہا تھا کہ آس کو ظاہر نہ کیا۔ پوری بات نہ بتلائی کہ میں نے شہد واللا اور تجھے کہا تھا کہ آسے نہ بتلائی دیا ہے نہ بتلانا۔ وہ سارا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد واللا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد واللا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد واللا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد واللا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً: فرمایا کہ تم نے شہد واللا قصہ آگے بیان نہ کیا۔ مثلاً وہ مارا وا قعہ اس لیے نہ دُم رایا کہ بی بی ذیادہ شرمندہ نہ ہو۔

فَلَمَّا نَبُّا الْهَا إِلَّهِ لِي جَس وقت آنحضرت سَلَّ الْبِيلِمِ نَے خبروی بوئ کواس بات ک کیتم نے بات آ کے بتلاوی ہے قائٹ وہ کہنے گل مَن اَبْبَاک هٰذَا کس نے خبر وی ہے آپ کواس بات کی کہ میں نے آ کے بتلادی ہے قال آپ سَلُ الْبِیْ اِلْہِ نَے فر مایا نَبَا فِی الْعَلِیْمُ اللّٰهِ فِی اللّٰ ا

اورنیک موئن سب آپ کے ساتھ ہیں وَالْمُلَیِّ گَةُ بَعُدُ ذُلِكَ ظَهِیْ وَوفَر شِحْ اس کے بعد المدادی ہیں۔ اس لیے علطی کا اقر ارکرواور توبہ کرورب سے معافی مانگو علی رَبّهٔ قریب ہے کہ اس کارب تبارک و تعالی اِن طَلَقَ عُنَ اگر بالفرض و قسم سلاق دے دے اَن یُبُدِلَةَ تودہ اللہ تعالیٰ تبدیل کردے گااس کے لیے اَزْ وَاجّا خَیْرًا قِنْگُنَ وَرِیْسِ مَ ہے بہتر بویاں دے عورتیں تم سے بہتر بویاں دے ورتیں تم سے بہتر بویاں دے دے۔

ان کی خوبیال کیابول گا؟ مُسُلِطْتِ فرمال بردار بول گی الله تعالیٰ کے ادکامات کی رنماز، روزہ، جج، زکوۃ کی پابندی کرنے والیال بول گی مَشُوطُتِ ایمان لانے والیال بول گی مَشُوطُتِ ایمان لانے والیال بول گی جن چیزول پر ایمان لانے کا الله تعالیٰ نے تھم دیا ہے فینیْتِ اطاعت کرنے والیال بول گی آنحضرت مِن الله تعالیٰ کے مام بیویوں کا بھی بہی تھم ہے کہ الله عنت کرنے والیال الله فاوند کی جائز کا مول میں اطاعت کرنے والی بول۔ تَبِیْتُ توبہ کرنے والیال بول گی ۔ مدیث پاک میں آتا ہے تیبی اُ کھر کھا گھر تے تھا اور و ت تی الله میں جو توبہ کرنے والیال خطاکار ہو و تی بی الکی آئی آئی آئی تو المیون کی تاریخ میں جو توبہ کرنے والی ہوں۔ تی بی اُ کھر کھا گھر تے تھا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ "

غیدت عبادت کرنے والیاں ہوں گی آب خت ہجرت کرنے والیاں ہوں گی ۔ سَمَاتِ یَسِیْنُ مُسیاْتُ کَسِیْنَ کُر مَا۔ بعض مفسرین نے آب ختِ کامعنی کیا ہے روز ہے رکھنے والیاں ہوں گی۔ یعنی فعلی روز ہے کئڑت سے رکھیں گی تیبات یا ہوں گی۔ یعنی فعلی روز ہے کئڑت سے رکھیں گی تیبات بیابی ہوئی ہوئی ہوں گی۔ آنحضرت مائٹالیلیلم کی بیابی ہوئی ہوگی ، بیوہ ہوں گی۔ آنحضرت مائٹالیلیلم کے نکاح میں حضرت مائٹر صدیقہ فی فیا ہو جبتی عورتیں آئی سب بیوہ تھیں۔ کسی کا

فاوند فوت ہوگیا تھا اور کوئی مطلقہ تھی۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا اور کوئی مطلقہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبری بڑا تھا کے پہلے دو خاوند فوت ہو بچکے ہے اور حضرت زینب بنت بحش بڑا تھا پہلے حضرت زید بن حارثہ بڑا تھ کے نکاح میں تھیں۔ اُنھوں نے طلاق دی پھر آپ سال بھی اس کے نکاح میں تھیں۔ اُنھوں نے طلاق دی پھر آپ سال بھی دے سکتا ہے۔ اور کنوار یال بھی دے سکتا ہے۔ الہذاتم اپنی فلطی پراصرارنہ کرورب تعالی سے معافی ما گو۔



يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيَامُ كَاكَا وَقُوْدُهَا الْكَاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِّ لَكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادُ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرُهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُونَ وَيَاكُمْ غُالَايْنَ كَفَرُولَا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ لِاللهِ تَوْبُلَةً نَصُوعًا عُلَى رَبَّكُمْ وَيَالَهُ اللهِ تَوْبُلَةً نَصُوعًا عُلَى رَبَّكُمْ وَيَلْ فِي مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا لَكُنْ اللهِ تَوْبُلَةً نَصُوعًا عَلَى رَبَّكُمْ وَيَلْ فِي مَا لَكُمْ وَيَلْ فَي مَا لَكُمْ وَيَلْ اللهِ تَوْبُلَةً لَكُمْ وَيَلْ عَلَى مَنْ اللهِ تَوْبُلَةً نَصُوعًا عَلَى رَبَّكُمْ اللهِ اللهِ تَوْبُلَةً لَكُمْ وَيَلْ عَلَى مَنْ اللهِ تَوْبُلَةً اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَيَلْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ وَيَعْمَلُونَ مَنْ اللهُ وَيَعْمُ وَيَا لَكُمْ وَيَلْ اللهِ مَنْ اللهُ وَيَعْمُلُونَ مَنْ اللهُ وَيَعْمُ وَيَالُونَ مَنْ اللهُ وَيْكُولُ اللهِ مَنْ اللهُ وَيَعْمُلُونَ مَنْ اللهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُلُونَ مَنْ اللهُ وَيَعْمُ وَيَا لَكُمْ اللهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَا الْمُنْ اللهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُولِكُونَ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَيَا اللّهُ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ وَيُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ال يِيزِكا جُومٌ كُرتَ عَ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا اللهِ لوكوجوا يمان لائة و تُوبُو الله الله رجوع كروتم الله تعالى كى طرف تَوْبَةً نَصُوْحًا رجوع كرنا اخلاص كے ساتھ على دَبُكُمُ قريب ب كم تحمادارب أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ كَمْنَا وَحُمَّ سَيَاتِكُمْ اللَّهِ مَا وَحُمَّ مِنْ اللَّهُ مُ تماری برائیال ویدخِلگف اورداخل کرے گاتم کو جنت ایے باغوں میں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ جاری ہیں ان کے ینچ نہریں يَوْمَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِيَّ جَس دَن بَهِي رَسُوا كَرْكِ كَا اللَّهُ تَعَالَى نِي سَالْ اللَّهُ النَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ النَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ اوران لوكول كوجوايمان لائد أس كساته نُورُهُمْ يَسُعٰى ان كانوردوڑرہاہوگا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ان كَآكَ وَبِاَيْمَانِهِمُ اوران کےدائی طرف یَقُولُونَ وہ کہیں گے رَبِّناً اے ہارے رب آتيية لنَانُؤرنَا كَمُل كردے مارے نوركو وَاغْفِرْلنَا اور مِيل بخش وے اِنَّكَ عَلَىٰ مِنْ عَقَدِيْدِ بِي اَنْكَ آبِ مِر چَيزِ بِرقا ور بين -الله تبارك وتعالى في مومنول كوخطاب كياب يَايَّهَ الكَذِينَ أَمَنُوا السوه لوكو جوايمان لائے ہو تصصی دو تھم میں فو انفسکنہ بادابی جانوں کو مادا آگے آرہا ہے، دوزخ کی آگ ہے وَا هٰلِینگغر اُرّا اورائی تھروالوں کو، اہل وعیال کودوزخ ی آگ ہے بچاؤ۔ایک تھم ہے کہ انپے آپ کودوزخ کی آگ ہے بچاؤنیک عمل کر کے اور مرے مملوں سے نے کر۔ بیموٹی موٹی چیزیں ہیں دوز خ سے بچانے دالی کدایمان کے ساتھ مل بھی کرو کہ جو چیزیں دوزخ میں لے جانے کا سبب ہیں تولی ہوں یافعلی ہون الن

۔ سے اپنے آپ کو بھی بچا و اور اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ۔ یہ دوفرض ہیں تمھارے۔خود کو دوز خ سے بچا نا اور جن جن پر تمھارا الڑ ہے ، بیوی ہے ، اولا د ہے ، چھوٹے بہن بھائی ہیں ،

مھارے شاگر داور ملازم ہیں ، مرید ہیں ، ان کو بھی دوز خ کی آگ ہے بچانا۔ اگر تم نے اس میں کوئی کو تا ہی کی کہ خود تو اچھے مل کرتے رہے لیکن اہل وعیال کا فکر نہ کیا تو عذا ب سے نہیں نے سکتے۔

#### مسئله:

مسئلہ بھولیں۔ اگر مرنے والا گھر والوں پر مسئلہ واضح کر کے نہیں گیا کہ آواز
کے ساتھ رونا گناہ ہے تواس کے مرنے کے بعد جب گھر والے روئیں گے تواس کو عذاب
ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اِنَّ الْمَدِیّت لَیْعَنَّ بِ بِبْکاءِ اَهٰلِه عَلَیْهِ
" بے شک میت کو عذاب ویا جاتا ہے گھر والوں کو اس بر رونے کی وجہ ہے۔ "بیرور ہ
ہیں اور اس کی پٹائی ہور ہی ہے۔ یہاں اشکال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم آیت نمبر
مسیں ضابطہ بیان فرمایا ہے آلا تَوْرُ وَاوْرُدَةٌ وِّدْرُا خُرِی " کنہیں اُٹھائے گاکوئی بوجھ اُٹھانے والا دومرے کا بوجھ۔ "تورویے تو گھر والے ہیں۔ بیوی روتی ہے، اولا وروتی ہے، اولا وروتی ہے، اولا وروتی ہے۔ اُٹھائے والا دومرے کا بوجھ۔ "تورویے تو گھر والے ہیں۔ بیوی روتی ہے، اولا وروتی ہے۔ اولا وروتی ہے، اولا وروتی ہے۔ اورائی کی وجہ ہے۔

فقہائے کرام بھنٹے فرماتے ہیں کہ اس کو مزا اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے گھروالوں کو بتاتا کہ گھروالوں کو بتاتا کہ گھروالوں کو بتاتا کہ آ داز کے ماتھ نہیں رونا۔ تواس کو مزاا پے فریضے میں کوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھنا! کسی کے مرنے پر نہ رونا توانسان کے اختیار میں نہیں ہے آ نسوجاری ہو گئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آ داز سے رونا منع ہے۔

تواگر مرنے والے نے زبان سے رونے سے منع نہیں کیا تواس کو سزاہوگی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ۔ اور جو مسئلہ واضح کر کے گیا ہے اس کو سزائیس ہوگی ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت آواز کے ساتھ روئی ، نو حد کیا ، بین کیا اور بغیر تو بہ کے سرگی اس کو گذرھک کا کرتہ بینا کر دوز خ میں بھینکا جائے گا۔ گندھک کوآگ جلدی پکڑتی ہے۔ تو آواز کے ساتھ رونا کمیر وگنا ہوں میں سے ہے۔

توفر ما یا ہے آپ کو بھی آگ ہے ہیاؤا در اپنال دعیال کو بھی دوزخ کی آگ ہے ہیاؤا در اپنال دعیال کو بھی دوزخ کی آگ ہے ہیاؤا قافو دُھا النّائس وَالْحِبَارَةُ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور بھر ہوں گے۔ دہاں انسان اور پھر ایسے جلیں گے جسے خشک کنڑیاں جلتی ہیں علیّھا مَلِہ کھ غیلاظ شِیداد یُ عَیْلاظ غِلِیْظ کی جمع ہے۔ غلیظ عربی میں شخت دل والے کو کہتے ہیں۔ اور بیش آد شمی یُن کی جمع ہے۔ شدید اُسے کہتے ہیں جو پکڑ میں شخت ہو۔ تو معنیٰ ہوگاس پر مقرر ہوں گے فرضتے سخت دل والے اور شخت بکڑ والے لیکن فضون اللّه ہوگاس پر مقرر ہوں گے فرضتے سخت دل والے اور شخت بکڑ والے لیکن فضون اللّه وہ نافر مانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی مَا آمَرَ هُدُ ان چیز دل میں جن کا وہ ان کو تھم دیتا

ہے۔ اللہ تعالیٰ جوان کو حکم دینا ہے وہ پورا کرتے ہیں وَیَفْعَلُوٰنَ مَا یُؤُمَرُوٰنَ اور کرتے ہیں وَیَفْعَلُوٰنَ مَا یُؤُمَرُوٰنَ اور کرتے ہیں جوان کو حکم دیا جاتا ہے دب تعالیٰ کی طرف ہے۔

پہلے مومنوں کا ذکر تھا اور اب کا فروں کا ذکر نے ۔فرمایا یَا یُھا الَّذِیْنَ کَفُرُ وَا اے وہ لُوگو وَکافر ہو لَا تَعْتَذِرُ والْنَیْوُمَ مت عذر پیش کروآج کے دن۔ قیامت والے دن کا فر بجیب بجیب عذر پیش کریں گے۔ بھی کہیں گے رَبِّنَا ٓ اِنَّا ٓ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَالْحَرَابِ اِنَّا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکَبَرَ آءَنَا فَالْتَبِیْلَا [الاحزاب: ۲۷] "اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھول نے ہمیں گراہ کیا سید سے راستے سے راحزب ہمارے اِنھیڈ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَدَابِ ان کودگنا عذاب دے۔ "ور بھی کہیں گے وَاللّهِ وَ بِنَا مَا گُنّا مُشْوِیِنَ قَدْمَ ہِ اللّهُ عَلَیْ اِنْ کَانِ اللّهِ عَلَیْ اِنْ کَانِ اللّهِ عَلَیْ اِنْ کُودگنا عذاب دے۔ "ادر بھی ایس کے وَاللّهِ وَ بِنَا مَا گُنّا مُشْوِیِنَ قَدْمَ ہِ اللّٰہُ وَ اِنْ اللّهُ وَ اِنّا مَا گُنّا مُشْوِیِنَ قَدْمَ ہِ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَ الْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْهُ وَالْهُ وَاللّٰهِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَالْمُوالِمُ اللّٰهِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُولِ الْعَامِ وَالْهُ وَالْمُولِ اللّٰهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُولِ اللّ

جو پھی ہم کرتے رہے ہیں اس کوتو ہم شرک ہی نہیں سمجھتے ہے۔ رب تعالی فرمائیں گے ہیں نے عقل دی تھی ہمجھ دی تھی ہم تھاری طرف پی نیم رہیں ہے ، کتا ہیں نازل کیں گرتم نے کسی چیز کی پرواند کی اورخواہشات کے پیچھے دوڑتے رہے۔ تمھاری ان معذرتوں کی کو کُ حیثیت نہیں ہے۔ یہاں نہ تو بہ ہے اور نہ ایمان ہے۔ ان تمام چیز وں کا تعلق و نیا کے ماتھ تھا۔ اِنْمَانُ جُزُوْنَ مَا کُنْدُنْهُ تَعْمَلُوْنَ ہے۔ اُن تمام کو بدلہ دیا جائے گائی چیز کا جوتم ماتھ تھا۔ اِنْمَانُ جُزُوْنَ مَا کُنْدُنْهُ تَعْمَلُونَ ہے۔ و نیا ہیں ہی تو بہ کر سکتے تھے ، ایمان لا سکتے تھے ، ایمان لا سکتے تھے ، ایمان لا سکتے تھے ، نیک کر سکتے تھے ، غرغر ہے ہے پہلے نزع کی حالت سے پہلے انسان ہے دل سے تو یہ کر سکتے تھے ، غرغر ہے ہے پہلے نزع کی حالت سے پہلے انسان ہے دل سے تو یہ کر سے تو بول ہے اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ مثلاً : ایمی تم نے حدیث سی کہ جو عورت کی آن کو گذھ کے کا کرتہ پہنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور بی عورت کی

تخصیص اس لیے ہے کہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ تکم مرد کے لیے بھی یہی ہے۔ جومرد آواز سے رویا اور تو بہ نہ کی تو مر نے کے بعد گندھ کے کا کرند پہنا کر دوزخ کے حوالے کیا جائے گا۔ زندگی میں تو بہ کرلیں آواللہ تعالی معاف کردے گا۔ حقوق اللہ میں سے جو بھی حق ضا کتے کیا ہے قاعدے کے مطابق تو بہ کرے اللہ تعالی معاف کردے گا۔ آگر کسی کی حق تلفی ضا کتے کیا ہے قاعدے کے مطابق تو بہ کرے اللہ تعالی معاف کردے گا۔ آگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو تو بہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک صاحب حق کاحق ادائیس کرے گا۔

پھرمومنوں کوخطاب ہے۔ فرمایا آیا یُھاالَّذِینَ اَمَنُوّا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ۔ نُوّبُوّ اِلَی اللّٰہ اللّٰہ تعالٰی کی طرف رجوع کروہ تو بہ کرو مَوْبُدُو مَا اللّٰہ تعالٰی کی طرف رجوع کروہ تو بہ کرو مَوْبُدُو مَا اللّٰہ تعالٰی کی طرف رجوع کروہ تو بہ کروہ اور خالص دل سے تو بہ وہ ہوتی ہے کہ جس گناہ اخلاص کے ساتھ ۔ خالص دل نے تو بہ کروہ وہ اور خالص دل سے تو بہ وہ ہوتی ہے کہ جس گناہ سے تو بہ کی ہے گھروہ گناہ نہ کرے۔ اگر پھر کرتا ہے تو بھر تو بہ تو نہ ہوئی ۔

# ہمساری تو بہاور تمسینزہ نی کی کاوضو:

مولانا روم برزاد می برزرگوں میں سے ہیں۔ ان کی مثنوی شریف اب کی برزگوں میں سے ہیں۔ ان کی مثنوی شریف اب کی پڑھی پڑھائی جا گئی ہوں گئی ہوں ایک واقع نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تحب خانہ کے پاس سے گزرر ہے ہتھے۔ ایک عورت بڑی خوب صورت جس کا نام تمیز ہ تھا وہاں مبیطی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ رب تعالیٰ نے اس کوعمہ ہ شکل دی ہے یہ دوز خیس جائے اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھانا چاہیے ۔ تو اُنھول نے تمیز ہ بی کو نصیحت کی کہ ویکھو! رب تعالیٰ نے تجھے جسم ریا ہے اچھی صورت دی ہے ، محت دی ہے ، رب تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرو۔ اس بات کا اس کے دل پر اثر ہوا۔ اس نے تو ہی ۔ اس بزرگ نے اس کو وضوکا طریقہ بتلایا کہ اس طرح سے وضوکر و، پھر نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس کے بعد اُدھر سے گزر ہوا تو خیال آیا کہ تمیز ہ کا حال

پوچھوں کہ توبہ پر قائم ہے یا نہیں۔ اس سے پوچھانی لی اہم نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا کہ جس دن سے آپ نے شروع کرائی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی فر ما یا وضو بھی کرتی ہو؟ کہنے گئی وضوتو آپ نے کراد یا تھا۔

مولا ناروم واقعہ برئادیا ہے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری توبہ بھی تمیز و لی لی کا دضو ہے ہیں کہ ہماری توبہ بھی تمیز ولی لی کا دضو ہے کہ ایک دفعہ کر لو پھر پچھ بھی ہونہیں ٹوشا۔اس کا وضو پیشاب پا خانے ہے بھی نہ ٹوٹا۔ بہی حال ہے ہماری توبہ کا کہ ہم توبہ کر کے سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری توبہ بہی ویہ بہر کے سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری توبہ بہر نوٹنی۔

توفر ما یا توبه کرواخلاص کے ساتھ پھروہ گناہ نہ ہو علی رینگئے قریب ہے كتمهارارب أن يُتَقِفِرَ عَنْكُنْهُ مَيَّاتِكُمْ مثادے كاتمهارى خطائميں يوبى بركت ے اللہ تعالی تمھارے وہ گناہ معاف کردے گا جوتوبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور جو تحض توبہ ہے معاف ہیں ہوتے ان کی معافی نہیں ہے مگران کے اداکرنے کے ساتھ۔ جیسے: نمازے،روزہ ہے،حقوق العباد ہیں۔ بیقضا کرنے سے معاف ہول کے وَيُذَخِلَكُمُو جَنَّتِ نَجْرِی اور واخل کرے گاشمیں ایسے باغوں میں جاری ہوں گی مِن تَختها الأنها ان کے نیجے نہریں۔ کوٹر کی نہر، سلسبیل کی نہر، کا فور کی اور زنجبیل کی ،شہداور دود ھے کنہر ہوگی ہشراب طہور کی نہر ہوگی ،خالص یانی کی نہر ہوگی۔ عجیب تشم کا نقشہ ہوگا۔ ان نعمتوں اور خوشیوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے تصور میں آسکتی ہیں۔ اسی طرح جہنم کا عذاب اور اس کی پریشانیاں بھی ہمارے تصور میں نہیں آسکتیں کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہوگی اور انسان اس میں زندہ رہیں گے۔ اس میں سانے بھی ہول گے، بچھوبھی ہول گے فچر فچر کے برابر۔تھوہر اورضر لیے کے درخت بھی ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ عقل تونہیں مانی۔ ای لیے عظی قسم کے لوگ ان چیز وں کا انکار کرتے ہیں مائے نہیں ۔ لیکن اللہ تعالی پر ایمان پختہ ہوتو سب کچھ ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی سب بچھ کرسکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا ہیں دودھ کی نہر چل رہی ہوکوئی نہیں مانتا کیکن وہاں ہمیشہ چلے گی اور دودھ ودھ ہی دے گا اور نہ کھٹا ہوگا۔ ایک ایک جنتی کوساٹھ ساٹھ میل کے دودھ ہی رہے گا۔ نہ دہی ہے گا اور نہ کھٹا ہوگا۔ ایک ایک جنتی کوساٹھ ساٹھ میل کے رہے ہیں کوٹھیاں ملیس گی۔ یہ با تیں ہم یہاں تونہیں سجھ سکتے گرسب بچھ ہوگا۔

فرمایا یوْ آلایُنفی یاللهٔ النّبی جس دن نبیس رسواکر کا الله تعالی نی سال النها کو وَالّذِینَ اَمْنُواْ اَمْعَهٔ اور ان لوگول کوجی جوابیان لائے اس کے ساتھ رسوانہیں کر ہے گا۔ جودوزخ میں ڈالا گیارسوا ہو گیا۔ الله تعالی اپنے پیغیر کوجی رسوانہیں کریں گے اور آپ می نیان کو جودوزخ میں ڈالا گیارسوا ہو گیا۔ الله تعالی اپنے پیغیر کوجی رسوانہیں کریں گے بلکہ نور کھند یشامی بیان آئیدیہ ہو گا۔ یہ جس وقت قبرول سے نکلیں گو تو ایر ایمان ، نور اسلام ، نور تو حید ، نور سنت حسی طور پر آ کے ہوگا۔ جیسے گاڑی کے آگے بتیال ہوتی ہیں یا جیسے ہوارے سامنے یہ نیویس جل رہی ہیں وَیانِ مَانِهِ اُور اور ان کے اس کے اسلام ، نور تو حید ، نور سنت حسی طور پر آ کے ہوگا۔ جیسے گاڑی کے آگے بتیال ہوتی ہیں یا جیسے ہمارے سامنے یہ نیویس جل رہی ہیں وَیانِ مَانِهِ اور ان کے دائمن طرف دوڑ رہا ہوگا۔

منافقوں کے لیے نورنہیں ہوگا۔ مومن جب چلیں گے تو منافق اندھرے یں ہوں گے مومنوں کو کہیں گے انظر و منافقہ نیش مین نور کھٹ فین الرجع و اور آء کھٹ فائنہ مسؤانور اللہ ید: ۱۱] "دیکھو ہماری طرف وھیان کروتا کہ ہم بھی روشن فائنہ مسؤانور اللہ ید: ۱۲] "دیکھو ہماری طرف وھیان کروتا کہ ہم بھی روشن حاصل کرلیں تمھاری روشن ہے ، کہا جائے گالوٹ جاؤ پیھے ہیں تلاش کروروشن ۔ "وہ بے وقو فی سیجھیں سے کہ شاید یہیں میدان محشر میں چندقدم پیھے سے نور ملتا ہے۔ گر پیھے سے

مراد تو بیہ ہوگا کہ دنیا ہے ملتا ہے اب یہاں نہیں سلے گا۔ منافق پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو درمیان میں ویوار حائل کر دی جائے گی۔ منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔

آ گے نوراس کیے ہوگا کہ آ دمی کو چلنے کے لیے آ گے (سامنے ) روشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دائمیں طرف اس لیے ہوگا کہ مومن کو نامیۂ اعمال دائمیں ہاتھ میں پکڑا یا ّ جائے گا۔فرشتے سامنے سے آ کر بڑے دب واحترام ہے، بیارمحبت سے سلام کریں گے اور دائیں ہاتھ میں نامہُ اعمال دیں گے۔ اور منافقوں ، کافروں اور مشرکوں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بکڑائیں گے بڑے بڑے حال کے ساتھ ۔ جیسے کوئی ناراضگی کی حالت میں کوئی شے کسی کو پکڑا تا ہے۔اس وقت وہ کھے گا یلکی تَنبیٰ لَعْرا وَت كِتْبِيَة [الحاقه: ياره،٢٩] " كاش كدميرااعمال نامه بحصند ياجاتا وَلَهُ أَوْرِ مَاحِسَابِية اوريس تهيس جانتا ميراحساب كياج؟ ويَوْمَ يَعَضَى الطَّالِدُ عَلَى يَدَيْهِ "اورجس ون كَالْمُ عَلَا لَمُ السِّينَ بِانْقُولَ كُويَقُولُ لِللَّهُ مَنِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَا إِللَّ الفرقان: ٢٥] کے گا کاش کہ میں نے بکڑلیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ۔" فلاں کے ساتھ دوستی نہ ہوتی اس نے میرا بیڑ اغرق کردیالیکن اس وفت اس داویلا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بیساری یا تیں الله تعالیٰ نے قرآن یاک میں بیان فر مائی ہیں اور واضح کر دی ہیں تا کہ کل کو کوئی بچھتائے

تو فرمایا ایمان والوں کے سامنے اور دائیں طرف ٹور دوڑتا ہوگا یَقُوْدُوْنَ کہیں طرف ٹور دوڑتا ہوگا یَقُوْدُوْنَ کہیں گے دَبِئاً آئینہ فَائُوْرَ مَا اسے ہمارے دب کمل کردے ہمارے نورکو۔ جہال تک ہمارے نورکو کمل کردے ۔ کیوں کدرب تعالیٰ کی عدالت دہاں سے کافی دورہوگی ۔ مشرق ہمغرب شمال ، جنوب سے سب آئیں گے والحفیفر کئا دہاں سے کافی دورہوگی ۔ مشرق ہمغرب ، شمال ، جنوب سے سب آئیں گے والحفیفر کئا

اور ہمیں بخش دے اِنگاف عَلَیٰ مُنی وَقَدِیْرٌ بِ شُک آپ ہر چیز پر قاور ہیں۔ اب وقت ہے ایمان کو قوی کرو ، اعمالی صالحہ اپناؤ ، گنا ہوں سے بچو کل معدرت قبول نہیں ہوگی۔



# يَآيَّهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ

دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں فَحَانَتُهُمَا پی ان دونوں نے خیانت کی فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْهُمَا کِس نہ کام آئے وہ دونوں ان دونوں کے ليه مِنَ اللهِ شَيْئًا الله تعالى كسامن يحميهم قَيْقِيلَ اوركها كيا اذَخُلَا التَّارَ واخل بوجاوَتم ووتول آگ میں مَعَ الدُّخِلِيْنَ واخل ہونے والوں کے ساتھ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال لِتَذِيْنَ أَمَنُوا أَن لُوكُول كَ لِيهِ جُوايمان لائع بي المُرَاتَ فِدْ عَوْنَ فَرْعُونِ كَي بِيوى كَى إِذْ قَالَتُ جَسِ وقت كَهَا أَسِ فَي رَبّ ابن نی اےمیرے رب بنامیرے لیے عِنْدَك اینے یاس بیتا فِي الْجَنَّةِ مُحْمِر جنت مِن وَنَجِنيُ مِنْ فِرْعَوْنَ اور نَجات دے تجھے فرعون سے وَعَمَلِه اوراس كى كارروائى سے وَنَجِنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِينِ اورنجات وے مجھے ظالم قوم سے وَمَرْيَمَ اور مريم ك مثال بيان كى ابْنَتَ عِمْرُنَ عمران كى بين الَّتِي آحْصَنَتْ فَرْجَهَا جس نے حفاظت کی اپنی شرم گاہ کی فَنَفَخْنَافِیٰہِ لیس پھونک ماری ہم نے أس ك بدن من مِن رُونِينَا الني طرف سروح وصَدَقَتْ بِكَلِمْتِ رَبَّهَا اوراس نِ تَصْدِيقِ كَي أَيْ رب كِلْمات كَى وَيُحْنَبُهِ اوراس كَي ستابوں کی تقدیق کی و گائٹ مِنَ الْقُنِیتِیْنَ اور تقی اطاعت کرنے والیوں میں ہے۔

# من فقسین کے ساتھ جہاد کا تھم:

عقا تدضروریه میں ہے کسی شے کا اگر کوئی انکار کر ہے تو وہ کا فرے۔ اور جوزبان ہے تو اقر ار کرے اور دل ہے تسلیم نہ کرے وہ منافق ہے۔ پچھے منافق ایسے ہتھے کہ نشانیوں ہے، علامتوں ہے ، اوران کی کارر دائیوں ہے ان کا نفاق واضح تھا۔ اور ایسے منافق بھی نتھے جومنافقت میں بہت سخت تھے۔ان کی منافقت کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ سورہ تو ہآیت نمبرا امیں ہے کلا تَعْلَمُهُمْهُ \* نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ \* آپان كُنهيں جانتے ہم ان كوجانتے ہيں۔"ان كاعلم اللہ تعالیٰ كی ذات كے سواكسی كؤہيں تھا۔ اورجن کا نفاق نشانیوں ،علامتوں اور کارروائیوں سے ظاہر تھا ان کے متعلق اللہ تعالٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرواور یہ جہاد زبانی ہے ، تلوار کے ساتھ نہیں ہے۔ تلوار کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ خود آنحضرت سان فلکیلم نے بیان فر مائی۔حضرت عمر رہائتہ نے کہا حصرت! ہم کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں توجن لوگوں کا منافق ہونا معلوم ہے ان کے ساتھ کیوں نہازیں؟ آنحضرت منی اُنٹیا پہلے نے فر مایا ان کے ساتھ تکوار کا جہاد نہیں ہے۔ کیوں اگر ہم نے ان کے ساتھ تکوار کا جہاد کیا تو اِتّ النَّاسَ يَتَحَدَّ ثُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يَقْعُلُ آصْعَاتِهُ "لوك كهير كَ كَرَمُم مَا يُفَالِيكُم ا ہے ساتھیوں کولل کرتا ہے۔"

یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں زبانی طور پر ،نمازیں بھی پڑھتے ہیں ، بے ظاہر روزے بھی رکھتے ہیں ، بے ظاہر روزے بھی رکھتے ہیں۔ اگر ان کوئل کیا گیا تو بھی رکھتے ہیں۔ اگر ان کوئل کیا گیا تو سطحی تسم کے لوگ ہیں گے کہ کم کہ پڑھنے والوں قبل کیا گیا ہے کیوں کہ دنیا میں سمجھ دارلوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت مطحی ذہن رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو کا فروں کے ساتھ بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت مطحی ذہن رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو کا فروں کے ساتھ

جہادتلوار کے ساتھ ہے اور منافقوں کے ساتھ زبان کے ساتھ ہے۔

توانظامی اُمور میں زمی سے بہت زیادہ بگاڑ بیدا ہوجاتا ہے۔ اُگفظی پر ختی نہ کی جائے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ سائٹ ٹالیٹیم کو تکم دیا کہ ان پر ختی کریں وَ مَا وُمِهُ مَ جَمَّنَہُ اور مُعَمَانا ان کا دوز رخ ہے۔ اور کیا ہو چھتے ہو؟ وَبِسُنَ اَلْمَصِینَ وَ مَا وُمِهُ مَ جَمَعَانا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہر مسلمان مردو عورت کو اَلْمَصِینُ وَ اور بہت بُرا مُعَمَانا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہر مسلمان مردوعورت کو بیائے اور محفوظ رکھے۔

محض نسبت كام بسيس آستے گا:

آ گے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ نیکوں کے ساتھ نسبت تب کام آئے گئی کہتم بھی نیک ہوتے مھارا ایمان اور عمل درست ہو۔ اگر جمھارا ایمان اور عمل درست ہو۔ اگر جمھارا ایمان اور عمل درست نہیں ہے۔ نیک لوگول کے درست نہیں ہے۔ نیک لوگول کے درست نہیں ہے۔ نیک لوگول کے

ساتھ نسبت ہے اور اپنا ایمان اور عمل بھی صحیح ہے تو پھرسونے پرسہا گاہے، نُوْد علی نُوْد ہے،

ہے۔ مثلاً: ایک آدی سیر ہے آنحضرت مانظینی کی اولاد ہے، صحیح الحقیدہ ہے،

نماز روزے کا پابند ہے۔ تو پھر آنحضرت مانظینی کی اولاد ہونے کا شرف اور نسبت نور علی نور ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ سید ہے اور عقیدہ خراب ہے، بے نماز ہے، روزہ نہیں رکھتا،

بھنگ چرس بیتا ہے تو عدیت پاک میں آتا ہے آنحضرت مان شائیلی نے فرما یا چھتم کے آدی ہیں جن پر اللہ تعالی کی لعنت ہے اور میں بھی اُن پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اُن چھیں سے ایک دہ ہے جومیری اولاد میں ہے ہوکردین کی پابندی نہیں کرتا۔ رب تعالی کے ہاں ہو سے اور میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں کہ میری اولاد ہونے کا معلی تو بید تھا کہ یہ میرے دین کی خوالا دیونے کا معلی تو بید تھا کہ یہ میرے دین کی حافظ اور چوکیدار ہوتا اور بین خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہوتا اور بین خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہوتا اور بین خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہی چوری کرنے لگ جائے تواس کا جرم زیادہ شار ہوتا ہو۔ ہو

تو نیکوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک ہے تو بینسبت نور علیٰ نور ہے۔ اپناایمان عمل صحیح نہیں اور محض نیک اوگوں کے ساتھ پر معمنڈ کرنا کہ میراباپ بڑانیک تھا، میرادادابڑانیک تھا، ہم سید ہوتے ہیں۔ تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

الله تفائی فرائے ہیں سنوا ضَرَبَ اللهُ مَشَلًا بیان کی ہے الله تعالیٰ نے ایک مثال بِندَنِیْ کَفَرُ وا اُن لوگوں کے لیے جوکافر ہیں۔ کفرکرتے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ اس تعلق سے پچھ نہیں حاصل ہوگا۔ رب تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے المرَاتُ نُوج وَالمرَاتَ لُؤج لا نوح طلیع کی بیوی کی جس کا نام واہلہ تھا میں کے ساتھ گائٹ لا ہوری ہا کے ساتھ اور لوط طلیع کی بیوی کی جس کا نام واہلہ تھا میں کے ساتھ گائٹ گئے تھے تھند نین مِن عِبَادِنَا ضَالِح کی بیوی کی جس کا نام واہلہ تھا میں کے ساتھ گائٹ گئے تھند نین مِن عِبَادِنَا ضَالِح بَیْنِ بیدونوں ہمارے وونیک بندوں کے نگاح میں تھی

فَخَانَتُهُمَا پِی ان دونوں نے ان کے ساتھ فرہی خیانت کی جسمانی تہیں فکھ یُغینیا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ

تغییروں میں حضرت نوح ملائظاتا کی دو بیویوں کا ذکر آتا ہے۔ایک مومنہ تھی جس کے تین بیٹے تھے۔سام ، حام اور یانث۔اس نیک بی بی کا اثر تھا کہ تینوں بیٹے موکن تے \_ دوسری بیوی کا فروچھی \_ اس کا ایک بیٹا تھا جس نام کنعان تھا۔ اس پر مال کا اثر تھاوہ كافر تقاراى واسطے صديث ياك مين أناب كه جارچيزوں كوسامنے ركھ كرعورت كے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے ،حسب نسب کی وجہ سے ،حسن کی وجہ سے اور دين كى وجهه اليكن فرمايا فَاقْطُفُوْ بِذَامِةِ الدِّينِين تَم دين كوسامن ركهو-قاعده کلیہ تونہیں کہ ماحول بہت بگڑا ہوا ہے۔لیکن جن گھروں میں دین دار نیک خواتین ہیں ان کی اولا و برنسبت دوسروں کے اچھی ہوتی ہے۔ اور جن تھروں میں عور تیں ہیں ا ان کی اولا د دراولا دخراب ہوتی ہےالا ماشاءاللہ۔ماحول کا اثر ہوتا ہے۔مثلاً: اب سردی کا موسم ہے مری کے علاقہ میں برف باری جورہی ہے اور سردی ہمیں بہال لگ رہی ہے۔ ای لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اینے ماحول کوصاف تھرار کھو غلط ماحول میں ایک لمحہ مھی نہ گزرے۔

توفر مایا نوح طلنظیم کی بیوی اور لوط طلنظیم کی بیوی ہمارے دونیک بندول کے نکاح میں تھیں ۔ وونول نے اپنے خاوندول کے ساتھ فرہبی خیانت کی ، پیغمبرول کا عقیدہ نہیں مانا ، شرک پر رہیں ۔ نوح طلنظیم کی بیوی کے متعلق تغییروں میں آتا ہے کہ جس وقت نوح النظام المنظام المنظا

تواتی بڑی سبت بھی کام ندآئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو پیغبرا پنی برویوں کونہ بچا سکے قیقی آز فی آلائی آ اور رب تعالیٰ کی ظرف سے کہا گیا تم دونوں واخل ہو جاؤ دوز خ میں منظ اللہ فیلین واخل ہو نے دالوں کے ساتھ۔ جس طرح دوسرے لوگ دونر خ میں منظ اللہ فیلین واخل ہونے دالوں کے ساتھ۔ جس طرح دوسرے لوگ داخل ہوجاؤ۔ معلوم ہوا کہ تحض نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

 سوا۔ "میر بے سواتھ مارا کوئی الدنہیں ہے۔ گراس کی بیوی آسید بنت مزائم راتھ کیا ہڑی نیک خاتون تھی۔ حضرت موئی ملائے کو جب پائی کے تالاب سے نکال کرلا یا گیا تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا اس کو قبل کرو۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ تف نگو ہ تھ تھی کن فرقون کی بیوی نے کہا کہ تف نگو ہ تھ تھی کن فی تفظیماً آؤ فَ فَدَّدُ وَ کُھا اللَّہِ مُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهِ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ

تو اگر آدی خود سے موس ہے اور عمل صالح ہیں اور نسبت برے آدی کی طرف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً: باپ کا فر ہے ، دادا کا فر ہے ، مشرک ہے ادر بیخود موس ہے ، نیک ہے تو اُن کی بُرائی کا دبال اس برنہیں پڑے گا۔ دیکھو! فرعون کی بیوی کی نسبت کتنے بُرے آدی کے ساتھ ہے اور وہ خود موس تھی ۔ تو اس کا اس پر بچھا شہیں پڑا اسبت کتے بڑے ۔ دیکھو! ابوجہل کا بیٹا عکر مدین تھے تھا اور باپ ابوجہل اس اُمت کا فرعون تھا۔ عمر دبن العاص بڑاتھ کا باپ عاص بن واکل آنحضرت مان تھا تی ہے صف اوّل فرعون تھا۔ عمر دبن العاص بڑاتھ کا باپ عاص بن واکل آنحضرت مان تھا تی ہے صف اوّل کے دشموں میں سے تھا مگر بیٹا عمر وصحا بی اور فاتح مصرے۔

فرمایا اِدْقَالَتُ جمل وقت کہا آسے بنت مزاحم ﷺ نے جوفرعون کی بیوی تھی رَبِّ ابْنِ نِیْ عِنْدَكَ بَیْنًا فِی الْجَنَّةِ اے میرے دب بنامیرے لیے این پاس گھر جنت میں وَدَیّنی مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اور نجات دے جھے کوفر عون سے اور اس کی کارروائی سے وَدَیّنی مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِینَ اور نجات دے جھے ظالم قوم سے ۔ جس وقت اس بی بی کا ایمان ظاہر ہوگیا کہ بیمونی طلط پر ایمان لا چکی ہے تو فرعون نے تخی شروع کردی کہ میں تو اسلام کومٹانے کے لیے لٹھ نے کرموئی (طلط ایک یکھے پڑا ہوا ہوں اور تم میرے تھر میں اس کا کلمہ پڑھتی ہو۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالی نے کہا جو تحصاری مرض ہے کرو، میں کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں ۔ فرعون بڑا سخت گیر تھا۔ " ذوالا تاد" اس کا لقب تھا، میخوں والا۔ جب کس کے ساتھ بگڑتا تھا تو اس کے بدن میں میخیں شونک کرمز اور تیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تیرے بدن میں میخیں شونک کرمز اور ان گا۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیرے بی میں آسے کر لے میں کلمہ نہیں چھوڑوں

چنانچہ ظالم نے ای طرح کیا کہ اس کوز بین پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں ہیں میخیں شکواکراس کی چھاتی پر بھاری بھر کم پتھر رکھواد یا اورا یک ملازم کو کہا کہ تو اس پتھر پر چڑھ کر کھڑا ہوجا۔ ظلم کی بھی انتہا ہے۔ ساری عمر بی بی نے اس کی خدمت کی ۔ جو گھر کی خدمت ہوتی ہے اس میں کوئی کی نہیں آنے دی۔ لیکن اس ظالم نے کلمہ چھڑوانے کے لیے سارے حربے استعال کے ۔ اللہ تعالی کی فر ہاں بردار بندی (خاتون) نے شہادت قبول کر گی گرایمان نہیں چھوڑا اکفرا ختیار نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سے جھے ہوتو برے کے ساتھ نسبت کر کی گرایمان نہیں جھوڑا اکفرا ختیار نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سے جھڑبیں بگاڑا۔

تیسری مثال دی کرتم خودمومن ہو، نیک ہوا ورتمھاری نسبت نہ نیک کے ساتھ ہے

اورن بد کے ساتھ ہے توتم کامیاب ہوجیے : مریم عین ان فرمایا وَمَرْیَدَ ابْنَتَ عِمْلُ نَ

اورمریم کی مثال جو بینی ہے عمران کی الَّتِی اَحْصَدَتُ فَرْجَهَا جس نے محفوظ رکھا اپنی طرف شرم گاہ کو فَدَفَ خُنَافِیْدِ مِنْ رُوحِنَا پی ہم نے پھوئی اس کے بدن بیں اپنی طرف سے دوح ۔ حضرت جرئیل علائیلم نے آکر حضرت مریم عبته مناخ کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت عیسی علائیلم کا وجود ان کے بیٹ بیں شروع ہوگیا۔ ویسے تونسل کا سلسکہ میاں بیوی کے ملاپ سے جیلنا ہے لیکن یہاں بیہ بات نہیں تھی۔ بس جرئیل علائیلم کی وجود (بننا) شروع ہوگیا۔

فرمایا وَصَدَقَتْ بِكِلِمْتِ رَبِهَا اوراس نے تصدیق كی اینے رب كے كلمات كى۔ رب تعالیٰ كے احكام اور فيصلوں كوسچا مانا و گئتیم اور اس كی كما بول كی تصدیق كى۔ رب تعالیٰ كے احكام اور فيصلوں كوسچا مانا و گئتیم اور تھی دہ اطاعت كرنے واليوں میں كى۔ اور كیا بوچھتے ہو؟ و گانت مِنَ الفیزین اور تھی دہ اطاعت كرنے واليوں میں سے ہوگا۔ ہے۔ جورب تعالیٰ كے اطاعت گر ار اور فر ماں بردار ہیں ان میں سے تھی۔



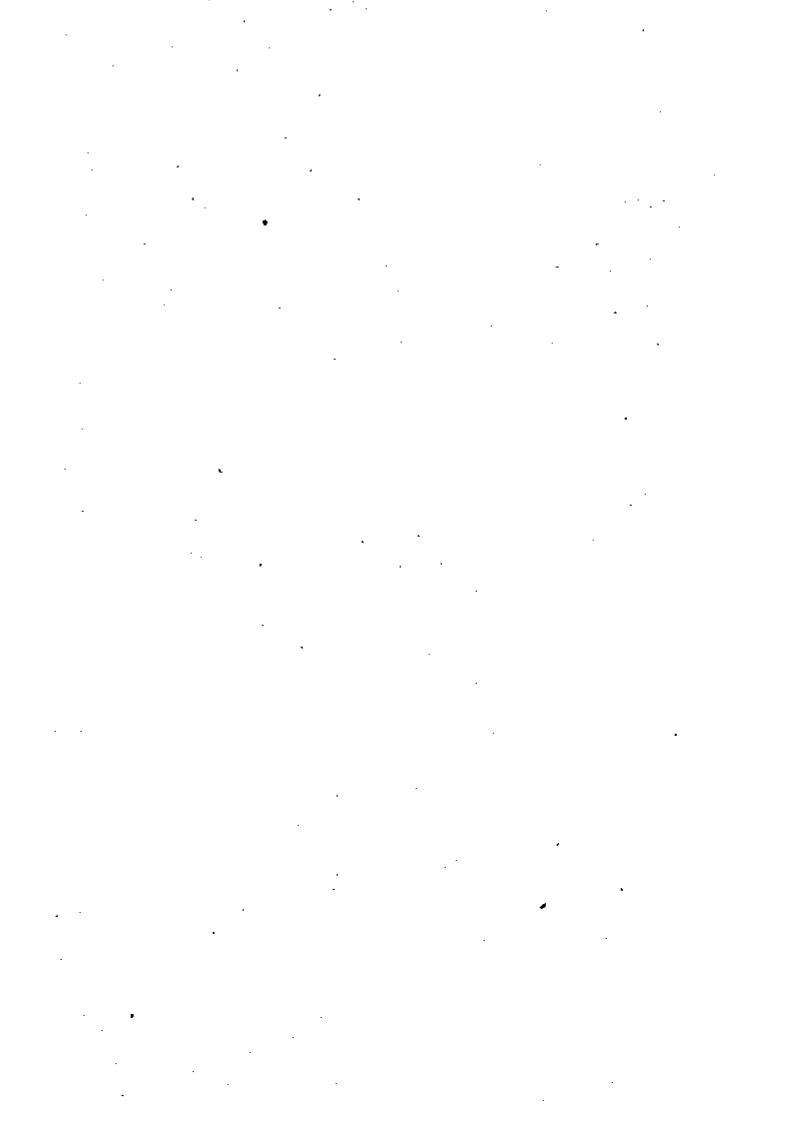

# بسُمْ اللهُ النَّجُمُ النَّحْمُ لِنَكُ يُرْرِ

تفسير

شورلا المكنالي

(مکمل)



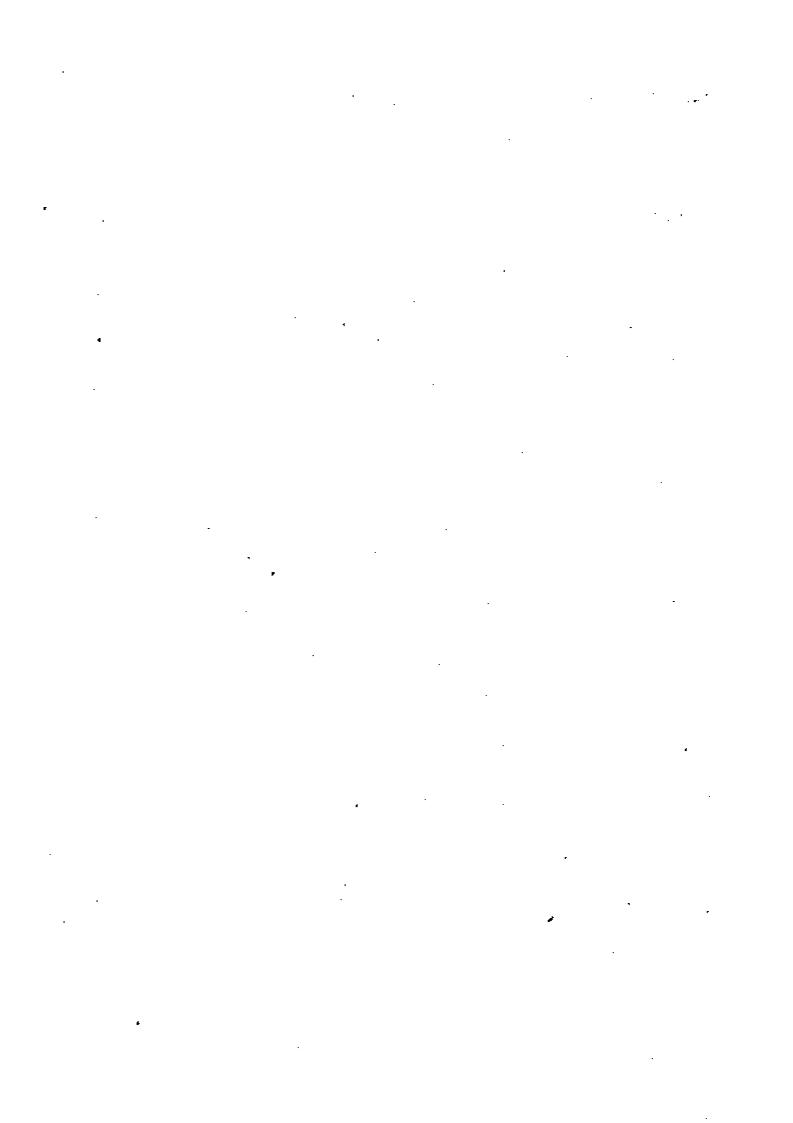

## ﴿ الله ٣٠ ﴾ إِنَّ ١٢ مُؤرَّةُ النَّمَاتِ مَكِنَّةً ١٠ اللَّهِ عَلَيْتَةً ٢٠ اللَّهِ ﴿ رَكُوعَاتُهَا ٢

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ

الكرك الكراكي بيدوالملك وهوعلى كل شيء قديرك الني عَلَقَ الْمُوتُ وَالْحَبُوةَ لِيَبُلُوكُمُ آتُكُمُ آحُسُنُ عَلَّا وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَقُورُةُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ طِبَاقًا " مَاتَرُى فِي خَلْقِ الرَّحُسْنِ مِنْ تَفْوُسِ ۚ فَارْجِمِ الْبِصَرِّهَ لَ تَرِي مِنْ فُطُورِهِ ثُمِّرُارِ جِيرِ الْبِصَرَكَ رَبِّين يَنْقَرَلِتِ إِلَيْكَ البصرخاسة أؤهو حسيرك ولقل زيتا التمآء الثانياء كالبيء وَجَعَلْنَهُا رُجُومًا لِلشَّيْطِينَ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْنِ وَلِلَّذِينَ كَفُرُو إِبِرَتِهِ مِعَنَابُ جَهَنَّمُ وَيِثُسُ الْمُصِيرُهِ ٳڐؙٵٛڷڠؙۊٳڣؽۿٵڛؘڡ۪ٷٳڵۿٵۺؘۿؽڨۜٵۊۿؽػڣٛۏۯؖؗ؆ؾػٵۮؾۘؠ؉ۣٚۯؙ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مُ خَزَّنَهُا ٱلْمُرَاتِكُمْ نَذِيُرُهُ قَالُوا بَلِّي قُلْ جَاءِ كَا نَذِي يُرُّلَّهُ فَكُذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَـٰزُلُ اللهُ مِنْ شَى إِلَى آئَتُمْ إِلَّا فِي صَلَّى لَكِيدٍ اللهُ مِنْ صَلَّى كِيدٍ إِلَّا فِي صَلَّى كِيدٍ

تَبْرَكَ الَّذِی بابَرَ کت ہے وہ ذات بِیدِ والْمُلْكَ جس کے ہائے ہیں ہے ہائے ہیں ہے ہائے ہیں ہے ہائے ہیں ہے ہا ہاتھ میں ہے ملک وَهُوَعَلَى كُلِّى شَىٰ عَقَدِیْرٌ اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے

الَّذِي وه ذات خَلَقَ الْمَوُتَ وَالْحَيْوةَ جَسَ نِي بِيدا كيا موت كواور ا زندگی کو اینیلو گف تا که وه تمهاراامتخان کے اینگفه آخسن عَمَلًا تم میں ہے کون اچھاہے ازروئے مل کے وَهُوَالْعَذِیْرُ اوروہ غالب ہے الْغَفُورُ بَخْتُ والاہے الَّذِي وہ ذات ہے خَلَقَ جَس نے پیدا کے سَبْعَ سَمُوٰتِ سات آسان طِبَاقًا تہہ بہتہ مائری آینہیں دیکھیں گے فِی خَلْق الرَّحٰہٰنِ رحمان کے پیدا کرنے میں مِنْ تَفْوُتِ كُولَى فَرْقَ فَارْجِعِ الْبَصَرَ يُمْرِلُونَا نَكَاهُ هَلَ تَرْى مِنْ الْمُ فَطُوْرِ كَيَا وَ يَكُمَّا بِ كُونَى سوراخُ ثُمَّ ارْجِجَ الْبَصَرَ كِيم لُوثًا نُكَاه كَرَّتَيْنِ باربار يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ لُولْ فَي تيرى طرف نگاه خَاسِنًا ذَلِيل مُوكِر وَهُوَ حَسِيْرٌ اوروهُ مَكَى مُولَى مُوكَى وَلَقَدُزَيَّنَّا السَّمَا عَالدُّنيّا اور البشِّحْقيق مم في مزين كيا آسانِ دنيا كو يمصّانينيّ ستاروں کے ساتھ و جَعَلْنَهَا اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رہنے میا ا مارنے کا ذریعہ لِلشَّيْطِين شيطانوں کو وَأَعْتَدْنَالَهُمْ اور ہم نے ٔ تیار کیا ہے ان کے لیے عَذَابَ الشّعِیْرِ شعلہ مارنے والا عذاب وَلِلَّذِينَ اوران لوكول كے ليے كَفَرُ وَابِرَ بِهِمْ جومنكر بين اين رب کے عَذَابُ جَهَنَّءَ جَہُم کاعذاب ہے وَبِشَ الْمَصِيْرُ اور بُراحُكانا ے إِذَا ٱلْقُوٰافِيُهَا جَسُ وقت رُالے جَائين گے دوزخ مِن سَمِعُوْالْهَا

## نام وكوا تفــــ :

اس سورة كانام سورة الملك ہے۔ ملك كالفظ بہلى آيت كريمه ميں موجود ہے۔ اس سے پہلے چھہتر (۲۷) سورتيں نازل ہو چكی تھيں۔ نزول کے اعتبار سے اس كاستتروال (۷۷) نمبر ہے۔ اس كے دوركوع اورتيس آيتيں ہيں۔

## سورة الملكب كي فضيلت:

قرآن کریم سارے کا مرام ہی برکت والا ، شان والا اور فضیلت والا ہے۔ لیکن بعض سورتوں کو بعض سورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے تمام پیغیبر برحق اور نضیلت والے جینے۔ اللہ تعالی کا ارشادہ: والے جین۔ اس کے باوجود بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالی کا ارشادہ:

تِلْكَ الرُّ سُلَفَظَّ لْنَابَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ [باره: ٣]

"بيسب رسول بين فعنيلت دى بم في ان بين سيعض كوبعض يرـ"

حضرت عبدالله بن مسعود بن في فرمات ہيں كه قبر ميں مجرم كوفر شيخ سزادينے كے ليے جب باؤل كی طرف جا كر كھڑى ہوجاتى ہے كيے جب باؤل كی طرف جا كر كھڑى ہوجاتى ہے كہ ميددہ شخص ہے جوميرى تلاوت كرتا تھا۔ تواس شخص كوعذاب سے نجات حاصل ہوجاتى ہے ۔ توبيہ سورة الله تعالى كے فضل وكرم سے عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے تابر کے الّذی بابر کت ہے وہ ذات بیدوانسلک جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ ہاتھ سے الله تعالی کا ہاتھ ہی مراو ہے جواس کی شان کے لاکن ہے۔ اس مقام برمفرد کا لفظ آیا ہے اور سورة ما کدہ آیت نمبر ۱۲ میں شنیہ کا لفظ آیا ہے۔ اس مقام برمفرد کا لفظ آیا ہے اور سورة ما کدہ آیت نمبر ۱۲ میں شنیہ کا لفظ آیا ہے باکہ الله تعالی کے دونوں ہاتھ کشادہ جیں۔ "ابلیس لعین نے جب بَل یَدُہُ مَنِسُوطَ لِین " بلکہ الله تعالی نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب تعالی نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے

ے نِمَاخَلَقْتُ بِيدَى [ص:20] "جِس كومِس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پيدا كيا۔ "اورسور اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تواللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جواس کی شان کے لاکن ہیں۔ ہم کسی شے کے ساتھ تشہید ہیں دے سکتے کہ استھ ہیں۔ مثل نے سکے ساتھ تشہید ہیں دے سکتے کہ ایسے ہیں یا ایسے ہیں۔ مثلاً: ہمارے ہاتھ میں تشیلی ہے، انگلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کیس کیے فیل شی ہے [شوریٰ: ۱۱] میں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کیس کیے فیل شی ہے۔ "اس کے مثل کوئی شی ہیں ہے۔"

بعض حفرات اس سے قبضہ مراد لیتے ہیں اور پیکیوائیٹلک کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے قبضے میں ہے ملک، اس کے اختیار میں ہے ملک۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، دہی متصرف ہے، کسی دوسرے کو کا رخانہ خداوندی میں ایک رتی کا بھی اختیار نہیں ہے و محقو علی کی تنی اقتیار نہیں اور دوہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الّذِی وہ ذات ہے خلق الْمَدُوتَ وَالْمَدُونَ وَالْمَالِ مَن اللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَا

ایک وہ زمانہ تھا کہ امام اور اعی جو تربع تا بعین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مطلب سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مطلب سے دوئی بائی ینچے ہمارے مطلب سے دوئی بائی ینچے نہیں اُٹر تا تھا کہ رب جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا ہے؟ اور آج حالت سے ہے کہ باپ مرجائے ماں مرجائے آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ وفنا کرآ کے پیس ماریں گے۔ باپ مرجائے ماں مرجائے آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ وفنا کرآ کے پیس ماریں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دلوں میں کتنا فرق آگیا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی دل سے تخت ہوتے جا کمیں گے۔ دلوں میں بغض ، کینہ، عداوت ، بھز جائے گی۔ باوجوداس کے کہ ہرآ دی جانتا ہے موت سر پر کھڑی ہے اور پکاررہی ہے۔ ع

منیست حبان لو اسس مل بیضنے کو مسیری کے در ایک کی گھسٹری سسر پر کھسٹری ہے

پھر بھی کوئی پروانہیں کرتا۔ نیکی کرنے والے اور برائی سے بیچنے والے کتنے ہیں۔ اگر گناہ کرو گئے والے کتے ہیں۔ اگر گناہ کرو گئے و کھو الْعَرِیْنُ اور وہ غالب ہے۔ اس کی پکڑے کوئی نے نہیں سکتا الْغَفُورُ بخش دے گا۔ بخشے والا ہے۔ اگر قاعدے کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو بخش دے گا۔ قاعدے کا مطلب یہے کہ وہ حقوق اللہ جن کی قضاہے ان کی قضالوٹائے اور حقوق العباو اور کو تا یا ہے تو معافی مانے کے اللہ تعالیٰ نے فور ڈ رہے میں معافی مانے اللہ تعالیٰ غفور ڈ رہے ہے۔ معافی مانے اللہ تعالیٰ غفور ڈ رہے ہے۔ معافی مانے کے اللہ تعالیٰ غفور ڈ رہے گا۔

فرمایا الَّذِی وہ وَات ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ طِبَاقًا جَس نے پیداکیے سات آسان تہد بہ تہد آسانِ ویا ہے اس کے اُوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جھٹا، پھر ساتواں ۔ جتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسانِ وبنیا تک ہے اتنابی فاصلہ پہلے آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔ ہر آسان کے درمیان اتنابی فاصلہ پہلے آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔ ہر آسان کے درمیان اتنابی فاصلہ

ہے۔ حدیث یاک بیں آتا ہے کہ آ دمی یا پچے سوسال تک جلتار ہے تو جتنا سفر طے کرے گا زبین سے آسان تک اتن ہی مسافت ہے۔ لیکن فرشتے ایک کمے میں آ جا سکتے ہیں۔ حرم کا رقبہ جوکسی طرف ہے تین میل ہے۔ تعلیم حرم سے باہر ہے جس کومسجد عا کشہ کہتے ہیں۔ بیر کعبۃ اللہ سے تقریباً تبین میل کے فاصلے پر ہے۔ عرفات حرم سے باہر ہے۔ یدی میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ جعر انہ حرم ہے باہر ہے۔ ادھر سے حرم تقریباً اٹھارہ انہیں میل بنا ہے۔ آنحضرت سالنظائیہ نے فرمایا حرم کے علاقے سے نہ تو کوئی خار دار درخت کاٹا جائے اور نہ شکار سے تعرض کیا جائے اور نہ پہال کا لفط اُٹھا یا جائے۔ ہاں وہ اُٹھا سکتا ہے جواس کا اعلان کرے۔اورنہاس زمین کی گھاس کاٹی جائے گی۔حضرت عباس بڑٹھنہ وہاں موجود نتھے۔ کئے پارسول اللہ مگر إذخر (بیالک قتم کی تھاس ہے) وہ توالی چیز ہے جولو ہارون اور بھٹیاروں سے کام آتی ہے۔ (لوہاسونا گلانے کے لیے) اور تھرون ک حصِتیں بنانے میں بھی اس کی ضرورت پرتی ہے۔ آپ مان طالیہ اسے خرمایا إلّا اللا ذُخَرُ " ہاں اِ ذخر کا ٹی جا <sup>سک</sup>تی ہے۔"

## استدلال باطسل:

بعض حفرات نے اس روایت سے بیاستدلال کیا ہے کہ تین برا پن طرف سے بھی جو چاہے کہ سکتا ہے۔ کیوں کہ آپ سائٹ کیا بیا ہے اس وقت فرما یا اِلّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

نہیں انکارکرے گا مگر ملحد اور زندیق ۔" ملحد اور زندیق ہی کہے گا کہ اتن جلدی وحی نہیں آ سکتی ۔ وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔

دیکھو!لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کو چریل طابطہ بھی نازل

ہوتے ہیں اور دوسر نے رشتے بھی۔اور جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ

سلام کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ایک منٹ گھٹرا اور دوسر نے

منٹ میں گو جرانو الا ،تیسر نے میں لا ہور اور چوتھے میں ملتان سیسٹر ان کے لیے کوئی

دیشیت نہیں رکھتا۔فرشتوں کے لیے دیواری ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔

تو فر مایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسان تہہ بہتہہ

ماتھ کی فرق دیکھوا مجد کی چھوٹی می جیست ہا اور مستریوں نے پیدا کر فیشش کے

ماتھ بنائی ہے۔اس کو ہموار کیا ہے۔گر پھر بھی اس میں اور پی تھی کافرق ہے۔لیکن آسان

کتا بڑا ہے مشرق سے لیکر مغرب تک ،لیکن اس میں اور پی تھی کر تی برابر بھی فرق نہیں

کھا سکتے۔رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کوفرق نظر نہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں

دکھا سکتے۔رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کوفرق نظر نہیں آپ رتی برابر بھی فرق نہیں

آسان اور ینچکوئی ستون اور دیوار نہیں ہے۔ یہ جیموٹی سی ممارت کی جیمت ہے ینچستون اور دیوار نہیں ہے۔ یہ جیموٹی سی ممارت کی جیمت ہے ینچستون اور دیواریں ہیں ان کو ذکال دو تو حجمت کر جائے گی۔ لیکن آسان دب تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے کھڑا ہے۔ پھرایک نہیں سات آسان ہیں۔

## سستارون کی اقسام:

فرمایا وَلَقَدُزَیَّنَاالَتُمَآءَالدُّنیَا اورالبت حقق ہم نے مزین کیا آسانِ دنیا کو بِمَصَانِیج : ول کے ساتھ۔ مصابِیت مصبال کی جمع ہے اور مصبال کا معنی ہے چراغ ، مرا دستارے ہیں کہ بیاس کے چراغ ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ستارے آسان کے ساتھ بُڑے ہوئے ہیں یا نیچ لئلے ہوئے ہیں جیسے یہ ہمارے بیکھے ستارے آسان کے ساتھ بُڑے ہوئے ہیں یا نیچ لئلے ہوئے ہیں کے علامہ آلوی روزوں و لوں و لفل کیے ہیں کہ علائے کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت بہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ بڑے ہیں ،سیارات ، اوا است ، اوا ہوں ہیں۔ پھر بیستارے دوستم کے ہیں ،سیارات ، اوا ہوں۔

توابت وہ ہیں جوابی جگہ تھہرے ہوئے ہیں حرکت نہیں کرتے۔اور سیارات وہ ہیں جو چلتے ہیں۔کوئی مشرق کی طرف اور کوئی مغرب کی طرف جل رہا ہوتا ہے کوئی شال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف آب ہوتا ہے کوئی شال سے کئی گمنا بڑے ہیں اور باوجود تیز حرکت کے آج تک کسی نے نہیں سنا کہ ستارہ ستارہ کے ساتھ ککرا گیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ سائنس دانوں نے کہا کہ ایک ستارے کا چھے حصہ نے کے کوآر ہا ہے۔ تو و نیا بے چاری پریشان ہوگئی اور لوگوں کی نمیندیں حرام ہوگئیں کہ نے گراتو ہم مر جا نمیں گے۔صرف ایک ستارے کے بچھے حصے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور چلا گیا اور خبیل آیا۔ گیا اور خبیل آیا۔ گیا اور خبیل الی شکوئی ملک تیاہ ہوجا تا۔

توفر مایا ہم نے مزین کیا آسان دنیا کہ سناروں کے ساتھ وَحَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِمَسْنِ مِنْ اور ہم نے مزین کیا آسان دنیا کو مار نے کا ذریعہ شیطانوں کو سے شیطان اُو پر جا کر فرشتوں کی ہا تیں سنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ تو ستارے سے ایک شعلہ نگل کران پر جا پر تا ہے ستارہ خود نہیں گرتا۔ اس طرح سمجھو کہ جیسے چراغ جل رہا ہوتو آ دمی اس سے تھوڑی کی آگ لے لئتو ستاروں سے چنگاری نگلتی ہے اور شیطانوں پر جا پڑتی ہے۔ اس سے کوئی مرجاتا ہے ، کوئی حرجاتا ہے ۔ کوئی مرجاتا ہے ، کوئی وخی ہوجاتا ہے ۔

توفرمایا ہم نے بنایا ستاروں کو مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو ق اُغتَدُماً لَهُمْ عِذَابَ السَّعِیْرِ اور تیارکیا ہم نے ان شیطانوں کے لیے شعلہ مارنے والا عذاب بعض محدید کہتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ سورة الحجرآ یت نمبر ۲۷ میں ہعض محدید کہتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ سورة الحجرآ یت نمبر ۲۷ میں ہے قالْجَآنَ خَلَقَنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوعِ "اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے ہیلے آگ کی لوسے ۔ " تو دوز خ کی آگ میں ان کوکیا سزا ہوگی؟

توجواب ہے کہ جس آگ ہے ان کوسز اہونی ہے وہ اس آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اورخودآگ بیں اتنا تفاوت ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس طبقے کی حرارت نے جھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت وی کہ تو ایک سانس لے نے جھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت وی کہ تو ایک سانس لے رفر مایا یہ جو شخت گری ہے یہ جہنم کا سانس ہے۔ ای طرح زمبر پر جہنم کا شمنڈ اطبقہ ہے۔ اس نے دوسرے شمنڈ سے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس کی شمنڈ ک نے جھے ہوئے ت سردی ہوتی کہ دوردگار! اس کی شمنڈک نے جھے ہوئے ت سردی ہوتی ہے۔ یہ جو شخت سردی ہوتی ہوتی ہوتی عذاب ہوگا چاہے آگ گا

ہو یا برف کا ۔ آو بیکوئی انوکھی بات نہیں ہے جو بمجھ ندآئے۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان مردعورت کو محفوظ فر مائے ادر بجائے ۔

## انجام منكرين:

فرمایا وَلِلَّذِیْنَ کُفَرُ وَابِرَ بِیهِ اوران لوگوں کے لیے جوم کر ہیں اپنے رب
کے بعن اپنے رب کے احکام کے متکر ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کے تو وہ لوگ قائل ہتے۔
رب تعالیٰ کے احکام کا انکار رب تعالیٰ کا انکار ہے۔ ان لوگوں کے لیے عَذَابُ جَفَتَمَ وُون کُے ایک عذاب جَفَتَمَ ووز خ کا عذاب ہے قیبی انہ جائے ہے۔

إِذَا ٱلْقُوْ فِيها حَمْنُ وفَتَ وُالْحُ جَالِمِينَ مُحْدُونُ حَمِّنَ سَمِعُوالْهَاسَّهِيْقًا سیں گےاس کے لیے گدھے کی آ واڑ۔ منبھیق گدھے کی اس آ دازکو کہتے ہیں جو بعد میں مرحم می ہونی ہے۔ دوز خ جوش ہاررہی ہوگی۔اورز فیرگدھے کی ابتدائی آ واز کو کہتے ہیں جووہ زور سے نکالتا ہے۔جیسا کہ سور ہ ہود آیٹ نمبرے ۱۰ میں ہے بدبخت لوگ دوزخ میں ہوں کے لَهُمْ فِيْهَازَ فِيْرُقَ مِنْ ان كے ليے دوز خ میں گدھے كى آوازيں ہون گی ر گدھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس کیے دی ہے کہ اِنَّ اَنْ کَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيْرِ [لقمان: ١٩] "سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔" ق هِي تَفُورُ اوروه جوش مارر ہی ہوگی۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیز آگ ،وتو جھول جھول کی آواز آتی ہے۔ توجہم جوش مارری ہوگ تکادُ تَمَیّن ُمِنَ الْغَیْظِ قریب ہے کہ بیت جائے غیے کی وجہ ہے۔ اتن تیش اور حرارت ہو گی کہاس کی وجہ ہے بیعث جائے۔ بعض بیہمطلب بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو کا فروں پر اتنا غصہ ہوگا کہ 'س غصے کی وجه سے قریب ہے کہ بھٹ جائے گُلْمَا ٱلْقِی فِیْهَا فَوْجِ جب بھی اس میں ڈالی

جائے گی اس میں فوج ، گروہ کا فرون کا ، مشرکوں کا سَانَهُ خَوْرَ نَتُهَا خَوْرَ نَدُ جَعْ ہے خَارِن کی ۔ خازن پہرے داراور چوکیدارکو کہتے ہیں ۔ معنی ہوگا سوال کریں گے ان سے جہنم کے دارو نے ۔ وہال جو پہرے دار فرضتے ہوں گے وہ پوچیس گے اَلمُهُ اِیْتِ کُلُمُ نَدِیْرٌ کی اُنہیں آیا تھا رہے ہاں کوئی ڈرانے والاجبنم کے عذاب سے ۔ آج انشکرول کے شکر آرہے ہو تصمیں مجھانے والاکوئی نہیں آیا تھا جس نے تصمیں ڈرایا ہوکہ جس کے مقروشرک کے داستے پرتم چل رہے ہوائی کا انجام دوز خے ۔

قَالُوُابِیْ وہ کہیں گے کیوں ہیں آیا قَدْحَاءَ نَانَذِیْرِ تحقیق آیا ہارے پاس ڈرانے والا۔ پھر کیا ہوا؟ ہاری بربختی فَکَدَّبْنَا پی ہم نے جھٹلادیا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا مَانَزُ لَاللَّهُ مِنْ شَیء نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمھار مے اور ہم نے کہا مَانَزُ لَاللَّهُ مِنْ شَیء نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمھار مے اور ہم نے کہا اِن اُوپر۔ ندوی، نہ کتاب، بیسب تم این طرف سے بنا کرلاتے ہو۔ اور ہم نے کہا اِن اُنتُهُ اِلَّا فِی ضَلْلِ کی بیر ہوتم مُربِرُی مُرابی میں۔ تم لوگوں کو پھناتے ہوادرا ہے ساتھ ملاتے ہو۔ ماتی آگے آئے گا۔

ان سشاء الله تعسالي

244. 244. 244. 244. 244.

#### وَقَالُوالَوُكُكَا

سُمَعُ آوُنعَقِلُ مَا كُنَّافِئَ آصَلِ التَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوْ إِينَ نَبِيرٍ أَ فَكُمْ عَلَى الْإِصَالِ السَّعِيرِ إِنَّ الْكَذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَ إَجْرُكِبِينُ وَآبِرُ وَاقَوْلَكُمْ أَواجْهَرُ وَابِهُ \* إِنَّهُ عَلِيْمُ إِبِذَاتِ الصُّلُودِ الكِيعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو الكَّطِيفُ الْخَيِيْرُةُ هُوَالَّانِي جَعَلَ لَكُهُ الْكَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِي مَنْالِيمًا وكُلُوا مِنْ يِرْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّسُورُهِ ءَ آمِنَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَمُوْدُ ﴿ آمْ آمِنْ تُمْرُ مِّنْ فِي السَّهَا أَ آنُ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِيًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ مَنِيرِهِ وَلَقَالُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِمْ فَكُنَّفَ كَانَ تَكِيْرِهِ أَوْلَمْ يَرُوْالِلَ الطَّيْرِ فَوْتَهُمْ صَفَّتِ وَيَقِيضَ ﴿ كَايُمُسِكُمُ فَا الْالْكُمْنُ إِنَّا بِكُلِّ شَيْءً بصيره

مَعْفِرَةٌ ان کے کیے بخشش ہے قَاجُرٌ کِیرٌ اور بہت بڑاا جر ہے وَأَسِرُ وَاقَوْلَكُمْ اوراكُرُمْ حِصِياوًا بِنَ بات كُو أَوِاجْهَرُ وَابِهِ ياظامِر كرو السكو إنَّهُ بِ شَك الله تعالَى عَلِيْتُ عَامَانِ يِذَاتِ الصُّدُورِ دلول کے راز اَلایعُلَمُ خبر داروہ جانتا ہے مَنْ خَلَقَ جس کواس ا نے بیدا کیا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ اور وہ باریک بین ہے الْحَبِیٰرُ ا خبردار هُوَاتَّذِی وہ وہی ذات ہے جَمَلَ لَکُمُّ الْأَرْضَ جَس نے إِبِنَانَى تَمُصَارِ عَلَيْ مِينَ ذَلُولًا تَالِعُ فَامُشُولِ فِي مَنَا كِبِهَا لِيسَ جِلُوتُمُ اس كاطراف ير وَكُلُوْامِنْ زِزُقِهِ اوركها وُتُمَاس كرزن سے وَإِنْيُهِ النِّشُورُ اوراس كى طرف أته كركه را بونا ب عَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ کیاتم امن میں ہواس ذات سے جوآ سان میں ہے ۔ اَنْ یَخْسِفَ ہِنگھُ ۔ کہ ا مستحيل وهنسادے الأرض زمين ميں فَإِذَاهِيَ تَمُورُ لِين اَحِالَكَ وه حركت كرنے لكے أمْ أَمِنْتُمْ كَيَاتُم امن مِن ہو مَنْ فِي السَّمَاءِ اس ذات ہے جوآسان میں ہے۔ اَنْ تَیزیسِلَ عَلَیْکُو ہُ کہ چھوڑے تم پر ا حَاصِبًا سَكُ ريزے فَسَتَعْلَمُونَ لِيلَ ثَمْ عَنْقَريبِ جان لو كَ كَيْفَ نَذِيْرِ كَيِها بِمِيرا قُرانًا وَلَقَدْكَذَّ بَالَّذِينَ اور البَّهِ تَحْقَينَ حَصْلًا يَا ان لُوكُول فِي مِنْ قَبُلِهِمْ جُوان سَ يَهِ عَصَ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ كِيمِ كِيماتِها مِيراا تَكَارَكُمْ نَا أَوَلَهُ يِرَوْا كِيانِهِينَ وَيَكُمَا أَنْهُولَ فَ

إلى الظّنْرِ پرندول كو فَوْقَهُمْ الْخِاوِرِ ضَفْتٍ بِرَجِيلَاتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

#### ر بط:

اِس ہے پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ " گُلُماۤ اَلْقِی فِیھافَوْج جب بھی ڈالا جائے گا دوز نے میں کوئی گروہ توجہنم کے دارو نے ان سے پوچیس کے کیاتمھارے پاس کوئی ڈرانے دالانہیں آیا تھا؟ دہ کہیں گے بلی قَدْجَآ عَنَا نَذِیْرٌ کیوں نہیں تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے دالانہیں آیا تھا کہ وجھٹلا دیا اور کہا اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم دیسے ہی نبی بن گئے ہو اِن آئیڈ اِلَا فِی ضَلِل تَوِیدُ نہیں ہوتم مُرکھی گراہی میں۔"

#### دوز خے سے بیجنے کے اسمسیاب:

وَقَالُوْا اور کہیں گے دوزخ میں جلنے والے لَوْ کُنَانَتُمَعُا وَنَعْقِلُ کَاش کَهِ مِم سِنْتَ یا ہم سِمِحۃ مَا کُنَافِیؒ اَصْحٰبِ السَّحِیْرِ نه ہوتے ہم شعلہ مار نے والی آگ والوں میں سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی برئار بیر تفسیر عزیزی میں اور مولانا عبد الحق حقانی برئار سے تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ لَوْکُنَانَدُمُعُ کَامَفْہُوم میہ ہے کہ ہم دوسروں سے اچھی بات من لیتے اور اس پرعمل کرتے دور خ سے نے جاتے۔ آؤنعقِل کامفہوم ہیہ کہمیں خور تحقیق ہوتی ہم خور عقل سے کام لیتے تو دوز خ میں نہ جلتے ہے خور تحقیق کرے تواجتہا دے دوسرے سے اچھی بات من

کراس برعمل کرے تو تقلید ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بڑھ ہونے ہیں کہ دوز خ سے بچنے کے دو سبب ہیں۔ ایک تقلیداور دوسرا تحقیق ۔ تقلید کامعنی ہے بنود ہسائل کو ہیں جانتا دوسروں سے بوجھ کڑھل کرتا ہے۔ اور اس کا قرآن پاک میں تھم ہے فئٹ کو آ آ فل الذیخر اِن گنتند لا تخل کے اُن گنتند لا تخل کے اور اس کا قرآن پاک میں تھم ہے فئٹ کو آ آ فل الذیخر اِن گنتند لا تخل کے اُن کا ترقی اور اس کا قرآن پاک میں تھا ہے۔ اور اس کا قرآن پاک میں جائے۔ "

اہل مدیث حضرات کے سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی۔ وہ اپنی کیا ہے "انتصارالحق" میں لکھتے ہیں کہ اگر خود کسی کوعلم نہ ہو جھتے تا ہو تو اللہ تعالی کا بیار شاد تھتم ویتا ہے۔ فَتَ لُوّ الْمُولَ الذِّعْمِ الذِّعْمِ والوں سے بوجھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ آدمی اس کا مکلف نہیں ہے کہ تمام علماء سے بوجھے۔ ایک سے بھی بات بوچھ کر بطاتو کا فی ہے۔ ہم کہتے ہیں ای کا نام تقلید شخص ہے۔ تومولانا نذیر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے بوچھ لے اللہ تعالی کے تعمل مرماتے ہیں کہ سب سے بوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے بوچھ لے اللہ تعالی کے تعمل کی تعمل ہوجائے گی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی برئاسید سے پوچھا گیا کہ تقاید شخصی جائز 
ہے یا نا جائز؟ فرمایا جائز نا جائز پوچھتے ہویہ تو فرض ہے۔ ایمان تب بچے گا جب تقلید 
کرے گا۔ یہ جتنے باطل فرتے ہیں ان کے گراہ ہونے کی وجہ بہی ہے کہ انھوں نے کسی 
پراعتاد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے ،
پراعتاد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے ،
صحابہ کرام میں ایک امام کی تقلید کرے۔ پھر
چونکہ امام ابوحنیفہ برئے میں فقد بڑی گہری ، بڑی وسیع اور فطری فقہ ہے اس لیے ان کی تقلید کرنی چاہیے۔
کرنی چاہیے۔

اب ان کے برعکس دومروں کا بھی من لیں اِنَّ الَّذِینَ یَخْشُوْنَ دَبَّہُ مَر بِنَ مُلَّ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغین بین دیکھے۔ رب تعالیٰ کو دیکھانہیں گر اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام کی قبیل کرتے ہیں۔ اس کو خالق ، مالک ، زاز ق مائے ہیں۔ اس کو خالق ، مالک ، زاز ق مائے ہیں۔ سارے نظام کو چلانے والی ذات سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اس کے احکام پرعمل نہ کیا تو گرفت میں آئے میں گے محض ڈرنے کا دعویٰ کرنے سے پرمہیں بتا۔

اس کوتم اس طرح سمجھوکہ ایک آدمی پیاسا ہوا ور سارا دن کہتا ہے کہ بیاس کو یائی

بھا تا ہے اور پانی نہ ہے تو پیاس تونہیں بجھے گی۔ پیاس تو تب بجھے گی جب پانی ہے گا۔

بھوکا سار: دن کہتا ہے کہ روٹی سے پیٹ بھر جا تا ہے، روٹی سے بھوک ختم ہو جاتی ہتو کہ بھوک تو تو ہوئی کھانے سے ختم ہوگی۔ اور ای طرح ایک آدمی بیار

بھوک تو ختم نہیں ہوگی۔ بھوک تو روٹی کھانے سے ختم ہوگی۔ اور ای طرح ایک آدمی بیار

ہو اور سارا دن وردکرتا رہے کہ رب تعالی نے اس بیاری کا علاج فلال چیز بتایا ہے۔

جب تک اس چیز کواستعال نہیں کرے گاشفانہیں ہوگی۔ ای طرح زبانی طور پر کہنا کہ بیس

رب تعالی سے ڈرتا ہوں اس کا کوئی معنی ہے جب تک عملی ثبوت نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ

کے احکام پر عمل کرے۔

توفر مایا بے شک وہ لوگ جوا ہے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے لَھُ مُغْفِرَةً ان کے لیے بہت بڑا۔ ان کے لیے بخشش ہے رب کی طرف سے قَاجَرٌ کَیِیْرٌ اور اجر ہے بہت بڑا۔ آ كالله تعالى فرمات بين اسانوا وأسِرٌ وَاقَوْلَكُمْ اوراكرتم جِهادَاين بات كو، آسته بات كرو أواجه وأوابه يا ظاهر كروال كو، او في آواز سے بات كرو إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ عِنْكِ الله تعالَى جانتا ہے دلوں كے راز - كوئى آسته بولے یا بلندا واز سے سب رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔

بلندآ وازے ذکر کرنام کرو تیحسر می ہے:

خیبر کے سفر میں صحابہ کرام دی ڈینم آنحضرت مانٹھائیا ہم سے ساتھ تھے۔بھی ٹیلوں پر ج صح مجھی بنچے اُترتے اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ بخاری شریف ک روایت ہے آنحضرت سال علیہ نے منع فرمایا اور ارشاوفرمایا آیکا النّاس اِرْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اتَّكُمْ لَيْسَ تَدُعُونَ آصَّمْ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدُعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمُ "اكلوكوا ابن جانو يررحم كروتم اس ذات كونيس يكار ر ہے جو بہری اور غائب ہوتم توسمتے اور قریب ذات کو پکارر ہے ہووہ تمھار ہے ساتھ ہے۔" اس روایت کی روشنی میں ائمہار بعث منتق ہیں کہ بلندآ واز سے ذکر کرنا مکرو وتحریمی ے۔ ہاں تعلیم کی خاطر ہوتو الگ بات ہے کہ سی موقع پر پیراسینے مریدوں کوجمع کر کے بلندآ وازہے ذکرسنا تا ہے کہان کوذکر کا طریقہ آجائے تو وہ جائزے کیوں کہ تعلیم کا مسئلہ ہے۔ویسے بلند آواز سے ذکر کرنا مکر دہ تحریجی ہے ،خاص طور پرمسجدوں میں ۔اور قیامت كى نشانيوں ميں سے ايك نشانى يہ بتلائى گئى ہے كه رفع الاصوات فى المساجد " مسجدون میں آوازیں بلند ہوں گی ۔" ہاں پیمسئلہ یاد رکھنا! اگر آ دمی کسی جگہ اکیلا ہے اور اس کے بلند آواز سے ذکر کرنے میں کسی کی نماز میں خلل نہیں آتا ،کسی کے مطالعے میں خلل نہیں آتا تو پھر بلند آواز ہے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی نماز

میں خلل آتا ہو یا کسی کے مطالعہ میں خلل آتا ہوتو پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

احمد رضا خان صاحب جن کو بریلوی اپناامام مانتے ہیں ۔اس کا بہت بڑا فیاوی ہے، فآویٰ رضوبیہ۔اس میں ہے کہ سی نے بوچھا بلند آواز سے در دکرنا اوز قر آن پڑھنا اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اس مے جواب میں خان صاحب لکھتے ہیں اگر کسی کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہوا لیے موقع پر بلند آواز ہے قر آن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پڑھنے والا مناه گار ہے۔ پھرآ کے فقہی حوالہ ویتے ہیں۔ پھرکسی نے یو چھا کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو فر ماتے ہیں کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکونیس تو کم از کم ول ہے نفرت کرو لیکن آج کل اُکٹی منطق ہے۔ سیالل بدعت سارے کہتے ہیں کہ ہم حنقی ہیں اور فقہ حنفی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔فقہ حنفی میں شرک و ہدعت کی جنتی تر وید کی گئی ہے اتنی اور کسی فقد میں نہیں ہوئی۔سب سے زیادہ بلندآ واز سے ذکر کرنے کے مخالف امام ابوصنیفه بمفاهد بین -البحر المؤانسق، فتح القدیر، ببیری فقد کی مستندترین ت بیں ہیں۔ ان میں ہے قال ابو حنیفة الله دفع الصوت في الله عاء والنَّاكر بِلُعَةٌ مُعَالِفٌ لِلامُر في قوله تعالى أَدْعُوْارَ بْكُوْتَضَرُّعُو خُلْكَ " بلندا وازے دعا کرنااور ذکر کرنا بدعت ہے اور رب تعالیٰ کے تھم کے مخالف ہے۔" رب تعالى فقرآن ياك من فرمايا م أَدْعُوارَ بَكُوْ تَضَرُّ عَاوَ خَفْيَةً " يَكَارُوا بَهُ رب كوعاجزى كرتے ہوئے اورآ ہستہ " تورب تعالی تو آ ہستہ كا تحكم دینا ہے اورتم بلند آواز ہے کرتے ہو۔

ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے دعا اور ایک ہے تو جہ الی الدعا۔ توجہ الی

الدعا كامطلب يہ ہے كہ مثلاً: كوئى آ دى كہتا ہے كہ بياروں كے ليے دعا كرو، مجاہدين كى فتح كے ليے دعا كرو، مجاہدين كى فتح كے ليے دعا كرو۔ بياس نے بلند آواز سے كہا ہے لوگوں كى توجہ ولانے كے ليے۔ بيكہنا جائز ہے۔ اور جب دعا كى بارى آ سے گي تو آ ہت ہوگا۔

فرمایا آئل خبردار یعکم رب تعالی جاناہے من خکق جسکواس نے پیداکیا ہے و محواللط بنی الد تعلی ہاریک بین ہے جبردار ہے۔
الله تعالی کے سارے نام برکت والے بیں ۔ لفظ الله بلاٹلا پیرب تعالی کا واقی نام ہیں۔ رحمٰن ، رجیح ، تبار ، جبار ، ستار ، جبیر ، لطیف ، پیرب تعالی کے صفاتی نام ہیں۔ ہر نام میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ جن بزرگول نے عملیات کی کتابیں تھی ہیں وہ تکھے ہیں اگر رشتے میں پریشانی ہوتو یا لطیف یار حیم یا کریم کا ورد بڑا مؤثر ہے۔ ان اساء کا ذکر کر واللہ تعالی کرم کر مے گار وہاری دعابعد میں ختم ہواور ہمارا کام بہلے ہوجائے۔ ذکر کرتے رہواللہ تعالی کرم کر مے کاروباری بین نہ میں ہیں گھی اساء کا ذکر کرتے رہواللہ تعالی کرم کر مے کاروباری بین کہ ساری دعابعد بین ختم ہواور ہمارا کام بہلے ہوجائے۔ ذکر کرتے رہواللہ تعالی کرم کر مے کاروباری بین نہ ہو ہوائے۔ ذکر کرتے رہواللہ تعالی کرم کر مے کاروباری بین نہ ہو ہوائے۔ ذکر کرتے رہواللہ تعالی کرم کر مے کاروباری بین نہ ہو کی انہوں اساء کا ذکر کرو۔

فرمایا کھوالڈی وہ وہی ذات ہے جَعَلَ آنگھ الْاَزْ ضَ ذَنُولا جس نے بنائی تمحارے لیے زمین تابع فافشوافی مناکیہ اس چارم اس کے اطراف پر۔ منکب کامعنی ہے کندھا۔ یہ کندھا ہارے ایک طرف منکا کیب مندنگٹ کی جمع ہے۔ منکب کامعنی ہے کندھا۔ یہ کندھا ہارے ایک طرف ہے۔ تو مراوز مین کی اطراف ہیں۔ مشرق کی طرف جاؤ، مغرب کی طرف جاؤ، شال کی طرف جاؤ، جنوب کی طرف جاؤ، یہ زمین تمحارے تابع ہے۔ اس پرچلو، بھتی باڑی کرو، مکان بناؤ، پیشاب یا خانہ کروشمیں پھوئیس کے گی وَکُلُوْامِن دِرْقِهِ اور کھاؤتم اس مکان بناؤ، پیشاب یا خانہ کروشمیں پھوئیس کے گی وَکُلُوْامِن دِرْقِهِ اور کھاؤتم اس

کرزق ہے۔اللہ تعالی نے جوروزی دی ہے اس کو کھاؤ وَ اِلَیْا اِللَّہُ وُ وَ اوراک کی طرف اُ مُحْدَر کھڑا ہونا ہے۔اس بات کو بھولنا نہ کہ سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔

#### خونِب خدا كاذكر:

آگاللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ فرمایا عَامِن تُدُم مَن فِی السَمَاءَ کیاتم اس میں ہواس ذات ہے جو آسان میں ہے ان یکنیف پیکٹ الازش کہ وہ دھنسادے تم کو زمین میں فیاذا هِی تَدُورُ پی اچا نک وہ زمین حرکت کرنے گئے۔ چند دن پہلے کی بات ہے چند سینڈ کا زلز لہ آیا تھا پورا منٹ نہیں تھا۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ چند سینڈ مزید ہوتا تو ہیڑا غرق ہوجا تا۔ رب تعالیٰ نے ہلا کر رکھ دیا ہر چیز کو۔ رب رب ہے۔ جب کوئی مصیب آتی ہے تولوگ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں ، تو ہر نے لگ جاتے ہیں ، تو ہر نے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو کمہ بھی یاد آجا تا ہے ، تو ہی یاد آجا تی ہے۔ یہ نہ کھما کہ اس وقت معتبر ہے گراصل اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہیے کہ عالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مر پر چوٹ کننے کے بعد حالت امن میں پڑھو، عافیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مر پر چوٹ کننے کے بعد رب یاد آئے اور کے یااللہ ایہ یہ تو مطلب پرست ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ہروتت یا در کھو۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ جاہتا ہے کہ تکلیفوں میں اس کے کام ہو جائمیں اس کو چاہیے کہ راحت کے دنوں میں رب کوکٹر ت سے یا دکرے۔

توفر ما یا کیاتم امن میں ہوای ذات سے جوآ سانوں میں ہے کہ تصی دھنسادے زمین میں اور زمین لرزنے گئے۔ اور یہ بھی یا در کھنا کہ جس طرح بیعظیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیعی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ا

ساتھ بھی ہے۔ سورۃ الحدید آیت تمبر ۳ میں ہے و هو معتکم آفین ما کنگذ وہ اللہ تمسل میں ہے۔ سورۃ الحدید آیت تمبر ۳ میں ہو۔ ووزن با تبس قر آفیز کریم میں ہیں۔ عرش پہلی مستوی ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور جہال کہیں تم ہوتھا رے ساتھ بھی ہے۔ اور شدرک ہے بھی ریادہ قریب ہے۔ سورۃ قی پارہ ۲۲ میں ہے و ذخن آفر آپائیا مین خشار القاب الکیا میں ہے کہی ریادہ قریب ہیں این کے اس کی دھوکی ہوئی رگ ہے۔ "اور ہم زیادہ قریب ہیں این کے اس کی دھوکی ہوئی رگ ہے۔"

فرمایا اَوَلَهٔ یَرَوُولِا لَی الطّنیر کیانہیں دیکھا اُنھوں نے پرندوں کو فَوْقَهُمْ اللّٰہِ اُولِمُ یَرَوُلُول کَ الطّنیر کیانہیں دیکھی اینے اوپرفضا میں ضفیت پر پھیلائے ہوئے۔ بیدب تعالی کی قدرت نہیں دیکھی انھوں نے کہ پرندے کئی کئی گھنٹے فضا میں اُڑتے رہتے ہیں وَیَقَیِضُنَ اور سیٹتے بھی اور نہیں پراُئر آتے ہیں مانینسبکھن اِلَالرَّحُلن اِللَّالرَّحُلنَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

شیں روکتاان کو گررخل بیہ ہوائس نے بیدا فر مائی ، جانوروں کو پُرٹس نے عطافر مائے، اُڑنے کاطریقہ کس نے بتایا؟ رخمٰن کے سواکون ہے ان کو ہوا میں روکنے والا؟

مرغی کودیکھو! کیس بائیس دن تقریباً انڈوں پر بیٹھی ہے پھر نیچے نکلتے ہیں۔ بیاس
کی فطرت میں کس نے رکھا ہے کہ تو نے استے دن انڈول پر بیٹھنا ہے اور انڈول کوسینکنا
ہے اور ادلنا بدلنا بھی ہے۔ پھر بچے نکلنے کے بعد خود زمین سے اپنی روزی تلاش کرتا ہے۔
یہ اس کی آبلرت میں کس نے رکھا ہے؟ بچے بیدا ہوتے ہی چھاتی پر بیتان تلاش کرتا ہے اور چوستا ہے۔ بھی! اس کوکس نے بڑھا کر بھیجا ہے کہ تیری خوراک مال کی چھاتی میں ہے؟ بندہ رب تعالیٰ کی قدر تول کو بھھنا چاہے تو

فِي كُلِنَّ شَيْءٍ لَهُ أَيَّةٌ :: "هر چيز مين اس كى قدرت كى نشانى ہے-" فرما يا اِنَهُ بِيكِنِ شَنيَءِ بَيصِيْرُ بِ شَك وہ ہر چيز كود يكھنے والا ہے-اس كاعلم ،اس كى سمع ،اس كى بصر ، ہر چيز كومحيط ہے-

المالي عالى عالى عالى عالى عالى

اَمَّنَ هٰذَالَّذِي هُوجِنْلُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الزَّمْنِ إِنِ الْكُفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُونِ أَلَّا فِي عُرُونِ أَكْنَ هٰذَا الَّذِي يَرُزُقُكُمُ انُ أَمْسَكَ رِنْقَا بَلُ لَكُوْ إِنْ عُمُو إِنْ عُمُو وَافْوَرِهِ أَفْمَنْ يَسْفِي كَلِيًّا عَلَى وَبَحِهِ مَ أَهُلَى آمَن يُمُثِني سُويًا عَلَى صِرَاطٍ مُنتَقِيدٍ قُلْ هُوَالَّذِي آنْعَ أَكْثَرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْإِفِنَ ةُ عَلِيْلًامًا تَشَكُرُونَ ﴿ قُلُ هُوالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَرْضِ وَ اِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعَثُ إِنْ كُنْتُمْ طِرِقِينَ ﴾ قُلُ إِنَّمُ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّكَا أَنَانَذِيْرٌ مُّهِينَ فَكَتَارَاؤَهُ زُلْفَةً سِيَّنَتُ وُجُوْهُ الْآنِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَا الَّانِي كُنْتُمُ يه نك عُوْن ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمْ إِنْ آهَلَكُنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي اوْ رَحِمَنَ الْفَكُنُ يَجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَدَابِ ٱلِيَوِقِ قُلْهُو الريخمان امكايه وعليه وكليا فكتعلمون من هوفي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴿ قُلْ آرَءُ يُنتُمْ إِنْ آصَبَحُ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ التَّالِيُّ الْمُرْيِمَاءِ مُعِيْنٍ ﴿ يُأْتِيكُمُ بِمَاءِ مُعِينٍ ﴿ يُ

وے گا إِنْ آمْسَكَ دِزْقَهُ اگرالله تعالی روک كے اپنے رزق كو بَل لَّجُّوا بلكه وه اصراركرت إلى فِي عُنَّةٍ سَرَشَى مِن قَنْفُودِ اور نفرت میں اَفَمَنُ کیاوہ تُخصُ یَّمْشِی جوجِلتا ہے مُکِبًا اوندها عَلَى وَجُهِمَ الْحِنْ جِرِكِ كِبِلْ أَهْدَى زياده بدايت والله أمَّن ياده تخص يَّمْضِي جوطِها سِيرها عَلَي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ سير هرات ير قُلُ آب فرمادي هُوَالَّذِي وهواى ذات ب أَنْشَأَكُمْ جَس نَي يِدِ أَكِياتُم كُو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اور بنائة تمارے ليے كان وَالْاَبْصَارَ اورآ تكميں وَالْآفِدةَ اوردل قَلِيُلامًا تَشُكُرُونَ بِهِتَ مَمْ مُكرادا كرتے مو قُل آپ فرمادي هُوَ الَّذِي وه وبي ذات م ذَرَا كُمْ فِي الْأَرْضِ جَسَ نَي بَهِير التَّهِيلِ زمین میں وَ إِلَيْهِ فَحُنْدُ وَنَ اوراُس كَي طرف تم الصفح كيے جاؤك ك وَيَقُونُونَ اوروه كَهِ بِينَ مَتَى هٰذَاالُوَعْدُ كَبِ بِيوعده يورا موكا إِنْ كُنْتُمُ طُهِدِ قِيْنَ ٱلْرَبُومُ سِيحٍ قُلْ آپِ فَرَمَاوِي إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله پختہ یات ہے اس کاعلم اللہ تعالی کے یاس ہے وَ إِنَّهَآ أَنَا اور پختہ ا بات ہے میں نذیر مبین ورانے والا ہوں کھول کر فَلَمَّارَاؤهُ يس جس وقت وه ويكسي كي أس كو زُلْفَة قريب سِينَتُ وَجُوْهُ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا كيا وَقِيلَ اوركها جائكًا هٰذَاالَّذِي سِروه جِيز ب كُنْتُمُ بِهِ تَدَّعُونَ جَس كُوتُم طلب كرتے عصے قُل آيفر مادي اَرْءَيْتُمُ بتلاؤتم إن أَهْ لَكَ بِيَ اللَّهُ الرَّ الماك كردے مجھے اللَّد تعالَى وَمَنْ مَّعِيَ اوران کوجومیر سے ساتھ ہیں۔ آؤر جِمَنَا یارحم کرے ہم پر فَمَنْ پُجیْدُ الْكَفِرِينَ لِين كُون بِناه دِ عَاكا كَافْرول كُو مِنْ عَذَابٍ أَلِينِيهِ وردناك عذاب سے قُل آپ فرمادی هُوَالدَّخَمْنُ وه رض بی ہے امنًا به ایمان لائے ہیں ہم اس پر وَعَلَيْهِ تُوكُلُنَا اوراس پرہم نے بهروساكيا م فَسَتَعَلَمُونَ لِي عَقريبُمْ جان لُوكِ مَنْ هُوَفِي ضَلل منبین کون ہے جو کھلی گراہی میں ہے قُل آپ فرمادیں آرَءَيْتُمْ بتلاوَتُم إِنْ أَصْبَحَ مَا فَي كُمْ الرَّبُوجِ السِّمُ عَاراياني غَوْرًا الهرا فَمَنْ يَأْتِينَكُمُ لِيل كون لاكرد \_ كَاتَّمْ عِينَ إِيمَا عِمَاعِ مَّحِينِ ايما یا بی جو جاری ہو۔

عموماً حکومتوں کا میطریقہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے نوج رکھتی ہیں۔ اگر کوئی ملک فوج نہیں رکھتا تو وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ طاقت ورحکومت کمز ورحکومت کو کھا جاتی ہے۔اگر پچھے نہ پچھے فوج ہوگی تو دوسرے کو جھجک ہوگی کہ کوئی مجھے بھی روکنے والا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اے کا فروشرکو! اَ مَّنَ هٰذَالَّذِی هُوَ جَنْدُلُکُوْ بَهُمُاوہ کُون ہے جوفوج ہے تھاری مین کھر کے مدرکرے تھاری مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رَحَان کے سواکہ جب تم مصیبت ہیں پیش جاؤ ، دشمنوں میں گھر جاؤ کون ہے جوتمھاری رحمان کے سواکہ جب تم مصیبت ہیں پیش جاؤ ، دشمنوں میں گھر جاؤ کون ہے جوتمھاری

مدد کرے گا۔ نشکر بن کر کون تمھارا بچاؤ کرے گا، کون تمھارا دفاع کرے گا؟ رب تعالیٰ کو چھوڑ دواس سے نیچے نیچے کی بات کرو۔ رب تعالیٰ توشمیں ایک لیچے میں تپاہ بھی کرسکتا ہے اور آباد بھی کرسکتا ہے۔ دوسروں کی بات کرووہ تمھارا کیا کرسکتے ہیں؟

فرمایا اِن الْکَفِرُ وَنَ اِلَّا فِی غُرُودِ نہیں ہیں کا فرگر دھو کے میں کہ فلاں ہمارےکام آئے گا فلاں ہمیں ہجالے گا۔اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں ہجاستا۔ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی فوجیں لا کر کھڑا نہیں کرسکتا۔ ویکھو! (سمیر میں) ایک منٹ بھی زلز لنہیں آیا گر اس نے دنیا کو اُو پر نیچ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آج سے تقریباً اڑھائی تین سال پہلے جاپان میں صرف سترہ (۱۷) سکنڈ کا زلزلہ آیا تھا۔اس سے آئی تباہی ہوئی تھی کہ کومت جاپان جس نے صنعت میں پور سے بورپ کو آگے لگایا ہوا ہے، کہا تھا کہ سے نقصان ہم چارسال میں بھی پور انہیں کر سکتے۔ بھائی! رب ، رب ہاس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟

اچھااور بات بتلاؤ اَمَّن هٰذَالَّذِی بَرُزُو قُکُمْ بھلاوہ کون ہے جوشمیں روزی دے گا اِن اَمْسَلْتَ رِزْقَ اُ الله تعالی ردک لے اپنے رزق کو جم تو ہر وقت الله تعالی کے متاج ہو پھر رب تعالی کے ساتھ ضد لگائے ہوئے ہو بَلُ نَجُوا بلکہ وہ اصرار کرتے ہیں فی عُنُو مرکثی میں قَنْفُو یہ اور نفرت میں حق سے ، تو حد سے ، اسلام سے ، رب تعالی کے احکام سے نفرت میں ۔ ق

آ گے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ ایک آ دمی قیامت والے دن قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس طرح جائے کہ سرینچے اور ٹانگیس اُو پر۔سر کے بل چل کر جائے اندھیرے میں اور ودسرا ٹانگوں پرچل کر جائے

روتى مل مُؤرُهُمْ يَسْعَى مَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ [سورة التحريم] توان دونول ميس ہے کون بہتر ہے۔ یقیناً یہی جال ہو گاحشر والے دن مومن اور کا فر کا۔ کا فرقبروں سے نکل كر الله تعالى كى عدالت كى طرف سرك بل چل كر جائي گے اندهيرے ميں۔ آنحضرت ملی تناییج سے یو چھا گیا جعزت! سرے بل کیسے چلیں گے؟ فر مایا جورب باؤں کے بل چلاسکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا۔ بیاس بات کی علامت ہوگی کہان لوگوں ا کی کھویڑیاں اُکٹی تھیں۔ دیاغ ان کے اُلئے تھے۔ بیدد نیامیں اُکٹی حیال جلتے تھے۔ فرمايا أفَمَنُ يَهْمُشِي مُرِكِبًا كيابِس وهُخُصْ جوچِلْمَاسِے اوندھا ہوكر على وَجُهِمْ چِرے كِلُ أَهٰذَى وه زياده بدايت والله أَمَّنَ يَعْضِي سَويًا يا وہ جوچلتا ہے سیدھا علی صراحذ مُنستَقِیْهِ سید سے راستے پر۔ان میں سے بہتر کون ہے، سہولت والا کون ہے؟ ٹا گگوں کے بل چلنے والا یاسر کے بل چلنے والا؟ قُلْ آپ کہددیں کھوَالَّذِی وہ وہی ذات ہے اَنْشَاکُنہ جس نے پیدا کیاتم کو۔اور (كونى) خالق جس في يداكيا مو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْآفِدَةَ ا در بنائے اس نے تمھارے لیے کان ،آئکھیں اور دل۔ رب تعالیٰ کے سواکوئی کان دینے والاہے؟ آئیسیں دینے والاہے؟ دل دینے والاہے؟ پھر ہر چیز مفت دی ہے۔ تین چار دن ہوئے کہ ایک بوڑھی ٹی ٹی جاجن نیک سیرت آئی تھی ۔ کہنے گئی میں ا نے آتکھوں کا آپریشن کرایا ہے پیچیس ہزار (۰۰۰ ۲۵) رویے میں اور ابھی پوری روشن نہیں آئی۔ بیرب تعالیٰ کاشکر ہے کہ نظر آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے مفت دی ہیں بڑے ۔ ناشكرے ہو قَائِلَامًا تَنْ كُرُونَ بہت كم تم شكرادا كرتے ہورے تعالیٰ كی نعمتوں كا۔

#### مپدان محشر کامنظر:

الله المراق المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق الله المراق المراق

فَي يَوْ هِرِكَانَ مِفْدَارُهُ خَنْ بِينَ آنْفَ سَنَةِ [المعادى: ٣] يجاس بزارسال كالمبا ون ہوگا ـ لوگ گناہوں كى نسبت سے پسنے ميں ( وُوب ) ہوں گے ـ كوئى اپنے پسنے ميں شخنوں تك ،كوئى ناف تك ،كوئى حلق تك ،كوئى كانوں تك فضى نفسى پكارر ہے ہوں گے ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغیمروں كى زبانوں پر ہوگا دَتِ سَلِّه دَتِ سَلِّه دَتِ سَلِّه دَتِ سَلِّه دَتِ سَلِّه دَبُ مِنَ الْمِنْ عَمِنَ الْخِنُونَ وَلَا الله تعالیٰ کے پیغیمروں كى زبانوں پر ہوگا دَتِ سَلِّه دَتِ سَلِّه دَتِ سَلِّه دَبُ سِلْه دَبُ مِنَ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَ

ایک آدی کی بچاس نیکیاں ہوں گی اور بچاس ہی بہائیاں ہوں گی۔ رب تعالی فرمائیں مول گی۔ رب تعالی فرمائیں طاقہ سے اسے بندے الیک نیکی لاؤ کہ تیرا نیکیوں والا بلہ بھاری ہوجائے اور جنت بیس جلے جاؤ۔ پہلے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کیا ہے۔ اپنے لنگو فیے دوستوں کے پاس جائے گا کہ بجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے المی لئے دفع ہوجا تجھے نیکی دے کرہم کہاں جائیں گے؟ بھائی کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا۔ سب جواب دے دیں جائیں گے۔ آخر میں والدہ کے پاس جائے گا۔ والد کے پاس جائے گا۔ سب جواب دے دیں ہوں؟ ماں کہ گی ہاں! میں نے تجھے اپنے پید میں اُٹھا یا ہشکل ہے جنا، پھر تجھے پالا ،تو ہوں؟ ماں کہ گی ہاں! میں نے تجھے اپنے پید میں اُٹھا یا ہشکل ہے جنا، پھر تجھے پالا ،تو میرا بیٹا ہے۔ کہ گا ای ایکھے ایک نیکی دے دے ماں کہ گی ہا گیے تھے تھے تھی میرا میں مائھ کی ہوگئے گا کہ تو محشر بڑا مشکل مرحلہ میرا بیٹا ہے۔ کہ گا ای ایکھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی ؟ تو محشر بڑا مشکل مرحلہ کے اور ہم غفلت میں ہیں۔

توفر مایا اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے سمیں زمین میں بھیرا اور اس کی طرف تم

اکھے کیے جاؤے ویقونون اوروہ کافر شخصے کے طور پر کہتے ہیں میٹی ھڈاالو عُدُ

کب یہ وعدہ پورا ہوگا، قیامت کب ہر پا ہوگی؟ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اِن مُحنَدُ
طید قِینَ اگر ہوتم سے تو ہمیں بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت میں شاہد تعالیٰ کو کھم ویا قُلُ آپ فرماویں اِنْمَاالْمِلْمُ عِنْدَاللَهِ پختہ بات ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
اس کا صحیح وقت رب تعالیٰ ہی جائیا ہی جائی کے سواکوئی نہیں جائیا۔ اجمالی طور پرسب جائے ہیں کہ تم نے مرنا جائے ہیں کہ ہم نے مرنا جائے ہیں کہ ہم نے مرنا جائے ہیں کہ تم نے مرنا ہے۔ کیان مرنے کے وقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جائے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ کیان مرنے کے وقت کا کسی کو غلم نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا راز ہے اس کے سواکوئی نہیں جائے۔

#### آگاہ اپنی موست ہے کوئی بیشر نہسیں سامان سو برسس کا ہے کل کی خبر نہسیں

اس میں رب تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔اگر ہرآ دمی کواپنی موت کاعلم ہوتا تو نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا تھا۔جس کو پتا ہوتا کہ میں نے آج سے میس سال بعد مرجانا ہے وہ آج ہی سے سوکھنا شروع ہوجاتا۔خوشیاں ختم ،شاویاں ختم ۔

(پھررب تعالیٰ کی حکمت دیکھوکہ کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ میں نے پہلے مرنا ہے یا بیٹے اور نے ۔ آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے اور پوتے کو دفنار ہا ہوتا ہے۔ آگر دالیسی (موت) کھی آنے والی ترتیب سے ہوتی تو پھر بھی نظام دنیا نہ چاتا کہ بڑے کے مرنے کے بعد چھوٹے کوفکر لاحق ہوجاتی کہ اب میں نے مرنا ہے۔ الہذا دنیا سے جانے کی رب نے ترتیب نہیں رکھی نواز بلوچ ،مرتب)

توفر مایا پختہ بات ہے تیا مت کاعلم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرُ مَیْرِیْنُ اور پختہ بات ہے ہیں ڈرانے والا ہوں کھول کر کہ السّاعَةُ اَدْهٰی وَاَمَرُ الْقَر الله ﴾ [القر ۲۱ م] "قیامت بہت بڑی آفت اور کڑوی چیز ہے۔" فَلَنّا رَاَوُهُ زُلْفَةَ پُس جب ویکھیں گے اُس کو قریب آگئی ہے سِینَتُ وُجُوٰهُ الّذِیْنَ کَفَرُ وَا عَبْرُ جا کی جب ویکھیں گے اُس کو قریب آگئی ہے سِینَتُ وُجُوٰهُ الّذِیْنَ کَفَرُ وَا عَبْرُ جا کی گئی اُن لوگوں کے چیر ہے جو کافر ہیں ، پریٹان ہوجا کی گے۔ آج تو کہتے ہیں کب آئے گی ؟ جس وقت آئے گی تو ان کے سے چیر ہے نہیں رہیں گے عَلَیْهَا غَبْرَ ہُ ﴿ قَلْ مَنْ مَان کُون کُلُ وَلَ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ

ساه ہوں گے بَوْمَ تَبْيَضَ وَجُوْهُ وَ تَنُودُ وَجُوْهُ [آل عمران:١٠١] "جس دن کی چبرے سفید ہوں گے اور کئی چبرے سیاه ہوں گے۔ "اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت عبدالله بن عباس بُلُمُ فَرات ہیں تَبْیَضُ وُجُوْلُا ای اهل السنة و الجہاعة وَ تَسُودُ وُجُوْلُا ای اهل الب عة والهواء جفول نے دین میں بعتیں گھڑی ہیں ان کے چبرے سیاہ ہول گے۔

توفر مایا جب دیکھیں کے قیامت کو کہ قریب آگئ ہے تو کافروں کے چہرے بگر مایک ہے ہے۔ کافروں کے چہرے بگر مایک کے قیل اور کہا جائے گا ھٰذَاالَّذِی گُنْگُهُ بِهِ تَدَعَوْنَ سِودی ہے جس کوم ما تھے۔ کہتے تھے متی ھٰذَاالُوعَدُ کب آئے گی سے قیامت؟ قال آپ فرما دیں اَرَءَیٰتُنَدُ بِتلاوُتم اِنْ اَفْلَکُنِی الله الراللاک کروے بجھے اللہ تعالیٰ وَمَن مَن اَور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں اَور جمنا یا ہم پر جم فرمائے۔ ووئی صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زعمہ چھوڈ وے یا ہمیں ونیا سے لے جائے۔ ہمارا معالمہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جو جائے کرے۔ اے کافروا تم بتلاؤ فَمَن یُجِینر ساتھ ہیں کرے۔ اے کافروا تم بتلاؤ فَمَن یُجِینر اَنْکُونِ یَنَ مِن عَدَاب سے۔ ہمارا انگھیرین مِن عَدَاب سے۔ ہمارا انگھیرین مِن عَدَاب اَنْہُ مِن کِ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْدَال کے ساتھ ہے و نیا میں دکھ یا دنیا سے لے جائے۔ شمیں رب تعالیٰ کی معالمہ تورب تعالیٰ کے ساتھ ہے و نیا میں دکھے یا دنیا سے لے جائے۔ شمیں رب تعالیٰ کی معالمہ تورب تعالیٰ کے ساتھ ہے و نیا میں دکھے یا دنیا سے لے جائے۔ شمیں رب تعالیٰ کی معالمہ تورب تعالیٰ کے ساتھ ہے دنیا میں دکھے یا دنیا سے لے جائے۔ شمیں رب تعالیٰ کی گرفت سے کون بجائے گا؟

## رسب كى كرفت سے كوئى نہسىيں بحيامكت :

روا یات میں آئتا ہے کہ حضرت نوح علائیلام کا جب سیلاب آیا تو ایک شادی شدہ لؤکتھی جس کی عمرسترہ (۱۷) اٹھارہ (۱۸) سال تھی۔ چاند جیسا خوب صورت بیٹا اس کے پاس تھا۔ حضرت نوح علائیلام نے اس کود کھے کر کہا بچی اپنی جان پر بھی ترس کھا وَ اور بیچ پر

توفر ما یا کافروں کووروناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قُلْ آپ فر مادی ان سے مقوال خطئ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رحمٰ ہر وہ ہم پررحم کر دے گا کیوں کہ اُمتّا یہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر۔اس کی ذات پر،اس کی صفات پر کہ وہ ذائت میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔اپنا فعال میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔اپنا فعال میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ اپنا فعال میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ وعلیٰ ہِوتو کُلْنَا اوراک الشریک ہے۔ وعلیٰ ہِوتو کُلْنَا اوراک پر ہم نے بھر وساکیا ہے۔اور تم لات ، منات ،عز می اور دوسرول پر بھر وساکر تے ہو فسستَعلمُ مُون کی نے موروں کی میں ہے جو کھی فستَعلمُ مُون کی میں ہے۔ تم ہویا ہم ہیں۔ آگھیں بند ہونے کی ویر ہے دودھ کا و دوساور بیاں کا گرائی میں ہے۔ تم ہویا ہم ہیں۔ آگھیں بند ہونے کی ویر ہے دودھ کا و دوساور بیاں کا یانی ہوکر سب بھی سامنے آجائے گا۔

ہوگا۔راستے میں نہ پانی ، نہ جیتی ، نہ درخت۔ جن کا وضوقا اُنھوں نے تو نمازیں پڑھ لیس اور جن کانہیں تھاوہ بڑے پریشان ہوئے۔ تیم کےسواکوئی چارہ نہ تھا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے گھرگھر پانی ، جگہ جگہ پانی اور ہم ناشکرے۔

. 我想, 我想, 我想, 我想, "我,



تفسير

شورة القنائع

(مکمل)



.

.

## ﴿ اللها ٥٢ ﴾ ﴿ مِنْ رَقُ الْقَلْمِ مُكِنَّةً ٢ ﴾ ﴿ رَوَعَاتِهَا ٢ ﴾ ﴾

سِمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ فَى الْعَالَمُ وَمَايَمُ طُلُونَ فَمَ الْمَثَ بِنِعْمَةُ لِبِكَ وَعَنْفُنِ فَ وَالْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ وَلِنَّ لَكَ لَاجُرَّا عَيْرَ مَمُنُونِ فَى الْمَكْ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ وَلِنَّ لَكَ لَاجُرَّا عَيْرَ مَمُنُونِ فَى اللّهُ لَكُ لَكُ مُواعَلَمُ اللّهُ لَا فَتُونَ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ لَا يَكُمُ اللّهُ لَا يَكُ مُواعَلَمُ اللّهُ لَا يَكُ مُواعَلَمُ اللّهُ لَا يَكُمُ اللّهُ لَا يَكُمُ اللّهُ لَا يَكُ مُواعَلَمُ اللّهُ لَا يَكُ مُواعَلَمُ اللّهُ لَا يَكُ مُواعَلَمُ اللّهُ لَا يَكُ مُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعلِمُ اللّهُ وَلَا يَعلَمُ اللّهُ وَلَا يَكُ مُونَ اللّهُ وَلَا يَعلَمُ اللّهُ وَلَا يَعلَمُ اللّهُ وَلَا يَعلَمُ اللّهُ وَلَا يَعلَمُ اللّهُ وَلَا يَعلَى وَاللّهُ وَلَا يَعلَمُ اللّهُ وَلَا يَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعلَى اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعلَى اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعلَى وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَا

لیں کے پاستگھ الْمَفْتُونُ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا گیا ہے اِنَّ رَبُّكَ بِمَنْضَلَّ بِمَنْضَلَّ مِمَواعَلَمُ وه خوب جانتا ج بِمَنْضَلَّ اس كوجوبهك كيا عَنْسَبِيلِهِ السكراسة عن وَهُوَاعْلَمُ اور وه خوب جانتا ہے بالمُهنّد بن بدایت یانے والول کو فلاتُطع الْمُكَدِّبِينَ لِيلَ آپ اطاعت نه كريس جمثلان وألول كي وَدُوا وه لوگ پندكرتے بي لَوَتُدْهِنُ الرات برى كري فَيُدْهِنُونَ لِي وه تجى زم موجائيں وَلَا تُطِغ اور آپ اطاعت نہ کریں گئ حَلَاف سسى بھى قسم كھانے والے كى منبين جوذليل ہے ھان عيب نكالنے والا ہے مَّشَا عُربِيَينِ كثرت سے چغليال كرچلتا ہے مَّنَّاعِ لِلْمَنْيِ روك والا م خيرے مُغتَد تجاوز كرنے والا م آشِید گناهگارے عُتَل برمزان ہے بعددلان زینے اسے بعد بدنام بھی ہے اَن گانَ ذَامَانِي اس ليے كه مال والا ہے قَربَيْنَ اور بیٹوں والا ہے اِذَا تُتلی عَلَیٰهِ جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر الِتُنَا ہماری آیتیں قال کہتاہے اَسَاطِیْرُالْاَوَّلِیْنَ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں سَنَسِمُ عنقریب ہم داغ لگائیں کے اس کو عَلَىٰالْخُرُطُوعِ صَوَلَابِہِ۔

## ن کے متعملق مفسرین کے اقوال:

زول کا عتبارے اس سورۃ کا دوسرانمبر ہے۔ اس کے دورکوع اور باون (۵۲)
آیتیں ہیں۔ ن کے متعلق مغیرین کرام ہُوئین نے بہت ی با تیں فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہو ہو فر مائے ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جو حردف مقطعات بھی مین گاسماء اللہ تعالی "یہ اللہ تعالی کے نام ہیں۔ "اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ک نام ہیں۔ "اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں ناصرمراد ہے۔ ناصر ہو ہوں کے خفف ہیں۔ مثلاً: نون سے مراونور ہے۔ نور بھی اللہ تعالی کا نام ہیں اللہ تعالی کا نام ہیں کہ ن سے مراونصیر ہے۔ بعض فرماتے ہیں ناصرمراد ہے۔ ناصر بھی اللہ تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ تغییر خازن وغیرہ میں ہوگئی ہیں۔ میں ہوگئی ہیں۔ میں سے کہنون کے مین سرمات زمینوں کے نیچ ایک مچھلی ہے جس کی پشت ہیں۔ میں ایک مین ہوگئی ہیں۔

بعض مفسرین کرام بیکی فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے اور قلم سے قلم مراد ہے۔ پر قلم سے کون ساقلم مراد ہے؟ ایک ہے ہے کہ دہ قلم مراد ہے جس سے لوب مخفوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے آؤل مقا خَلَق الله الْقلَمَة "سب سے محفوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے آؤل مقا خَلَق الله الْقلَمَة "سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالی نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ "تقدیر کا قلم بعض فرماتے ہیں کہ برقلم مراد ہے جس سے پہلے زمانے کوگ کھتے رہاوراب کھتے ہیں اور آئندہ کھے سے گوت ہے۔ توقیم ہے دوات اور قلم کی وَمَائِسُطُرُ وَنَ اور اس چیز کی جس کو وہ کھنے والے کوشت ہیں مارات کے خال کے ماتھ ہیں مقرین کرام نہیں فرماتے کے ساتھ اسے دیوانے قلم دوات کا کیا تعلق ہے اس جلے کے ساتھ ؟ مفسرین کرام نہیں فرماتے ہیں گئی تعلق ہے اس جلے کے ساتھ ؟ مفسرین کرام نہیں فرماتے ہیں کھتے ہیں گئی دوات سے جو کھنے والوں نے کھاادر آئندہ کھیں گے وہ

اس بات پر گواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں۔ تاریخ کیصے والوں کی تاریخ ، مضمون کیصے والوں کامضمون آپ سائٹ ایپ سل طرح دیوانے ہو سکتے والوں کامضمون آپ سائٹ ایپ سل طرح دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ سائٹ ایپ سل طرح دیوانہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ دیوانہ اس وجہ سے کہتے ہے کہ ساری قوم ایک بات کہتی ہے اورایک بندہ ساری قوم کے خلاف دوسری بات کرتا ہے۔ تو ظاہری طور پر نتیجہ بی اخذ کرنا چاہے کہ یہ دیوانہ ہے۔

#### حضرت ضميا دينا بنيقائيمنه كاواقعب :

تو اُنھوں نے آپ سان اُنھائے کو مجنون ، مجنون کہہ کرمشہور کیا ہوا تھا۔ اور اتنا پرو پیگنڈہ کیا تھا کہ مرمرمہ ہے پانچ منزلوں کے فاصلے پرایک قبیلہ رہتا تھا از دھنوہ ۔ وہاں تک بیہ بات پنجی راس قبیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام صادتھا وہ پاگلوں کو دم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر شفا دیتا تھا۔ فیس بھی کا فی لیتا تھا۔ اس نے سنا کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں کا ایک لڑکا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور ماں بھی فوت ہو چکی ہے بہن بھائی بھی متولیوں کا ایک لڑکا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور ماں بھی فوت ہو چکی ہے بہن بھائی بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ دہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی۔ اس کا کوئی نہیں ہے۔ دہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی۔ اس کے متولیوں کے ساتھ بھی عقیدت تھی۔

صادانیانی به دردی کے تحت کد کرمہ پہنچ گیا۔ لوگوں سے بوچھا کہ ہیں اس شخص کو ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محد ہے مل شائی ہے۔ ہیں نے سناہے کہ اس کو دیوائل ہے۔ جس کے ساتھ ساتھ بھی بات کرتا کیا مرد یا عورتیں ، کیا بیچ ، کیا بوڑھے ، بھی کہتے دیوانے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اس کوئل کرکیا کرنا ہے؟ کہتا بھے بتاؤ تو سہی ہیں نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان شائی ہے کہا ہے گا۔ گفتگو شروع کی۔ کہنے ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان شائی ہے گاس بی جاتے گیا۔ گفتگو شروع کی۔ کہنے لگا قات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان شائی ہے گاری نے ساجے ساتھ ساتھ ہے۔ جنا نجہ وہ آنحضرت مان شائی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے ساہے۔

کہنے لگا شاید آپ نے یہ جمی سنا ہوکہ اس قبیلے کا ایک آدمی پاگلوں کودم کرنا ہے اور ایک ایک ہوجاتی ہے۔ وہ عاجز میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انسان اللہ میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انسان اللہ کے تحت آپ کے پائس آیا ہوں لَعَلَّ اللّٰہ یَشُونِ کَ عَلَی یَدِی میں شاہر اللّٰہ میں اللّٰہ کے شاہر اللّٰہ میں اللّٰہ کے شاہر اللّٰہ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں میں میں میں اللّٰہ اللّٰہ کے شاہر اللّٰہ میں اللّٰہ کے اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰہ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰہ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰ میں اللّٰ میں اللّٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰ میں اللّٰہ کے تعلیٰ میں اللّٰ میں اللّ

آنحضرت مل المالية في من الله من آب ك آف يربر الشكر كزار دول أراب المسالة دورے انسانی مدردی کے تحت آئے مواور کہدرے موکونیس بھی نہیں اول کا سان مراد كهدر به بوكه شايدالله تعالى ميرب باته يرآب كوشفاد عدد مديعن يه ماسك وشفا رب تعالیٰ کے باس ہے۔لیکن میں باگل نہیں ہوں۔ضاد کہنے لگا لوگ کیوں پر آپ کے ب ہیں؟ آنحضرت ملی الیے ہے فرمایا لوگوں کی زبانیں ان کے مونہوں میں ہیں کی نہا یا گل نہیں ہوں۔ کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ مسلم شریف کی روایت میں است کا آپ من النظائيل نے وہ خطبہ پڑھا جوآپ حضرات جمعہ کے موقع پر سنتے ہیں الحدوں ۔۔۔ نحموه ونستعينه ونستغفوه ينطبه يرمرآب النافية سف والتناد الطَّارِينَ ﴿ يُرْهُ كُرُ سَانَى \_ چِونكه عربي تقا اور بَهِر شاعر اور مقرر بهي تقاء أول عن اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کہنے لگا میں شاعر بھی ہوں ،او بیب بھی ہوں ،مقرر بھی ہول ۔ یہ کلام جوآپ نے سنایا ہے ہی بندے کا کلام نہیں ہے۔ بیرب ہی کا کلام ہے۔ بید آب جو دعوت دیتے ہیں میں قبول کرتا ہوں اور (یہ کہدکر) مسلمان ہو گیااور رشی 🛴 تعالیٰ عنہم کی جماعت میں شامل ہو حمیا۔

### مشر کین مکه کا پروپیگٹ ڈو:

تو اندازہ لگاؤ کہ مشرکین مکہ نے آپ مل اللہ کے بارے میں کتنے دور دور تک یرو پیکنٹرہ کیا ہوا تھا کہ بیرد بوانہ ہے۔متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے۔اس میں ردایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے 'منتھے ۔منی ، مزدلفہ ،عرفات کے میدان میں لوگ کافی اسم محصے ہوتے تھے۔آنحضرت مانٹالیلم موقع کوغنیمت سمجھتے ہوئے کہلوگ استھے ہیں جا کرتبلیغ کرتے ہتھے۔اوراُدھرابوجہل ادرابولہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ عرفات میں تم نے تر دید کرنی ہے اور منی میں میں نے تر دید کرنی ہے۔جس وفت آمنحضرت ملی الیالی تقریر فرماتے تو ابوجہل خاموش کے ساتھ سنتا رہتا شورنہیں میا تا تقابه جب آپ ملائفالیجم تقریرختم کرتے تو بیداُ محد کر کھٹرا ہو جاتا اور کہتا ایُھا الناس اے لوگو! تم نے اس کا بیان سنا۔ ہوسکتا ہے کہتم اس کے بیان سے متاثر ہوئے ہو۔ میں اس کا چیا لگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بیصانی ہے، کذ اب ہے، یا گل ہے، اس کے بھندے میں نہ آنا۔ منی کے مقام پر آپ من فق الیم نے تقریر کی تو ابولہب اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ایکها الناس اے لوگومیری بات سنوا میرانام عبدالعز ی ہے۔میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ بیمیرے چھوٹے بھائی عبداللہ کالڑ کا ہے۔ بیددیوانہ ہے، صالی ہے،جھوٹا ہے،اس کے پیندے میں نہآنا۔

توان لوگوں نے آپ ملی نی آئی کے خلاف اتناز بردست پر دیا گینڈہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوشم اُٹھا کر صفائی دینی پڑی ۔ قسم دوات ادر قلم کی ادر اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے ہیں اور آئی لک لا بحر ّا غَیْرَ مَمْنُونِ اور آپ ایٹ البتاج ہے۔ کی البتاج ہے کھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مان ٹھالیکی کی اُمت نے جتنی البتاج ہے۔ کی البتاج ہے کھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مان ٹھالیکی کی اُمت نے جتنی

نیکیاں کیں اور کررہی ہے اور قیامت آنے تک کرتی رہے گی وہ آپ من ایک ایک کامہ ایک ایک اور ہوتی رہیں گی ، کیوں کہ وہ آپ من ایک ایک اور ہوتی رہیں گی ، کیوں کہ وہ آپ من ایک ایک ہنائی بنائی ہیں۔ نماز ہے ، روزہ ہے ، رح ہے ، زکو ق ہے ، خلاوت قرآن پاک ہے ، سلام کہنا ہے ۔ غرض کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں۔

توفر ما یا بے شک آپ کے لیے البند اجر ہے جو بھی ضم نہیں ہوگا وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمِ اللهِ اور بِ شک آپ البند بڑے اضلاق پر ہیں۔ ان لوگوں کا پروپیگنڈہ بالکل غلط ہے۔

شیخ الرئیس ابن سینا جو بہت بڑا تھیم گزرا ہے اورلوگ اب اس کی برسیال مناتے ہیں ۔ وہ لکھتا ہے کہ طبی نقط برنظر سے دنیا میں اگر کوئی کا مل انسان تھا توجمہ رسول اللہ مقابیج ہے ۔ یعنی طبی لحاظ ہے جتی صحت در کار بوتی ہے کہ جسم میں کوئی کی اور نقص نہ ہووہ واحد شخص دنیا میں محدرسول اللہ ما تھا ہے۔ اور روحانی مقام تو اللہ تعالی کی تمام مخلوقات میں بلندترین تھا۔

توفر مایا بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں فَسَتَبْصِرُ لَهِ مَنْ عَنْقریب آپ دیکے لیں گے وینیصروں اوروہ بھی دیکے لیں سے پاسٹیکٹ الْمَفْتُونُ کَتْم مِن ہے کون فتنے میں ڈالا گیا ہے۔کون مجنون ہے عقریب بتا چل جائے گا۔

توموں کے لیے چندسال کوئی شے ہیں ہوتے ۔ تیکس سال میں عرب کی وہ زمین جو کفر ، شرک اور برائیوں سے آئی ہوئی تھی اللہ تعالی کے نظل وکرم سے کفروشرک اور برائیوں سے آئی ہوئی تھی اللہ تعالی کے نظل وکرم سے کفروشرک اور برائیوں سے پاک ہوگئی اور وہ سارے لوگ ہدایت یا فتہ ہو گئے۔ مولانا حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے: 6

# وہ بحب کی کا کڑکا تھے یا صوب ہادی مسرب کی زمین جسس نے ساری ہلادی

ور المرابياندر بالجس ميں اسلام واخل نه ہوا ہو۔ الم واجل ماراعرب من حيث الحمد اسلمان ہوگيا۔وہ جوآپ سائٹائيليم کوديوانہ کہتے تھے۔آپ مل المائيلیم کے سامنے آتے الم اللہ مرجما کہتے تھے،آپکھين نیجي کر لہتے تھے۔

توفر مایا آپ بھی دیکھ لین گے اور وہ بھی دیکھ لیس کے کہ کون مجنون ہے؟ اِنَّ رِیْسُ کے کہ کون مجنون ہے؟ اِنَّ رِی کُی کُری کُر کُون مجنون ہے؟ اِنَّ اِن کُو خَلْ اِن کُو خَلْ اِن کُو خَلْ اِن کُر اُن ہُو گیا وَ هُوَا عُلْمُ اِلْمُهُمَّدِینَ اور مُن کُراہ ہو گیا وَ هُوَا عُلْمُ اِلْمُهُمَّدِینَ اور وہ حور بہانا ہے بدایت یانے والوں کو نہ کوئی گراہ اس کی نظر سے غائب ہے اور نہ کوئی اور نہ کوئی گراہ اس کی نظر سے غائب ہے اور نہ کوئی اور نہ کوئی گراہ اس کی نظر سے غائب ہے اور نہ کوئی اور نہ کوئی اور نہ کوئی گراہ اس کی نظر سے فائل ہے۔

#### سشان نزول ;

آگا۔ ایک سیم کا ذکر ہے۔ جو قریش مکہ نے آپ مائی ٹیا ہے کو مشن ہے ہائے گئے ۔

اللہ بال کی تھی۔ مکہ مکر مہ کے بڑے سر داروں بیں ایک ولید بن مغیرہ تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر اللہ بال کی عمر اللہ باللہ کے بعد مغیرہ نے کہا کہ ریمیرا میں ایک کا کہ میں اس کے تیم و بیٹو ل بین سے تیمن مسلمان میں ہے۔ تیرہ بیٹو ل بین سے تیمن مسلمان میں کے تیم و بیٹو ل بین سے تیمن مسلمان میں کے تیم و بیٹو ل بین ولید بیٹی تو اور ہشام بن ولید بیٹی والید بیٹی تو اور ہشام بن ولید بیٹی والید بین ولید بیٹی تو اور ہر دکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا کے تیم مصلے میں اس کی ذکان تھی اور ہر دکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا کے تیم مصلے میں اس کی ذکان تھی اور ہر دکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا کے تیم مسلم کے ہر مصلے میں اس کی ذکان تھی اور ہر دکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا کی دیا تا ایک کی ذکان تیم کی در کا کی تا کا کی در آ دمی تھا۔

یہ آئنحضرت سائنٹائیلم کے باس آیا اور اس کے ساتھ عتبہ بن ابی رہیج تھا۔ عتبہ کی

فرمایا و آلا تُطِعْ اور آپ اطاعت نه کریں گل ملاف الم المحلی المراتم الحالی المراتم الحالی المحلی المراتم الحالی المحلی المرات کرتا تفاقتم الحالی المحلی الم

تیراباز داییا ہے، کسی کو کہتا تیرا پیشہ ایسا ہے۔ کسی کو پچھ کہتا اور کسی کو پچھ کہتا۔ ھیّاز کامعنی ہے طعنہ مارنے والا مُشَمَّاً مِنِمِینِم کثرت سے چغلیال کے کرچلتا ہے۔ یہال کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچا تا ہے۔ مَّنَاعِ إِلْهُ غَيْرِ فَي حِرد كنے والا ہے۔ ایمان سےروکیا ہے،اسلام سےروکیا ہے مُغتَدِ تجاوز کرنے والا ہے۔ چونکہ مال دار بھی تھااور تیرہ بینے اور نو کر جا کر تھے کوئی اس سے سامنے نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ کسی کو مکا مار دیا کسی کولائفی ماردی ۔ آئینیہ گناہ گارہ عُدُن بدمزاج ہے۔ عُمل کہتے ہیں جوابی منواع اور کسی کی ندینے، اُجدُ مزاج بَعد ذلك زَینید اِس كے بعد بدنام جي ہے۔ آٹھارہ سال تک اس کے باپ کاعلم نہیں تھا۔ اٹھارہ سال کے بعد مغیرہ نے دعویٰ کیا كرميرا نطفه ہے۔اس كى مال كے ساتھ ميں نے بُرائى كي تھى۔ا پنا حال توبيہ ہے اورلوگوں کو طعنے دیتا ہے۔ پیغیبرکودیوانہ کہتا ہے۔اپنے گریبان میں مندڈ ال(حجما تک) کرد کمھے۔ لیکن دنیا کے لوگوں کا حال ہے ہے برے لوگوں کی ظاہری طور پر بڑی قدر کرتے ہیں (ان ے شرے بیجنے کے لیے۔ مرتب ) دل میں ان کے کوئی قدرنہیں ہوتی۔

فرمایاییکارروائیاں اس کے کرتاہے آن گان ذَامّال کرماں والا ہے۔ مال اولاد کے بل ہوتے پریٹرکش کرتا ہے إذَائتنل عَلَيْهِ اللهٰ ال

ناک لوٹے کی طرح بھولی ہوئی تھی ہاتھی کی سونڈ کی طرح۔ اور خنزیر کی ناک کو بھی خرطوم کہتے ہیں۔ فرما یاعنقریب ہم داغ نگا تیں گے اس کو سونڈ پر۔

ہ اور بدر کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے اس کی ناک پر زخم انگا یا تھا۔ وہاں سے نے کر بھاگ گیا۔ وہاں ت کی کر بھاگ گیا۔ وہاں ت کی کر بھاگ گیا۔ وہاں ت کی کر بھاگ گیا۔ وہائی مکہ مکر مدآ کر علاج کراتا ہا گر دہ زخم ٹھیک نہ ہوا۔ پھرائی تکلیف میں مرگیا۔



المُلْوَالْهُ مُ كَمَا بِلَوْنَا آصَعَابِ الْمِنْةِ إِذْ آفْسَهُوْا هُ اللَّهُ اللَّ المُعَادِّدُ اللهُ وَكَالِمُونَ فَأَصْبِعَتُ كَالصَّرِيْمِ فَتَنَادُوْا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا المُنْ اللَّهُ وَهُمْ يَتَنَافَتُونَ فَانْ لَا يَنْ خُلَتُهَا الْيُؤْمَ عَلَيْكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَ وَاعَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿ فَلَتَا رَاوَهَا قَالُوۤ إِنَّا المُونَ اللهُ الل الله المنافق ا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعِلَّى يَعْضِ يُتَكَلَّوُمُونَ ﴿ قَالُوْا يُويُلُنَّا إِنَّا المُنْ اللَّهُ إِنَّ هُمُ مُلِكًا أَنْ يُبُدِلُنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّيا المَا وَالْمُوالِي اللَّهُ الْعُنَابُ وَلَعُنَابُ الْاَخِرَةِ ٱلْكُرُ لُو كَانُوا Barrens

اوروه سوئے ہوئے سے فَاصْبَحَتْ كَالصَّر يُمِد بِنَ مُوكِياوه باغ بيسى كُلّ مونی کھیتی ہوتی ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِیْنَ کِس أَنْھُول نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں مجم کرتے ہوئے آن اغدُوا کے سویرے چلو علی حَرُثِكُمُ ابْنَ مُعِينَ ير إنْ كُنْتُمُ صُرِمِينَ الرَّبُومُ كِيل توزن والله فَانْطَلَقُوا لِي وه عِلْمَ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اوروه آسته آسته باللي كر رہے سے آن لاید خَلَقَهَا الْيَوْمَ كدواخل ندمواس باغ مين آج كون عَلَيْكُمْ مِنْسَكِيْنَ تَمُعَارِ الدِيرُولَى مُسَكِينَ قَيْعَدُوا اور مُوكَّةُ وه عَلَى حَرْدٍ مُنْعَكُمُ فِي فَدِرِينَ قادر فَلَمَّارَا وُهَا لِبَلْ جَسَ وقت ديكها أنهول نے باغ كو قَالُوَا كَهُ لِكُ إِنَّا لَضَا لَكُونَ بِ شك بهم راسته بهولنے والے ہیں ` بَلْ نَحْنُ مَحْدُ وَمُونَ بِلَكَهُم مُحْرُوم مِو كَتَ بِينِ قَالَ أُوسَطُهُمْ كَهَا أَن مِينَ مِن ورميانَ في المُواقَلُ تَكُفُ كَيامِين فِي مِنْ مِن كَمَا تَقَامُم كُو لَوْ لَا تُسَيِّحُونَ كُول بَهِين تُم تَنْ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ الله بیان کرتے قانوا وہ کہنے لگے سیکٹریٹا یاک ہے مارارب إِنَّا كُنَّا ظَيْلِمِ مَنْ بِحِثُكَ بَمَ ظَالَمَ شَصِّ فَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ لَهِ لِينَ مَتُوجِهِ وَا بعض ان كا على بغض بعض ير يَّتَلَاوَمُوْنَ ايك دوسر كو المامت كرنے لكے قَالُوا كَهُ لِكُ لِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ بِ شَكَ بَم بَى سُركتُى كُر نَهِ واللَّهِ عَلَى قريب

باغ والول كاوا قعه:

اس سے پہلی آیات میں تم نے ولید بن مغیرہ کے متعلق سنا کہ آنحضرت مان تفاییلے کے خالفین میں سے ایک تھا۔ اور بڑا منہ بھٹ اور امیر ترین آ دمی تھا۔ اس کے تیرہ بیٹے سے عالی اور اولا دکی وجہ سے وہ صد سے بڑھا ہوا تھا۔ ذبن میں سے بات آتی ہے کہا ہے دوردگار! ایسے گھٹیا آ دمی کوتو نے مال ، اولا دسے کیوں نوازا؟

اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّا بَکُونَهُم بِ شک ہم نے ان کے والوں کو آزمایا جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا گسابکوئی آخسہ خب الْجَنّه جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ بیہ باغ والے کہاں کے رہنے والے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹافر مانتے ہیں حبشہ کے رہنے والے شعے حضرت سعید بن جبیر دیمنا مابعین میں رہنے والے شعے حضرت سعید بن جبیر دیمنا مابعین میں رہنے سے داری البی خقیق ہے۔

وا قعدال طرح پیش آیا کدایک آدمی تھا بڑا نیک پارسا۔اللہ تعالیٰ نے اس کوایک باغ عطافر مایا تھا جس میں ہرتتم کے پھل ہتے اور کھیتی بھی تھی۔اس کا بیمعمول تھا کہ پھل جب اُتارنا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرادیتا تھا کہ فلاں دن میں نے پھل اُتارنا ہے

غرباء، مساکین پہنچ جائیں اور اپناحق وصول کرلیں ۔ پھل کے وہ تین حصے کرتا تھا۔ ایک حصة تھری ضروریات کے لیے رکھ لیتا تھا۔ ایک حصہ باغ کی ضروریات ، کھاو، یانی ، ودی وغیرہ کے لیے اور ایک حصیفریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ بیاس کی زندگی کامعمول تھا۔ اس کواللہ تعالیٰ نے تین میٹے دیئے متھے لوکی کوئی نہیں تھی لڑکوں کو بھی ساتھ کے جاتا تھا کہ یہ بھی دیکھیں کہ میں کس طرح تقسیم کرتا ہوں اور میرے بعد نیسلسلہ ای طرح جاری ر ہے۔ وہ انڈد کا بندہ بیار ہو گیا اور سمجھا کہ میں اس بیاری سے جانبر نہیں ہوسکوں گا۔ بیٹوں کو وصیت کی اور سمجها یا که بیٹو! پیرسب مجھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور پیر باغ بھی اللہ تعالیٰ کا د يا مواب- مهار الوصرف تام بحقيقت مين سب مجهد الله تعالى كاب بينو! كُلِّ مُفْيِن ذَابِقَةُ الْمَوْتِ "مِرْنُس نِهِ مُوت كاذا لَقَد چكمنا ب-" اور مين محسول كرر ما مول كهميرا آخری وقت آپہنیا ہے۔ بیو! میں شمیں وصیت کرتا ہوں کہ جس طرح میں کرتا ہوں تم نے تھی ای طرح کرنا ہے۔ پھل اُ تار نے کا جب وقت آ ئے توغریبوں مسکینوں کوان کا حق وہیں دیے دینا ہے۔ وہ فوت ہو گیا۔

کھل تیار ہو گیا، کیتی کیگئی۔ کھل توڑنے کا دنت آیا تو رات کو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کل کھل توڑنا ہے کیا کرنا چاہیے؟ درمیانے نے کہاای طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارا باپ کرتا تھااوراس نے ہمیں وصیت بھی کی ہے۔ بڑے اور چھوٹے نے کہا کہ ہمارے والد کی عقل ہمجھ طھیکے نہیں تھی۔ ساراسال محنت کرتا، گرمی سردی برواشت کہا کہ ہمارے والد کی عقل ہمجھ طھیکے نہیں تھی۔ ساراسال محنت کرتا، گرمی سردی برواشت کرتا اور جب کھل تیار ہوتا تھا تو غریوں اور مسکینوں کو وے دیتا۔ ہم نے ان کو بچھ نہیں

درمیانے نے کہا کہ خداخوفی کرونداللہ تعالی کی نافر مانی کرواورنہ والدصاحب کا

اچھا نام بدلو۔ کیونکہ اُس زمانے میں رب تعالیٰ کی طرف سے تھم تھا چوتھا اُلی غریبوں اور
مسکینوں میں تقتیم کرنے کا۔ وہ نیک آ دمی چوتھا اُلی کے بچائے تیسرا حصہ نکالیا تھا۔
دوسرے دو بھائیوں نے کہا کہ تو بھی والدصا حب کی طرح بے وقوف ہے۔ کما تیں ہم اور
کھا تیں دوسرے میکوئی عقل کی بات ہے؟ وہ بے چارہ اکیلا تھا دب میا۔ اُنھوں نے تشم
اُٹھائی کہ رب تعالیٰ کی قسم ہے تیج جا کر ہم نے پھل کا ننا ہے اور کسی کو ایک وائد بھی نہیں
دینا۔ اور کہنے گئے کہ جاتے وقت بلند آ واز سے بات بھی نہیں کرنی کہ کوئی فقیر من نہ لے
اور وہاں آ نہ جائے۔ اور اس طرح چانا ہے کہ پاؤں کی آ ہے بھی کوئی نہ سنے ۔مشورہ کر

ادھراللہ تعالیٰ نے آگ کا بگولا بھیجا جس نے سارے باغ کوراکھ کر کے رکھ دیاورکوئی چیزاس نے نہ چھوڑی ہے اندھیر سے مند باغ کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچ تو باغ نظر نہ آیا۔ نہ درخت، نہ کھتی وغیرہ۔ پہلے تو کہنے گئے ہم پر فیدنالب ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم کسی اورجگہ چلے آئے ہیں۔ پھرجس وقت اچھی طرح غور کیا آس پاس کود یکھا تو کہنے گئے جگہ تو وہی ہے گرہمیں رب تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے۔ اب واویلا کود یکھا تو کہنے گئے جگہ تو وہی ہے گرہمیں رب تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے۔ اب واویلا کرنے لگ گئے کہ بائے مارے گئے ۔ تو درمیانے نے کہا میں نے تم کوئیں کہا تھا کہاللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پر عمل کرو۔ پھرا نھوں نے روروکر تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پر عمل کرو۔ پھرا نھوں نے روروکر آئی ور دوکر کروں کی نکی گئی کام آگئی۔ بردوں کی نکی آئی وہونوں کے کام آگئی۔ بردوں کی نکی بھری چھوٹوں کے کام آگئی۔ بردوں کی نکی

بڑوں کی سیکی کا چھوٹوں کے کام آنا:

سولھویں بارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علائیلام اور خضر علائیلام

سفر کرتے ہوئے انطا کیہ شہر پہنچے۔انطا کیہ شہران جھی مصر میں موجود ہے۔ دوپہر کا وقت تھا بھوک گئی ہوئی تھی اور پیسا یاس نہیں تھا۔ سامنے کھولوگ آئے۔ان ہے کہا بھوک تگی ہوئی ہے کھانا کھلا دو۔اُنھوں نے دیکھا کہ قدبت شکلیں خوب صورت ہیں۔صحت مند تھی ہیں۔ یہ کیوں سوال کرتے ہیں۔اُن کا خیال تھاا مدھا مائے کم کنگڑا مائے ،لولا مائے ۔ مگر بیکوئی پیشہ ورسائل تونہیں تھے۔ا تفاق ہوگیا کہ بیسے یاس نہیں ہیں اور بھوک بھی لگ سن کی ۔ کیوں کہ پیغیبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وجود تو نہیں دیئے کہ کھانے کی ضرورت نہ ہو۔کھانا پیغیبربھی کھاتے ہیں۔گران لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کہ کر کے کھاؤ۔ اٹھوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑی دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ خضر طالبلام كانام بليابن ملكان تفارخضراس ليه كت كت كدجس جكه بيض يته وه جكه فوراً سبز ہوجاتی تھی۔ بید حضرت ابراہیم عالیاتہ کے ہم عصر منتے اور ذوالقر نین جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اس کے وزیر اعظم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کولمبی عمر عطافر مائی تھی۔جمہورمحد ثین کرام ہوئینے فرماتے ہیں کہوہ اب بھی زندہ ہیں۔اللہ تعالیٰ بہتر مہانتا ہے که وه کهال بین ـ

حضرت خضر علائیلام نے دیکھا کہ دیوارگر نے والی ہے اُنھوں نے اس کوسیدھا کر
دیا۔ موئی علائیلام نے فرما یا حضرت! بیا سے بے مروت لوگ ہیں جھول نے ہمیں ما تکنے پر
تھی کھا ناہیں: یکیا! یا امر آپ نے مفت میں ان کو دیوار سیدھی کر دی۔ پجھ تھوڑے بہت
ہمیے لے لیتے کہم روٹی کھا لیتے۔ بعد میں خضر علائیلام نے بتلا یا کہ بید یوار دویتیم بچول کی
تھی۔ اور اس کے نیچ خزانہ تھا۔ وکان آئو تھے اُنسانی اُسٹالی اُنسان دونوں کا باپ نیک تھا۔ "
دیوارگر جاتی خزانہ نزگا (ظاہر) ہوجا تا اور دوس کے لوگ لے جاتے۔ اب جب بیہ بڑے

ہوں گے تو نکال لیں گے۔والدنیک تھااس کی نیکی بیٹوں کے کام آئی۔

تو باغ والوں نے گڑ گڑا کررب تعالیٰ ہے درخواست کی اور والد کی نیکی بھی تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس سے بہتر باغ عطافر مادیا۔

تفسیر معالم النتزیل اور تغنیر کشاف میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود یونا تھو استے ہیں اس باغ کے انگور کا ایک ایک تجھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا آ دھا حصہ فچر کے ایک طرف اور دومرا آ دھا فچر کے دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ جتنی جائے ہوئے برکت ڈال دے۔

امام ابوداؤر برئالد فرمائے ہیں کہ میں نے اپنی آتھوں سے اتنا بڑاسٹگٹرہ ویکھا کہ اس کے دو جھے کر کے آ دھا اُونٹ کے ایک طرف اور آ دھا دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ ابو داؤ دشریف میں ہے کہ میں نے ترشہتیر کے برابر کمبی دیکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ ملائیدے جب تشریف لائیں گے تو انار کا ایک دانیہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے خول کے بنچے دس دس وی آ دی بیٹے کیس کے دانیہ تقام پرخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ بعیر نہیں ہے۔ سب بچھا ہے مقام پرخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچھ بعیر نہیں ہے کہ ان کو آنا فانا دو بارہ باغ مل جائے۔

تہیں ہے۔

تو اُنھوں نے ان شاء اللہ اِنجی شہا فطاف عَلَیّها طابِق پی پھر گیا اس اِن پر پھر نے والا فِن وَ اِن آب کے رب کی طرف ہے۔ آسانی آفت آئی جس نے سارے باغ کوجلا کر داکھ کر دیا و محد فالیہ موق اور وہ سوے ہوئے سے ۔ اللہ تعالی سارے باغ کوجلا کر داکھ کر دیا و محد فالیہ موق اور وہ سوے ہوئے سے ۔ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا باغ پر فاضب حث کالضریف ۔ صوحہ کا معنی کی ہوئی کی می کرتے ہیں اور داکھ بی کرتے ہیں۔ جیسے لکو یاں جانے کے بعد راکھ باتی رہ جاتی ہوگیا ہے ۔ اور صوحہ کا معنی کا لی راکھ بولی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایسے ہوگیا جیسے داکھ، وہ باغ ایسے سیاہ ہوگیا جیسے کا لی راکھ ہوئی ہوئی ہوئی ایس اُنھوں نے ایک دوسرے کو بھارا مصلے جینی صبح ہوجانے پر ۔ می مادق ہوئی تو ایک دوسرے کو بھارا مصلے جینی صبح ہوجانے پر ۔ می مادق ہوئی تو ایک دوسرے کو بھایا آنِ اغدُوْ اعلی حَرْشِکُمُو کہ کہ دوسرے کو بھایا آنِ اغدُوْ اعلی حَرْشِکُمُو کہ کہ ویسے موری سے سے موری کی اور وہ آہت آہت ہا تمی کرر ہے سے فانظ کھؤا کی وہ جیلے و مَدْ یَنْخَافَدُوْنَ اور وہ آہت آہت ہا تمی کرر ہے سے فانظ کھؤا کی وہ ہوئے و مَدْ یَنْخَافَدُوْنَ اور وہ آہت آہت ہا تمی کرر ہے سے فانظ کھؤا کی وہ جیلے و مَدْ یَنْخَافُدُوْنَ اور وہ آہت آہت ہا تمی کرر ہے سے فانظ کھؤا کی وہ جیلے و مَدْ یَنْخَافُدُوْنَ اور وہ آہت آہت ہا تمی کرر ہے سے فانظ کھؤا کی وہ جیلے و مَدْ یَنْخَافُدُوْنَ اور وہ آہت آہت ہا تمی کرر ہے سے فانظ کھؤا کے دوسے و مَدْ یَنْخَافُدُوْنَ اور وہ آہت آہت ہا تمی کرر ہے سے

آن لَا يَدُخُلَنْهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِنْسَكِينَ كدواخل ندہواں باغ میں آج كدن تحارے اور كوئى مسكين - آسته آسته بولوكى مسكين كوفير ندہوجائے كديد باغ كالچل أتار نے كي جارہے ہیں اور وہ بھی بہتے جائے كہ میں بھی بھے ملے گا۔

رب تعالی فرماتے ہیں ق غَدَوْاعلی حَرْدِ فَدِرِیْنَ اور ہو کئے وہ غریبوں کو روکئے پر قادرا پنے خیال کے مطابق فَلَنَّا رَأَوْهَا لَی جَس وقت اُنھوں نے وہ باغ ديكها قَانُوَا كَبْ لِكُ إِنَّالْضَآلَةُ نَ بِشُك بَم راسته بعول كَيْ بِين - بمارے باغ کے تو درخت سے ، بڑی رونق تھی ہے ہموار زمین ہے ہم غلط جگہ آگئے ہیں۔ پھر جب المستحصين كھوليس إدهراُ دهر كے ماحول كود يكھا تو كہنے لگے بن نَدَى مَحْدُ وَمُونَ بلك ہم محروم ہو گئے ہیں ۔ عبکہ وہی ہے لیکن ہماری نافر مانی کی وجہ سے سارا (باغ)ختم ہو گیا۔ قَالَ أَوْسَطَهُمُ كَمَا أَن مِن مِن مِن فِي مَا مَن مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ كَامِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلَيْ عِلْ عِلْ عِلْعِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيْ تے مصل نبیں کہا تھااے بھائیوا کو لا مُسَبِّعُون کیوں اللہ تعالی کی حمد و شابیان نبیس کرتے کہ اس نے ہم پراحسان کیاہے جمیں اس کاحق ادا کرنا چاہیے۔ اور باپ کی وصیت کے مطابق غریبوں کوان کاحق دینا جاہیے۔اورتم نے تو ان شاء اللہ بھی نہ کہااورا پنے آپ کو پیش کا نے پر قادر سمجھا۔ اب تم نے ناشکری کا نتیجہ و کھے لیا ہے۔ اس وقت قانوا كَهُ لَكُ سَيْحُ آرَبَنَا يَاكَ بِهُ الراربِ إِنَّا كُنَّا ظَيْمِينَ بِعُمْكَ بَمُ ظَالَمَ یتھے۔ آ دی جب اینے گناہوں کا اقرار کر کے سیجے دل سے تو بہ کرتا ہے معافی ما نگتا ہے تو أ الله تعالى معاف كرديةا ہے۔

حديث باك من آتا ہے كُلُّكُمْ خَطَّاءُون وَ خَيْرُ الْحَطَّائِيْنَ الْخَطَّائِيْنَ الْحَطَّائِيْنَ الْخَطَّائِيْنَ الْحَقَائِيْنَ الْحَقَالَ الْحَقَائِيْنَ الْحَقَائِيْنَ الْحَقَالَ الْحَقَالَ الْحَقَالُولُونَ الْحَقَالَ الْحَقَالُ اللْحَقَالُ الْحَقَالُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَالُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْمُعَلِّلُ الْحَلَيْمِ الْمُعَلِّلُولُ الْحَلَيْمِ الْحَلَيْمِ الْمُعَالِمُ الْعَلَالِ الْمُعَلِيْلُولُونَ الْمُعَلِّلُولُولُولُ الْمُعَلِيْلُولُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِيْلِ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلِيْلِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيْلِيْلُولُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعَلِيْلُولُ الْعُلِيلُولُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعَلِيْلِيْلُولُ الْمُعَلِيْلُولُ

بیں۔" تو أنھوں نے كہا كہ بے شك بم ظالم سے فَاقْبَلَ بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ لَيْ متوجه ہوابعض ان کا بعض پر یہ کیا و مُون ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ تونے یہ فیصلہ کمیا تھا۔ دوسرے نے کہا تونے کیا تھااور میں نے تیری تائید کی تھی۔عمو بالوگوں کی عادت ہے کہ کام ٹھیک ہوجائے تو ہرآ دمی اپنی طرف نسبت کرتا ہے اوراس کاسپر ااینے سر باندھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر کام بگر جائے بخراب ہوجائے تو دوسرے پرڈالتاہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہواہے۔ توايك دوسرے ولمامت كرنے كيم فالوا كمنے كك يو يُلنَا إِنَّا كُنَّا طغینی ایائے افسوس ہم پر بے فتک ہم سرکشی کرنے والے تھے۔ خداکی نافر مانی کی ، والدصاحب كالجهاطريقه جهورًا عَلَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا أُميد ہے كه بهارارب بدل دے میں خَیْرًامِنْهَا الى سے بہتر إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا رَخِبُونَ بِشُكْ بُمُ الْخِرْب ي طرف رغبت كرنے والے ہیں۔ اپناجرم مانتے ہیں، اپنی سرکشی کوتسلیم كرتے ہیں كہم سے منظی ہوئی ہے۔ مال والو! مال پر گھمنڈن کرو گذلك الْعَذَابُ الى طرح مال پر عذاب آتا ہے۔ یہ تو دنیا کاعذاب ہے وَلْعَذَابُ الْاخِرَةِ آكْبَرُ ادر آخرت كا عذاب بہت بڑا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ میں لو ہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اور جہنم کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اگر مار نامقصود ہوتو اس کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کیکن کا پیموٹ فیھاؤلا یک شعلہ ہی کا اس میں اور نہ زندہ رے گا۔" لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ كَاش كري لُوگ جان ليس دنيا كى نايائيدارى كواور عارضى ہونے کو سمجھ لیں۔ آخرت کوسامنے رکھیں۔ دنیاراستہ ہے منزل نہیں ہے۔اس کومنزل نہ سمجھ لو۔منزل تمھاری آخرت ہے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِ مُرْجَتْتِ النَّهِ يُونَ اَفَنَجُعُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ فَيَ الْكُثْرِ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ فَيَ المُرْلِكُمُ كُنْتُ فِيهِ تِكُرُيْسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمُّ فِيهِ لِمَا تَخَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَكَّرُونَ ﴿ أَمْر الكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَهُ إِلَى يَوْمِ الْقَلْيِمَاةِ إِنَّ لَكُمْ لَيَا مَعُكُمُونَ ﴿ سَلَهُمْ إِنَّهُ مُ رِينَالِكَ زَعِيْمُ ﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ \* ا فَلَكَأْتُوا بِشُرِكَا إِنْهِ مِرْ إِنْ كَأَنُوا صِيرِقِينَ فَيُومَرُيُكُمْ عُنْ عَنْ سَأَقِ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى السُّبُودِ فَكَلَّ يَسْتَكُولُونَ ﴿ خَاشِعَةً اَيْصَارُهُ مُرِتَرُهُ فَهُ مُرِدِلُكُ وَقُلَ كَانُوا يُكْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُ سَالِمُونَ ﴿ فَذَرِنِهُ وَمَنْ يُّكِينِ بِمَالَا الْمِينِيثِ الْمُونِ الْمُونِيثِ الْمُونِيثِ سَنَىٰتَدُرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ أُمْلِي لَهُ مُرْانَ كُيْلِي مُتِينًا

اِنَّ بِهِ اَلَ عَلَيْ اِلْمُتَّقِيْنَ بِرِمِيرَگَارُول کے لیے عِنْدَرِبِهِهُ اِن کے رہ کے ہاں جَنْتِ النّعِیْمِ نعتوں کے باغ ہیں آفَنَجْعَلُ النَّسْلِمِیْنَ کیا پس بھم کردیں گے فرمال برداروں کو گالْمُجْدِمِیْنَ مجرموں کی طرح مالکھ مصیں کیا ہو گیا ہے گئف تَحْمُمُونَ تم کیسے فیصلے کرتے ہو آمُ لکھ کے گئے کیا تمحارے پاس کوئی کتاب ہے فیادِ تَدُوسُونَ الله میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لکھ ہے فیاد کے محارے لیے فیاد تک محارے لیے میں کہا البتدہ چیز تَحَیَّرُونَ جوتم پہند کرتے کے فیاد الله میں تم پڑھتے ہو اِنَّ لکھ میں کہا البتدہ چیز تَحَیَّرُونَ جوتم پہند کرتے کے فیاد الله میں کہا البتدہ چیز تَحَیَّرُونَ جوتم پہند کرتے کے فیاد الله میں کہا البتدہ چیز تَحَیَّرُونَ جوتم پہند کرتے کے

ہو اَمْلَكُمْ أَيْمَانُ كَياتُمُعارے ليكتميں بين عَلَيْنَا جارے وَ مِ بَالِغَةَ جُوسَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّ لَكُمُ كُمُهُ السِّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَهِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ وَمُمَّا فیلدرتے ہو سُلھٹ آپ پوچیس ان سے ایکٹ کون اُن میں ے ج بِذٰلِكَ زَعِيْدُ اسكاؤمددار اَمْلَهُمْ شُرَكَاءً كياان كے لِيشريك بين فَلْيَأْتُوا لِيس عِلْمِيكَ لَمُ كُلِّي وَهُ بِشُرَّكَا بِهِمْ ا يخشر يكول كو إنْ كَانُوالْ يَانُوالْ يَانُوالْ يَانُكُنُفُ الرَّبِيلِ وه سِي يَوْمَ يُتُكُنُّفُ عَنْ سَاقِ جَس دن كُولى جائے كى پنڈلى قَيدُعُونَ إِلَى الشَّجُودِ اور بلائے جائيس سے يہ تجدے كى طرف فَلايَتْ عَطِيْعُونَ پس وه طاقت نہيں ركھيں کے خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمُ جَعَلَ مُونَى مُولَى مُولَى أَنْكُصِينِ ان كَى تَرْيَهَ فَهُمُ فِلْهُ جِهَا مِلْ عُلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَقَدْ كَانُوا الرَّحْقِيلَ عَلَى يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجَوْدِ بلائے جاتے سجدے کی طرف وَحَدْ سُلِمُوْنَ اوروہ سالم ض فَذَرْنِي بِس جَهُورُ رِس مِحْ وَمَنْ اوراس كُو يُتَكَذِّبُ جو حِسْلاتا ہے بِهٰذَالْحَدِيْثِ اس بات کو سَنَسْتَدْدِ جَهُمْ بِتَاكِيدِ بَم ان كودرجه بدرجه چرا على ك قِنْ حَيْثُ جَهال ع لَا يَعْلَمُوْنَ ان كوعلم بين موكا وَأَ مُلِي نَهُمْ اور مِن مهلت دينا مول ان كو إنْ كَيْدِي عَتِيْنَ بِعِشك ميرى تدبير براي مضبوط --

## متقسین کا تذکرہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاو ہے اِنَ لِلْمُتَقِینَ بِشک پر ہیزگاروں کے لیے عِندرَ تِھِندُ ان کے رہ کے ہاں جَنْتِ النّجینیدِ نعتوں کے باغ ہیں۔ متقین تقویٰ سے ہے۔ تقویٰ کا معلیٰ درجہ ہے کہ انتقالیٰ درجہ ہے کہ انسان کفروشرک سے بچے۔ پھر گناہ کیبرہ سے بچے پھر صغیرہ سے بچے کی کوشش کرے۔ انسان کفروشرک سے بچے۔ پھر گناہ کیبرہ سے بچے پھر صغیرہ سے بچے کی کوشش کرے۔ انتہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے۔ یعی وہ لوگ جو انلہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچے ، آنحضرت میں ایسے لوگوں کے لیے ان کے رہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے مولی سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کے رہ کے ہاں نعموں کے باغ ہیں۔

## تقوى كامفهوم بتقول أني بن كعب بني الناطية

حضرت عمر بناٹھ نے حضرت اُئی بن کعب بناٹھ سے فر مایا کہ تقوی کا مفہوم بیان کرو مجلس میں کانی لوگ بیٹھے سے ۔ مقصد یہ تھا کہ بیلوگ تقوی کا مفہوم سمجھ لیں۔ حضرت ابی بن کعب بناٹھ نے فرمایا حضرت! آپ بھی ایسے علاقے ہے گزرے ہیں جہال خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہال! گزرا ہوں ۔ حضرت کیے؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ اُلجھ نہ جا کیں ۔ کہنے لگے حضرت! یہی تقوی ہے ۔ اس دنیا میں گنا ہوں کے بہت سے کا نئے ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ اپنے دامن کو سنجال کرنگل جائے تا کہ کوئی کا نٹا اس کو نہ چھے ۔ حضرت عمر بناٹھ نے فرمایا آپ نے شمیک کہا ہے۔

الله تعالی ہم سب کوم قی بنائے۔ آج کل متی بنا بہت مشکل کام ہے۔ محنت کرنا پڑے گی۔نفس اتارہ پر قابو یا نا پڑے گا۔شیطان تعین کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ گر اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان تقوی عاصل نہ کر سکے۔ نیت کر لے تو عاصل ہو جاتا ہے۔ اگر آخرت کو سامنے آئے والا ہے۔ اگر آخرت کو سامنے آئے والا ہے۔ ہر آ دمی کواپئی آخرت کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بیع بهد کرے کہ کل جو مجھ سے گناہ ہوئے متھے وہ آج میں نے نہیں کرنے۔ ان شاء اللہ نہیں ہول گے۔ اور نیت کرے کہ کل جو نیکیاں مجھ سے رہ گئی تھیں آج میں نہیں چھوڑ وں گا۔ آ دمی عزم اور نیت بختہ کرنے کو کر سکتے کے اور نیت بختہ کرنے کو کر سکتے کہ اور نیت بختہ کرنے کو کر اور نیت بختہ کرنے کو کر سکتے ہے۔ اور نیت بختہ کرنے کہ کو کر سکتے ہے۔ اور نیت بختہ کرنے کو کر سکتے کہ کہ کو کر سکتے کر کے کہ کو کر سکتے کہ کو کر سکتے کہ کر سکتے کہ کر سکتے کہ کو کر سکتے کہ کر سکتے کر سکتے کہ کو کر سکتے کے کہ کو کر سکتے کہ کو کر سکتے کہ کر سکتے کو کر سکتے کہ کر سکتے کہ کر سکتے کہ کو کر سکتے کہ کے کر سکتے کہ کر سکتے کر سکتے کہ کر سکتے کے کہ کو کر سکتے کر سکتے کر سکتے کہ کر سکتے کہ کر سکتے کے کہ کر سکتے کہ کر سکتے کہ کر سکتے کے کہ کر سکتے کہ کر سکتے کر سکتے کے کہ کر سکتے کر سکتے کہ کر سکتے کر سکتے کر سکتے کر سکتے کر سکتے کر سکتے کہ کر سکتے کر سکتے

توفر ما یا ہے شک متقیوں کے لیے ان کے دب کے ہاں تعموں کے باغ ہیں۔
مشرک کہتے تھے یہ مسلمان بھو کے مررہے ہیں آگے جا کربھی بھو کے مریں گے۔ دب
تعالی ان سے راضی ہوتا تو ان کو مال و دولت و بنا۔ مال و دولت تو ہمارے بیاس ہے۔ یہ
ان کا غلط قیاس تھا کیوں کہ اللہ تعالی کی خوشی اور ناراضی کا معیار مال و دولت نہیں ہے بلکہ
وین ہے، ایمان ہے۔ دنیا ملنے سے دب تعالی کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت موئی علیم کو دیمھو! بکریاں چرا کر کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے دس سال خدمت کی۔ مقابلے میں سگا چپازاد بھائی قارون ہے۔اس کے پاس اتنی دوئت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ دادا دونوں کا ایک ہے۔ اگر مال کی دجہ سے خدا کا قرب ہوتا تو قارون کا درجہ زیادہ ہوتا اور حضرت موئی علیمی مارون علیمی کامعاذ اللہ (درجہ ) کم ہوتا۔

تو کافروں کا یہ خیال غلط تھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور بہاں مال دیا تو آئے بھی دیے گا۔ اور مسلمان بہال مالی طور پر کمزور ہیں تو آئے بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فرمایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعتوں کے آئے جسی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فرمایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعتوں کے

باغ ہیں۔ کل تیامت والے دن ان کی بیرحالت نہیں ہوگی۔ اور کافر ،مشرک آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ ایسانہیں ہوگا کہ آخرت میں مومنوں کو تعمین ملیں اور مشرکوں اور مجرموں کو بھی۔

فرمایا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ کَالْمُجْرِ مِیْنَ کیابی ہم کردیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح۔ فرماں بردار اور نافرمان برابر ہوں کے بیخمارا خیال غلط ہے مالکُند شمیں کیا ہوگیا ہے گئف شخکمون کیے فیط کرتے ہوکہ مسلم کافر برابر ہوجا کیں، موحد مشرک برابر ہوجا کیں، بدعتی اور می برابر ہوجا کیں، جی باطل ایک ہو جائے۔ یہ کیے فیط کرتے ہو؟ آم لُکُند کِیٹُ کیا تحصارے یاس کوئی کتاب ہے فیایہ تندر سُون اس میں تم پڑھے ہو اِنَّ لَکُند کہ تمارے لیے وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے لَمَا تَخَیْرُونَ البَتِرَمُها رے لیے وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے لَمَا تَخَیْرُونَ البَتِرَمُها رے لیے وہ ہے جوتم پند کرتے ہو۔ مقل کی بات کردکی کتاب کا حوالہ دو کہ جوتم پند کرد گے تعصیں ملتار ہے گا۔

اَمْ لَكُذُ اَیْمَانَ عَلَیْنَا بَالِغَةً یَا آمِهارے لیے قسمیں ہیں ہارے ذے اور وہ قسمیں اتی پی ہیں کہ بینچنے والی ہیں الی یَوْ عالَقیا ہَۃِ قیامت کے ون تک۔ اور ان قسموں کے ذریعے بیمعلوم ہو کہ اِنَّ لَکُمْ بِ شک تمھارے لیے ہے تسموں کے ذریعے بیمعلوم ہو کہ اِنَّ لَکُمْ بِ شک تمھارے لیے ہے لَمَاتَ حَکُمُونَ جُومَ فیصلہ کرتے ہو۔ جوتم چاہو گے تسمیں ملے گااگر کوئی کتاب ہو لاؤ۔ نافر مان اور فر مان بردار برابر نہیں ہو سکتے ، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے ۔ اگر تمھیں ملے گا۔ تافر مان اور فر مان بردار برابر نہیں ہو سکتے ، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے ۔ اگر تمھیں ملے گا۔ سَلُهُ فَدُ آبِ ان سے بِوجِیں اَیُھُمْ بِذَٰلِكَ ذَعِیْمُ کو وَ کَ وَی تک سے کوئی دیاں میں ہے کوئی دیاں میں ہے کوئی دیاں میں ہے کوئی دیاں میں ہے کوئی ہے؟ اَمْ لَهُ فَدُ شُرَکَاتُم کیان ہو کے دمداران میں ہے کوئی ہے؟ اَمْ لَهُ فَدُ شُرَکَاتُم کیان

کے لیے شریک ہیں۔ کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عوالی کو اللہ تعالی اللہ عرف رب تعالی اللہ واتھالیکن ان کو خالق و ما لک نہیں مانے تھے۔ خالق ما لک صرف رب تعالی کو مانے تھے۔ ان کے متعلق کہتے تھے خَوَّلاَءِ شُفَعَا وَ نَاعِنُدَ اللّٰهِ [یونس: ۱۸]" یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالی کے پاس۔ "اور سورہ زمر آیت نمبر سامیں ہے مَالَعْ بُدُهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ نَفِي "نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے کہ یہ میں الله تعالیٰ کا قرب ول میں گے۔ "الله تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ جب ان کوسفارشی مان لیا تو تعالیٰ کا قرب ول میں گے۔ "الله تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ جب ان کوسفارشی مان لیا تو ان کو عالم الغیب اور حاضرونا ظربھی مانیا پڑے گا۔ بہی عقیدہ کفر کا ستون ہے۔ قرآن پاک نے صاف لفظول میں کہا ہے قُلُ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمُوتِ وَالْاَ رُضِ الْفَعْبُ اِلّٰا اللّٰهُ [انمل: ۱۵] " آپ فرما دیں نہیں جانا جو بھی ہے آ سانوں میں اور زمین میں غیب اللّٰهُ [انمل: ۱۵] " آپ فرما دیں نہیں جانا جو بھی ہے آ سانوں میں اور زمین میں غیب سوائے الله تعالیٰ کے۔ "

توفر ما یا کیان کے لیے شریک ہیں فَلْیَانَّوْا بِشُر کَا بِهِمْ ہِی چاہیے کہ لے آئی وہ اپنے شریکوں کو میدان مین اِنْ کَانَوْا صَدِقِیٰنَ اگر ہیں یہ ہے کہ پتا جات شریکوں میں کیا توت اور طاقت ہے اور وہ کیا کرسکتے ہیں؟

سَفْ بِ قَ يَعِنَى بِن دُلِي اللهِ عَلَى بُونَ سَهُ كَامِراد ہے؟

يَوْمَ يُتُمْشَفَ عَنْسَاقِ جَس دن هُولُ جائے گَا، عَلَى عَالَے گَا يَنْدُلَى وَ يَوْمَ يُتُمُشَفَ عَنْسَاقِ جَس دن هُولُ جائے گا بَنْدُلِي وَ يَوْمَ يُنْدُلُونَ اللّه جُوْدِ اور بلائے جائیں گے جدے کی طرف فَلَایَسُتَطِیْعُونَ کِی فَدُعُونَ اِللّه جَوْدِ اور بلائے جائیں گے جدے کی طرف فَلَایَسُتُونِ کِی اللّه عَنْ مَاللّه عَلَیْ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں مفسرین وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ کشف ساق، بنڈ لی نگی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں مفسرین کرام نَیْسُیْنُ نے بہت کچھ کھا ہے۔

ایک بیکداس سے مرادشدت ہے کہ آ دمی جب بھا گنا ہے تو پنڈنی تنگی کر کے

بھا گتا ہے۔مطلب سے ہے کہ جب قیامت والے دن پیخی ظاہر ہو کی ان کو کہا جائے گا آؤ سجدہ کرو۔تو وہ سجدہ نہیں کرسکیں گے۔ یعنی جنھوں نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ سجدہ نہیں کیاان کی کمر تختے کی طرح ہوجائے گی جھکنہیں سکیں گے۔ پہ خلاف ان لوگوں کے جو اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے اور گردنیں ان کی جھکتی رہیں ،سجدے کرتے ر ہے۔ دہ بڑی آ سانی کے ساتھ سجد د کریں گے۔ کا فر اور منافق سجد ہنیں کر سکیں گے۔ اورایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کشف ساق سے مراد اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہے جس کی حقیقت کوہم نہیں جانتے جس طرح دوسری متشابہات آیتیں ہیں۔مثلاً: سورۃ الماكده آيت نمبر ٢٣ ميل ہے بن يَدهُ مَنْسُوطَةُن لَينْفِقَ كَيْفَ يَشَآءٌ "الله تعالى ك دونوں ہاتھ کشادہ ہیں خرچ کرتا ہے جیسے جا ہتا ہے۔"اب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کومخلوق کے ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سکتے حاشا وکلا ۔ ہاں! مہیں گے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لاکق ہیں۔اسی طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر ہماری طرح کان نہیں ہیں۔ دیکھتا ہے مگر ہاری طرح آئکسیں نہیں ہیں، جواس کی شان کے لائق ہیں۔

الله تعالی منظم ہے و کھ مؤلی تکیلیتا [النماء: ۱۲۳] "اور کلام کیا الله تعالی نے مولی بدلیلیم کے ساتھ کلام کرنا۔ "ہم ہونٹوں، دانتوں ادر تالو کے بغیر نہیں بول سکتے ۔ لیکن رب تعالی کے نہ ہونٹ ہیں، نہ دانت ہیں، نہ تالو ہے ۔ لیکن وہ متکلم ہے جو اس کی شان کے لاگق ہے۔ اُلڈ خلن علی اُنعزیش استوی اللہ تعالی عرش پر بیٹا ہے مگر ہم اس کی کیفیت کوئیں جانتے جواس کی شان کے لائن ہے اس طرح مستوی ہے۔ تو ایک معنی ہے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کوئی خاص صفت ہے جس کو وہ ظاہر تو ایک معنی ہے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کوئی خاص صفت ہے جس کو وہ ظاہر فرمائیں گے اور بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو! تو کا فرم شرک ، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں کے اور بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو! تو کا فرم شرک ، منافق سجدہ نہیں کرسکیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں کے اور بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو! تو کا فرم شرک ، منافق سجدہ نہیں کرسکیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں کر سکیں گرمائیں گرمائیں گرمائیں کہ اور بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو! تو کا فرم شرک ، منافق سجدہ نہیں کرسکیں گرمائیں گرمائیں کا کہ آؤ سجدہ کرو! تو کا فرم شرک ، منافق سجدہ نہیں کرسکیں گرمائیں گرمائیں کرمائیں کرمائی کرمائی کرمائیں کرمائی کرمائی کرمائیں کرمائیں کرمائی کرمائی کرمائیں کرمائی کرمائیں کرمائیں کرمائی کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائی کرمائیں کرمائی کرمائی کرمائی کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائی کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائیں کرمائی کرمائیں ک

گے۔ان کی کمریں تنختے کی طرح ہوجائیں گی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے خَاشِعَةً أَبْصَارُ هُنهِ جَعِي بُونَي بُولِ فَي آنكه مِينِ ان كي - آدمي شرمنده بهوجائة توع وما آ تکھیں اُٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔سب سے زیادہ شرمندگی قیامت والے دن ہوگی۔ الله تعالی جمیں قیامت والے دن کی شرمندگی سے بھائے ۔ تو آئکھیں ان کی جھی ہوئی ہوں گی تَ<sup>و</sup> هَفَهُمْهِ ذِنَّهُ مِهِما جائے گی ان پر ذلت ۔ خودا ینے آپ کوبھی ذلیل سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل ہول گے، فرشتوں کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے اور دیگر اوگوں کے ہاں بھی ذلیل مول کے وَقَدْ کَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُوُدِ اور تحقیق نے بلائے جاتے سجدے کی طرف دنیا میں ، یا کچ وفت اذ ان کی آ واز ان کے کا نول میں یز تی تقى وَهُمْهُ سٰلِمُونَ اوروه تعجيم سالم ہوتے ہتھے، تندرست ہوتے تتھے۔ان کودعوت دى جاتى تھى كەآ دُنماز پردھو! كہتے تھے تم جادَ پردھو۔ ويكھنا! آج كل دُاكٹر، تكيم كہتے ہيں کہ سجدہ کرنے سے ریڑھ کی ہٹری کوتقویت بہنچی ہے۔ ریڑھ کی ہٹری کی بیاریاں دور ہوتی ہیں لیکن ہمارے پغیبرنے آج سے چودہ سوسال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر بتلایا ہے کہ نماز میں تمھاری صحت ہے۔

توفر مایا ان کو بلایا جاتا تھا مجد ہے کی طرف اور وہ سی سالم سے اس وقت ہجدہ نہیں کرتے سے فَذَرْنِی پی اے نبی کریم مانٹھ ایکی ا آپ چھوڑ دیں مجھے وَ مَن اور اس کو یُکھ فِدُرْنِی پی اے نبی کریم مانٹھ ایکی است کو میری باتوں کو جو جھٹلاتا ہے اس بات کو میری باتوں کو جو جھٹلاتا ہے بیں اس سے خود نمٹ لول گا سَنَدُ تَدْرِ جُھُمْ بِتا کید ہم اس کو درجہ بددرجہ جنرہ اس کو درجہ بددرجہ بین اس سے فرد نمٹ کول گا سَنَدُ تَدْرِ جُھُمْ ان کول کے قبل کو درجہ بددرجہ بین اس کے قبل کول گا سندران جنرہ اس کول کے بین دانر مانیاں کرتے ہوئے مال مل رہا ہے ، اوال دہل رہی آ ہستہ آ ہستہ یے معالے کو کہتے ہیں ۔ نافر مانیاں کرتے ہوئے مال مل رہا ہے ، اوال دہل رہی

ے، عہدہ تل رہا ہے، ترقی تل رہی ہے۔ اس کومعلوم بی نہیں ہے کہ وہ شکنج میں کسا جارہا ہے۔ آئکھیں بند ہونے کی ویر ہے دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی ہوجائے گا۔ یہ کتنا عرصہ کھا لی لیس گے اور مزے اُڑ الیس گے مرنے کی دیر ہے نتیجہ سامنے آجائے گا۔ انسان کوقبر اور آخرت کی زندگی توسفر ہے منزل آخرت ہے۔ اگر کوئی آدمی راستے بی میں دل لگا کر بیٹھ جائے کہ میں نے یہاں بی رہنا ہے تو بڑا نادان ہے۔ سنز کوسفر مجھوا ور منزل کومنزل مجھو۔

فرمایا وَاَمْیِیٰ نَهُمْ اور میں ان کومہلت دیتا ہوں کرلیں جوکرنا ہے اِنَّ کنیدیٰ مَتِیْنَ کُھُمْ اور میں ان کومہلت دیتا ہوں کرلیں جوکرنا ہے اِنَّ کنیدیٰ مَتِیْنَ ہے بیش کیروں گاکوئی جھڑا کنیدیٰ مَتِیْنَ ہے۔ جب میں پکڑوں گاکوئی جھڑا نہیں سکے گا۔ آنا سب نے میرے یاس ہے۔



اَمْ تِسْنَكُمُ هُمُ اَجُرًا فَهُمُ مِّنَ مِّخْرَمِ مُّ مُثَعَلُونَ فَالْمَعِنُ لِعِكْمِ رَبِّكَ وَ الْمُعِنْ لَهُ هُولِكُمْ الْغَيْبُ فَهُ مُ يَكَثُبُونَ ﴿ فَاصْبِرُ لِعِكْمِ رَبِّكَ وَ الْمُعَنَّ لَكُنْ كُمَا حِبِ الْعُوْتِ الْوُكَادِي وَهُو مَكَظُومً فَالْوَلَكَ اللَّهُ وَالْمُولِكُ وَ الْمُحَلَّ وَهُو مَكَمُ فَوْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَكَمُ فَوْمَ ﴿ تَكَارَكُ وَيَعْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَكَمُ مُومً ﴿ تَكَارَكُ وَ هُو مَكَمُ مُومً ﴿ تَكَارَكُ وَ يَعْلَكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلِلْمُ اللَّهُ ا

کرب نے فَجَعَلَهٔ پی کیاای و مِنَ الصَّلِمِینَ نیکول میں سے وَان اور بِ شک یُوگادُالَذِیْنَ گَفُرُوْا قریب بے کہ وہ لوگ جوکافر بین میں ایک یکو کی البتہ پھسلادیں آپ کو بائصار مِعْمُ اپنی آنکھوں سے نیڈ لِقُونَکُ البتہ پسلادیں آپ کو بائصار مِعْمُ اپنی آنکھوں سے نیڈ البتہ کو اللّٰہ کو الله کی الله کو الله کو الله کی الله کو الله کو الله کو الله کو الله کو الله کی الله کو الله کو الله کو الله کو الله کو الله کی الله کو الل

آنحضرت سن المنظم نظر من جب مكه مكرمه مين تبليغ شروع كى ، توحيد كا مسئله بيان كيا ، رسالت كوبيان كيا ، قويان كيا ، قيامت كا مسله مجها يا ، شرك كى تر ديد كى تو أن لوگول نے آپ سائ الله يا يا ، شرك كى تر ديد كى تو أن لوگول نے آپ سائ الله يا يا ، شرك كى برى شدت كے ساتھ ، نات كى اورا نكاركيا ۔ الله تعالى فرماتے ہيں :

آخ تسلیم معاوضے اس تبلیغ کے سلیم معاوضے کا۔اس تبلیغ کے سلیم میں کوئی تخواہ ما تکتے ہیں۔ فیھند بین مَعْفَر بِر مُشْقَلُون کرتے ہیں۔ قرآن پاک وجہ سے بوجھ کے بینچ آئے ہوئے ہیں اور شدت سے تخالفت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدومقامات پراللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ پیفیمرا پنی تبلیغ کا کسی سے معاوضہ نہیں ما تگتے۔ سورہ شوزی آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔ قبل "آپ ان سے کہدویں گر آسیاں ما تگتے۔ سورہ شوزی آیت نمبر ۲۳ میں ہے گئی معاوضہ۔"میرااجر بجھے میرااللہ آسیان کے فیاس غیب ہے ہیں وہ لکھتے دے گا۔ آغینکہ فیکٹ کے تک تک بین کی معاوضہ۔"میرااجر بجھے میرااللہ وسے گا۔ آغینکہ فیکٹ کے تک بین کے باس غیب ہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کیا جیزان کے باس غیب ہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کیا جیزان کے باس غیب ہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کیا جیزان کے لیا جائز ہے۔ گزشتہ پنجمروں کے واقعات کیا ہیں اور ان کو پنجمر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں خود جانے ہیں۔ واقعات کیا ہیں اور ان کو پنجمر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں خود جانے ہیں۔

طال حرام کی با تیں پنیبر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گی۔ جنت دوزخ کی حقیقت پنیبر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گا تو سمجھ آئے گی۔ جنت دوزخ کی حقیقت پنیبر بتلائے گاتو علم میں آئیں گا تو سمجھ آئے گی۔ کیا ان کو پنیبر کی ضرورت ہیں ہے؟ جب ان سب باتوں میں پنیبر کی ضرورت ہے اور پنیبر بغیر سی معاوضے کے ان کو سمجھار ہائے تو پھر بیضد کیوں کرتے ہیں؟ فاضیز لیکٹے دیا ہے۔ ان لیکٹے دیا ہے۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں رہم مائٹ آئیل ایس آپ مبرکریں اپنے دب کے تھم کے لیے۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں رہم تا تین کر میں اور میں اور میں اور سیم کریں۔

### حضرئت بونس مالنظه کا وا قعه:

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اور نہ ہوجائيں آپ مجھلی والے کی طرح - اس سے مراد حضرت یونس علائیلیم ہیں ۔ قرآن پاک میں مستقل سورۃ ہے سورۃ یونس گیارھویں پارے میں ۔ اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یونس علائیلیم کا نام آیا ہے ۔ حضرت یونس علائیلیم کے واقعہ کا خلاصہ اس طرح ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا کہ ان لوگوں سے کہددیں کہ انھوں نے تق کو قبول نہ کیا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دِنوں کی تعیین نہیں کی گئی تھی کہ کتنے دنوں کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس طانبھم نے تقریر فرمائی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے جھے تھارے سامنے تق بیان کرتے اور سناتے ہوئے لیکن تم حق کو قبول کرنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب تھارے او پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے کے بعد خیال فرمایا کہ اب ان پر عذاب آنا ہے لہذا ہیں گھر والوں کو لیکن کو لیکن کی طرف سے ابھی جانے کا تھم نہیں ملا کو لیے کریہاں سے چلا جاؤں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جانے کا تھم نہیں ملا تھا۔ بیان کی ذاتی رائے تھی۔

پھرآ گے تفسیروں میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت یونس طلیطہ نے بیوی اور دونوں بچوں کوساتھ لیا اور چل بڑے۔ ایک کی عمر نو دس سال تھی اور دوسرے کی سمات آٹھ سال تھی۔ اس واسطے چل پڑے کہ ان پر تو عذاب آنا ہے ہم عذاب والی قوم میں کیوں رہیں۔ اور میہ وجہ بھی کسی ہے کہ حضرت یونس طلیطہ نے تعیین فرمائی تھی۔ قوم کو کہا تھا کہ تین یا چار دنوں میں تم پر عذاب آئے گا۔ پھر سوچا کہ انٹہ تعالیٰ میری اس تعیین کا پابند تو نہیں ہے کہ ان دنوں میں عذاب نہ آئے گا۔ پھر سوچا کہ ان دنوں میں عذاب نہ آئے اور لوگ بجھے شرمندہ کریں لہٰذا میں نکل جاتا ہوں۔

بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور تھوڑا ساسامان سفر باندھااور چل پڑے۔ کچھ سفر طے
کیا۔ دیکھا بہت ہیارے لوگوں کا ایک قافلہ آر ہا ہے۔ اس بیس معزز لوگ بھی ہیں۔
قریب آئے تو اُنھوں نے یونس علائیلیم کو کہا تم کون ہو، کہاں جارہے ہو؟ یونس علائیلیم نے
فرمایا ہیں یونس بن مٹی القد تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ میرے ساتھ میری بیوی اور میرے بیچ

ہیں۔ اُنھوں نے بیوی کا باز و پکڑا اور چھین کر لے گئے۔ فر ما یا میری منکوحہ بیوی ہے۔ گر اُنھوں نے کوئی بات نہ تی۔ انداز ہ لگا و کتنی تکلیف اور صدے کی بات ہے۔ آگے گئے تو ایک نہر تھی اس کوعبور کر کے آگے جانا تھا۔ یہ ذبین بنایا کہ پہلے ایک بیچے کو دوسری طرف پہنچا تا ہوں پھر دوسرے کو لے جاؤں گا۔ ایک بیچے کو کندھے پر بٹھا کر آئے جا رہے ہیں نہر کے درمیان تک پہنچے تھے کہ دیکھا جو بچے کنارے پر بٹھا کر آئے تھے اس کو بھیٹریا اُٹھا کر جار ہا ہے۔ اس پر بیٹانی ہیں جو کندھے پر تھا وہ بھی گر پڑا۔ نہر تیز تھی وہ اس میں بہہ سیا۔ بڑی پر بیٹانی کی حالت میں باہر نکلے۔

علامه آلوی متاه بیفر ماتے ہیں که در یائے فرات تھا۔ جب که دوسرے حضرات فر ماتے ہیں دریائے دجلہ تھا۔ وہاں <u>پہنچ</u>تو کشتی تیارتھی ۔اس **می**ں سوار ہو گئے ۔کشتی تھوڑی سی چلنے کے بعد ڈ گرگانے لگی جیسے غرق ہوتی ہے۔ ملاحوں نے کہا کہ ہماراتجربہ ہے کہ جب كوئى غلام اينے آتا ہے بھاگ كرآئے توكشتى ذُكُمگانے لگ جاتى ہے۔ بتلاؤ كرتم ميں سے کون غلام بھاگ کر آیا ہے؟ حضرت بونس علائیلام نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں اسپے آ قا کی اجازت سے بغیر آ گیا ہوں۔ان کی شکل وضع قطع سےان کو پھین نہ آیا کہ بے فلام ہے۔اور یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں۔ ڈو بنے کا خطرہ تھا۔ ایک کو نیچے اً تارینے سے دوسروں کی جان چے سکتی تھی۔قرعہ اندازی کی گئی۔سورت صافات آیت نمبر اسماميں ہے فَسَاهَدَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ " پَهِرقرعه دُلوايا اور بوگيا الزام كهايا ہوا۔" کشتی دالوں نے پکڑ کر دریا میں ڈال دیا فَانْتَقَمَهُ الْحُوبُ " پس لقمه بنالیااس کو مچھلی نے ۔ "بہت بڑی مجھل تھی اس نے ان کونگل لیا۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے مجھل کو تھم ویا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ تیراپیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کتناعرصہ بھل کے پیٹ

میں رہے۔تفسیروں میں تین دن ،آٹھ دن اور میں دن بھی لکھے ہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ دَعُوقُ الْبَکُرُوْبِ دَعُوقُ ذُی النُّون " پریشان آدی وہ دعا کرے جو مجھل کے بیٹ والے پینمبر نے کی تھی۔ مجھلی کو تھم ہوا۔ اس نے وریا کے کنارے اُگل دیا۔ وہاں سائے کا کوئی افظام نہیں تھا۔ اللہ تعالی فرماتے ایس قارئی افظام نہیں تھا۔ اللہ تعالی فرماتے ایس قارئی اُگل میا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قائب تناعکن اِسْ جَرَةُ مِنْ یَقْطِینِ [صافات: ١٣٦] "اور اُگایا ہم نے ان پرایک بیل دار در خت۔ "اس کے چوڑے چوڑے چوڑے ہے تھے۔ ان پتوں کے سائے کے پنچے بیل دار در خت۔ "اس کے چوڑے چوڑے چوڑے ہے کہ ا

ایک ہرنی کا بچہ گم ہوگیاتھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کرتی بھرتی تھی۔
قریب آئی تو ہتے ہے (پتوں کی حرکت ہوئی)۔اس نے سمجھا کہ میرا بچہ یہاں ہے۔
قریب آکر کھڑی ہوگئ ۔ حضرت یونس ملائیلئم نے لیٹے لیٹے اس کا دودھ بیا۔ بدن میں تھوڑی ہی قوت آگئی۔ بچھتازہ آب وہوا ملی تو اُٹھ کرچل پڑے۔آ گے ویکھا ایک قافلہ

آرہا ہے۔اُن کے پاس بچ تھا۔ ویکھ کرخوش ہوگئے کہ چلوایک بچ تول گیا ہے۔اُنھوں نے بتایا کہ یہ بچ نہر میں بہدرہا تھا ہم نے اس کو بکڑلیا۔ہم وارثوں کی تلاش میں چررہ ہیں۔ فرما یا یہ میرالخت جگر ہے۔اورایک بیٹا اور تھا جس کو بھیٹریا اُٹھا کر لے گیا تھا۔اُنھوں نے بتلا یا کہ فلال جگہ ایک چرواہا ہے اس نے نے کہا ہے کہ میں نے بھیٹر ہے ۔ایک بچ چھینا ہے۔تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم بڑی بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔

بچ چھینا ہے۔تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم بڑی بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔
اگر شھیں کوئی وارث ملے تو میرے پاس بھیج و بنا۔ حضرت یونس مدائیے وہاں پہنچ تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے وہ بچ بھی مل گیا۔خوثی سے لے کرچل پڑے۔ آھے گئے تو وہ لوگ جضوں نے بوئی چین تھی وہ بیوئی لے کر گھڑے دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہے۔
اگر جضوں نے بیوی چین تھی وہ بیوئی لے کر گھڑے جے۔وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہے۔
اُنھوں نے کہا لوجی اُ اپنی بیوی سنجالو ہم تو فرشتے ہیں۔ ہمیں رب تعالیٰ کا تکم تھا ہم نے اس کو یورا کیا۔

اُدهرقوم پر جب پی کھنٹانیاں عذاب کی ظاہر ہوئیں تومن حیث القوم اُنھوں نے تو ہی ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فر ما یا آ ہے کی قوم نے تو ہہ کر لی ہے جاؤان کو ہی ۔ ایمان لانے نے نفع پہنچایا۔"اللہ تعالیٰ نے فر ما یا آ ہے کی قوم نے تو ہہ کر لی ہے جاؤان کو ہی کہ کہ کہ کہ کہ انتہا ندر ہی ۔ ایک لاکھیس ہزار کی ساری آبادی ال پر ایمان لے آئی ۔ یہ خلاصہ ہے اس کا جو پھی تفسیر خازان ، معالم النیز میں النیز میں النیز میں بیان کیا گیا ہے۔۔ اللہ کا جو پھی تفسیر خازان ، معالم النیز میں النیز میں بیان کیا گیا ہے۔۔

توفر مایا نہ ہوجائیں آپ مجھلی والے کی طرح کہ ابنی رائے پر چلیں اِذْ نَادْی جب پکارااس نے اپنے رب کو وَهُوَ مَنْطُوعُ اور وہ ثم میں گھٹ رہے تھے۔ان کا

سانس رکا ہوا تھا مچھلی کے پیٹ میں گؤلا آن تَذرکہ نِفمہ فی مِن وَیْدِ اگر نہ پالیتی اُس کونعت اس کے رب کی۔ رب تعالیٰ کافضل ساتھ نہ دیتا کئید دیا گئید دیا ہوا ہوتا۔ نہ وہاں کس ویا جاتا دریا کے کنارے و کھو مَدُمُوعُ اور وہ مَدَمت کیا ہوا ہوتا۔ نہ وہاں کس سائے کا انتظام ہوتا اور نہ ہرنی آ کر دودھ پلاتی۔ مگر رب تعالیٰ نے وہاں سائے کا بھی انتظام کر دیا اور دوھ پلانے کے برنی کو بھی بھیجے دیا قاجتہ نہ دیا ہی چن لیا انتظام کر دیا اور دوھ پلانے کے برنی کو بھی بھیجے دیا قاجتہ نہ دیا ہی چن لیا اس کو اس کے درب نے اور لفزش معاف کر دی فی جَمَلَهٔ مِنَ الصّلِحِینَ پس کر دیا اس کو سے۔ یہ واقعہ آنحضرت میں شائی ہے کہ انتظام کر دیا ہوں ہیں ہے۔ یہ واقعہ آنحضرت میں شائی ہے کہ میں اگر بتا ایا کہ قوم کی سخت باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ جلد بازی نہیں کرنی اور اپنے رب کے کم پرڈیا رہنا ہے۔

# نظر کا لگناحق ہے:

یعنی اگرتم کسی کود یکھواور تمھارے ذہن میں تعجب پیدا ہوتو بیدعا پڑھلواللہ تعالیٰ نظر لگنے سے بچائے گا۔ تومطلب بیہوگا کہ کا فرلوگ تجھے نظرالگا کرردک دیں گے۔

اور دومری تفییر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو آگھوں ہے اشارے کرتے تھے کہ یہ جا رہا ہے۔ تو اس طرح آ دی خفت محسوس کرتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔

توفر مایا بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ پھلادیں آپ کوئن سے
اپنی آنکھوں سے نَدَّاسَمِعُواالَّذِیْ وَکرسے مرادقر آن کریم ہے۔قرآن کریم کا ایک
نام ذکر بھی ہے اِنَّانَ حَنُ نَذَ لَنَاالَّذِیْ وَ اِنَّالَهُ لَمُحْفِظُونَ [سورۃ الحجر] جب سنتے ہیں یہ
قرآن کوتو بجیب بجیب اشارے کرتے ہیں وَ یَقُولُونَ اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجُنُونَ اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَحَدُونَ اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمِنْ اِنْ اللّٰ اللّ



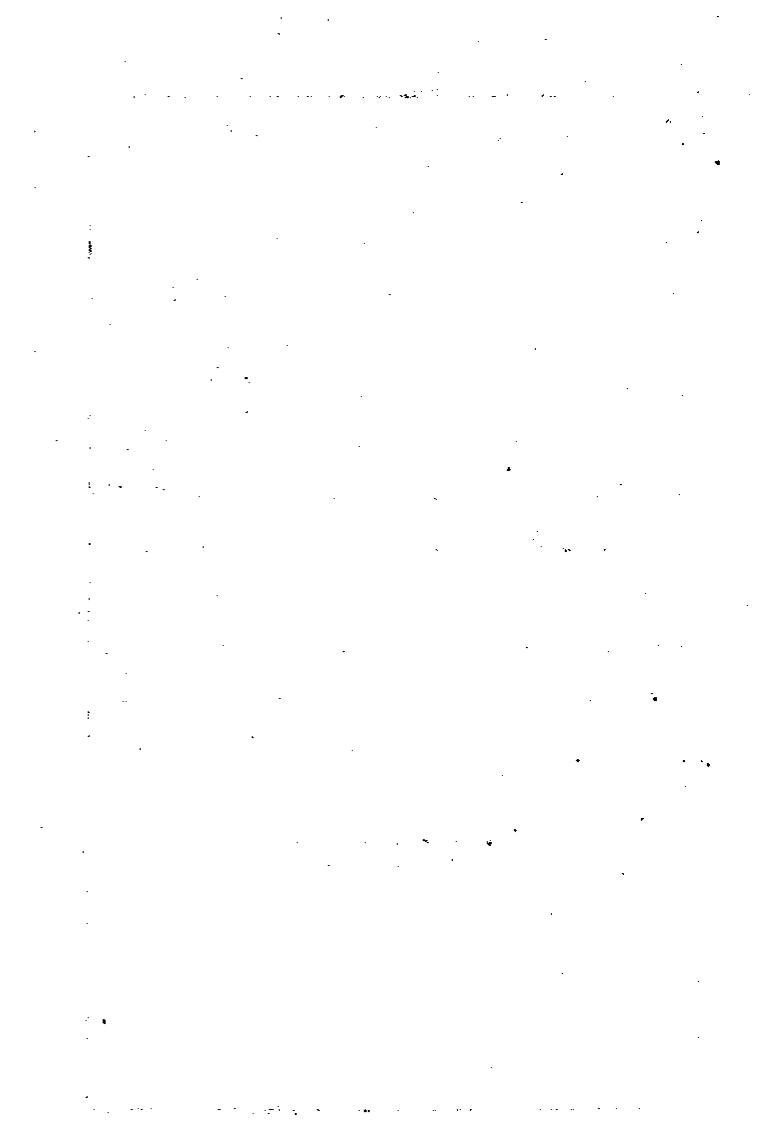

# بينه ألدة النجم النحير

تفسير

شُورُلا الْكَافَيْنَ

(مکمل)



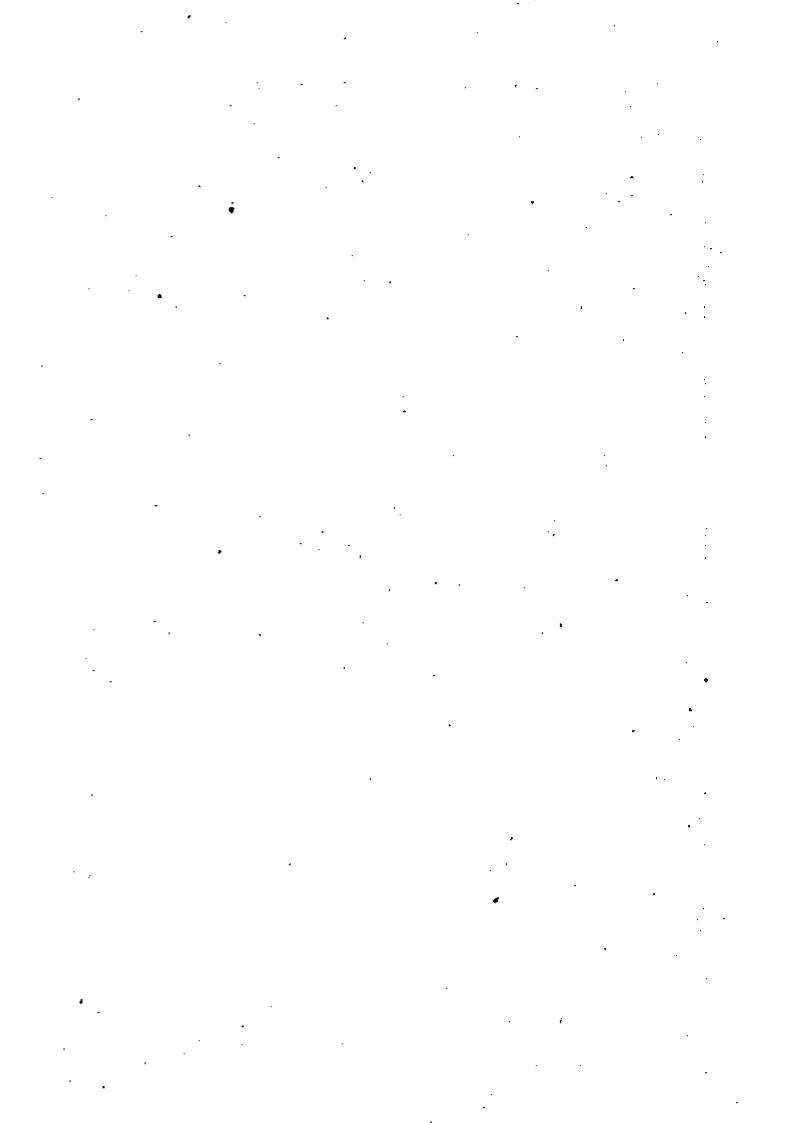

# 

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

الْيَاقَّةُ فَمَا الْيَاقَةُ وَمَا اَدُرْبِكُ مَا الْمَاقَّةُ فَكَنَّبُتُ مَعُودُ وَعَادُيَا لَقَارِعَةِ فَا مَا ثَبُودُ فَالْمَلِكُوْ الْمِالْطَاغِيةِ فَوَامَّا عَلَيْهِ وَامَّاعَلَا فَالْمَا عَلَيْهِ مُسَبِّمَ لِيَالِ فَامَدِينَهُ اللَّهُ وَمَعْ عَلَيْهِ مُسَبِّمَ لِيَالِ فَامُنْ الْمَوْمُ وَيُهَا صَرُعَى كَانَهُ مُنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمَعْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُسَبِّمَ لِيَالِ وَثَمَا عَلَيْهِ مُسَبِّمَ لِيَالِ وَالْمُونَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا عَلَيْهِ مُسَبِّمَ لِيَالِ الْمَعْ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُل

 بِدِيْجٍ صَرْصَرِ تندوتيز ہوا كے ساتھ عَاتِيَةِ جوحدے نكل ربى هى سَخَّرَهَا الله تعالى في مسلط كردياس مواكو عَلَيْهِمُ أَن ير سَبْعَ لَيَالِ ساتراتيم قَتَمْنِيّةَ أَيَّامِ اورا تُحدون تَحسُومًا لَكَاتار فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا يِس آب ريكس عَقِوم كواس ميس صَرْ عَى جَهارُى ہوئی کائھندا عَبَازُ عَمْلِ خَاوِيةِ گوياكہ وہ تھجوروں كے تنے ہيں أكر عهوئ فَهَلْ مَزْى لَهُ ف لِي كياآبِ دَيْجَة بين ان مين سيكى كُو مِّنْ بَاقِيَةٍ بَيِا مُوا وَجَاءَفِرُعَوْنَ اوراً يافرعون وَمَنْ قَبْلَهُ اوروہ جواس سے پہلے سے وانعُوْتَفِكُ اور ألث جانے والى بستيول والے بِالْمُفَاطِئةِ خطاكرتے ہوئے فَعَصَوْا لِي أَنْهُول فِي نَافر مانى كَ رَسُوْلَرَ بِيهِمُ الْخِربِ كَرُسُول كَى قَاخَذَهُمْ لِين پَرُاان كورب في أَخُذَهُ رَابِيَةً كَيْرُنا بِرُاسِخَت إِنَّالَمَّاطَغَاالْمَآ الْمَاءِ بِشَك ہم نے جب پانی چڑھ گیا حَمَلْنگھ سوار کیاتم کو فی الْجَارِیَةِ کُشی میں اِنَجْعَلَهَا لَکُف تاکه بنائیں ہم اس کوتمھارے لیے تَذْکِرَةً نصيحت قَتَعِيَهَا اورتاكه يادر كهي السكو أذُنُّ كان قَاعِيةً بادر کھنے والے ۔ ۔

ستر[22] سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ (نزول کے اعتبارے اس کا اٹھتر وال نمبر ہے۔)اس سورة کے دورکوع اور باون آیتیں ہیں۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ آیک نام قیامت ہے ، ایک نام قیامت ہے ، ایک نام قامت ہے ، ایک نام آزفہ ہے ، آزفت الازفة ﴿

ایک نام قیامت ہے ، ایک نام واقعہ ہے ، ایک نام آزفہ ہے ، آزفت الازفة ﴿

ایک نام قارعہ ہے ، ایک نام طاقہ ہے ، ایک نام آخرہ ہی ہے۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے آئھ آق وہ وقت، وہ گھڑی جوت ہونے والی ہے۔ یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک شہری س ماائھ آق کیا ہے وہ حق ہونے والی گیامت کے آنے میں کوئی شک شہری ہونے والی گھڑی وہ قائد الله قاق کا الله کا کر تیر ہویں آیت کر ہم میں آرہا ہے " فَا ذَا نُفِحَ فِی الله فَا وَ الله کُون کا جا گا الله وقت قیامت بریا ہوگ ۔ الله فَا وَ الله وقت قیامت بریا ہوگ ۔

درمیان میں اللہ تعالی نے دنیوی حاقوں کا ذکر فر مایا ہے کہ چھوٹی جھوٹی قیاسیں تو دنیا میں بریا ہو چکی ہیں۔ قیامت صغریٰ لوگوں نے بھگتی ہے۔ توجو قیامت صغریٰ لاسکتا ہے وہ قیامت کبریٰ بھی لاسے گا۔

# قومِثمودكاذكر:

فرمایا گذبت قدمؤد جبنالیا قوم خمود نے۔اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حصرت صالح علائیں کومبعوث فرمایا تھا۔ یہ ججر کے علاقے میں رہتے تھے۔ ججر کا علاقہ خیبر اور جوک کے درمیان میں ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ان لوگوں نے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کرائے مکان بنائے تھے۔ وہ مکان آج بھی موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ چٹانوں کو تراش تراش کرائھوں نے مکان اس لیے بنائے تھے کہ اینٹ

گارے والے مکان زلز لے سے گر جاتے ہیں۔ ایک ہی چٹان ہے اس میں مختلف کمرے ہیں کس طرح گریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بیغبر حضرت صالح علائیلئم نے ان کے سامنے انلہ تعالیٰ کی توحید ہیں کی، رسالت ہیں کی، قیامت کا مسئلہ سمجھا یا اور بتایا کہ عمریں ضائع نہ کر و چٹانوں کو تراشنے ہیں۔ وو دوسوسال، تین تین سوسال لگ جاتے ہیں مصیں مکان بنا نے ہیں۔ اس ہے کار کام کو چھوڑ و ۔ ضرورت کے لیے مکان بناؤ اور آخرت کی فکر کرو۔ قوم نے کہا کہ جم شھیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ آخرت کی فکر کرو۔ قوم نے کہا کہ جم شھیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی بچ بچے اللہ تعالیٰ کے چغیر ہیں توجس چٹان پر جم ہاتھ رکھیں اس سے اُوٹنی نکلے تو جم مان حاکم گے۔

حضرت صالح علینا نے فرمایا معجزے ، نشانیاں رب تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں پینجبروں کا اس میں دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالی میرے ہاتھ پر یہ بجزہ صادر فرماد سے توقع مان لو گے؟ کہنے بال ! مان لیں گے۔ دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا۔ وہ سب لوگ ، کیا مرد ، کیا عورتیں ، بوڑھ، جوان اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں کے ذہن میں تھا کیا پتقروں ہے جبی بھی اونٹیاں نکی ہیں؟ آج ہم نے اس کوشر مندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں ہے جبی بھی اونٹیاں نکی ہیں؟ آج ہم نے اس کوشر مندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں ہے جبی بھی اونٹیاں نکی ہیں؟ آج ہم نے اس کوشر مندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں ہے جبی بھی اونٹیاں نکی ہیں؟ آج ہم نے اس کوشر مندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں ہے منہ ما نگام بجزہ لوگوں ہے منہ ما نگام بجزہ ان کی آئی ۔ لیکن ان میں سے کوئی آ دمی ایمان نہ لایا۔ حالا مکہ ان لوگوں نے منہ ما نگام بجزہ ان کئی آئی ۔ لیکن ان میں سے کوئی آ دمی ایمان نہ لایا۔ حالا مکہ ان لوگوں نے منہ ما نگام بجزہ این آئی میں سے دیکھا۔ پھر ان لوگوں پر دوشتم کا عذا ہے آ

الله تعالى فرماتے ہيں گذَبَتْ ثَمُودُو عَادُ بِالْقَارِعَةِ حَمِيْلا يا قومِ مُود نے اور قومِ عاد نے کھنگھٹا نے والی کو یعنی قیامت کو فَاقَاتُمُودُ فَاهْلِکُوا بِالطّاغِیةِ ہِی جَرِمال قوم مُود بلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام ہُنٹی طاغیہ کے دومعلی کرتے ہیں مال قوم مُود بلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام ہُنٹی طاغیہ کے دومعلی کرتے

ہیں۔ایک معنیٰ آواز کہ حضرت جبرئیل ملائظاتہ نے ڈراؤنی آواز نکالی جس سے وہ جہال جبہاں عظمان کے کلیجے بھٹ سے دو مرامعنیٰ طاغید کا زلزلہ کرتے ہیں کہان پرزلزلہ آیا جہاں جہاں جہاں تھے ان کے کلیجے بھٹ سے دوسرامعنیٰ طاغید کا زلزلہ کرتے ہیں کہان پرزلزلہ آیا جس زلز لے سے بہتے سے لیے اُنھوں نے چٹانوں میں مکان بنائے تھے۔زلز لے کی وجہ سے ساری قوم نہاہ ہوگئ کوئی نظرنہ آیا۔

## قوم عساد كاذكر:

اور عادتوم کی طرف الله تعالیٰ نے اپنے پنیمبر ہود علیظم کو بھیجا۔ ان کاعلاقہ احقاف تھا۔ یہ بمن ،نجران ،عمان اورحضرموت کے درمیان کاعلاقہ ہے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کوڑ بع ٹانی بھی کہتے ہیں اور دھاء بھی کہتے ہیں۔حضرت ہود ملائیلیم نے کافی عرصہ تک ان کونلیغ کی مگران لوگوں نے حق کوقبول نہ کمیا۔ ہود علائیلئے سنے ان کوڈرا یا کہ اگرتم حق کوقبول نہیں کر و گے تو بارشیں رک جائمیں گی اورتم پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی لیکن ان لوگوں نے کوئی پروانہ کی۔ چنانچہوہ ونت آیا کہ ہارش رک میں اور تین سال تک ایک قطرہ ہارش ہجی نہ پڑی۔ بارانی علاقہ تھانہ میں نہیں تھیں۔ کنویں کا یانی بھی تمہرا ہو تمیا ، چشمے خشک ہو سي ، جانور بھو كے پياسے مرنے كئے ..حضرت جود طالبيلىم نے فرما يا اللہ تعالى كى طرف رجوع کرو، کفروشرک چیوڑ دو، اللہ تعالی کی تو حید کوتسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی اور قبط سالی دور ہو جائے گی۔ کہنے ملکے اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے توجمیں ضرورت نہیں ہے۔مرجانا ہمیں منظور ہے۔ تین سال سے بعد ایک دن ان کو باول کا فکڑا نظراً يا - كَنْ لِكُ هٰذَاعَارِضَ هُمُطِرُنَا [اللاحقاف: ٢٣] "يه باول بي جوجم بر بارش برسائے گا"اور ہمار سے حالات ٹھیک ہوجا تمیں گے۔جب وہ سروں کے قریب آیا تواس میں ہے آواز آئی:

رِ مَادًا رِ مَادًا لَا تَنْ رِ مِنْ عَادٍ آحَدًا "ان كورا كه كركر كركه دے كى ايك كوجى نبيں چھوڑنا\_"

یہ آ داز ان لوگوں نے اپنے کا نول سے تی ۔ پھراتی تیز ہوا چلی کہ اس نے ان کو اُٹھا اُٹھا کر سپینک دیا۔

الله تعالی فرماتے ہیں و اَمّاعَادُ فَاهٰلِ کُوٰا اور بہر حال عادتو م ہلاک ک گئی بر نیچ صرحر سے نکل رہی تھی۔ اما بر نیچ صرحر سے نکل رہی تھی۔ اما بخاری بخاری بخاری بخاری کا معنی نقل رہی تھی۔ این کہ وہ جوا، ہوا یہ کنٹرول کرنے والے فرشتوں کے کنٹرول سے بھی نکل رہی تھی۔ اتن تیز تھی۔ سَخَرَ هَاعَلَیْهِ فَدُ الله تعالیٰ نے مسلط کیا اس ہواکوان پر سَنِعَ لَیَالِ وَ قَلْمنیکَةَ اَیَامِ ساس راتیں اور آٹھ دن کسو مَا تحاسِمُ کی جَمع ہے۔ کسو مَا کا معنی ہونا ہوا کہ محملے کی جُمع ہے۔ کسو مَا کا معنی ہونا ہو کی طرف الْقَوْمَ فِیها۔ دیج کالفظ عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے۔ تواگر ھاضمیر کو دیج کی طرف لوٹا کی تومغی ہوگا ہیں و یکھا آپ نے توم کواس ہواکی وجہ سے صَرِعٰی پیچاڑی ہوگا۔ صَرِعٰی جیچاڑی ہوگا۔ صَرِعٰی جیچاڑی

ادراگر حاضمیران کے علاقے کی طرف لوٹائی جائے تو پھرمعتیٰ ہوگا ہے مخاطب!
تم دیکھ لو گے قوم کواس علاقے میں بچھاڑی ہوئی سکا کھنڈ انجاز کھٹی ہے انججاز کی جو ہے۔ انججاز کی جو ہے۔ اس کامعنی ہے تنا (مُڈ) کھٹی نے گئے گئے گئے کی جمع ہے۔ کی کا جمعنی ہے محجوریں۔ معنیٰ ہوگا کو یا کہ وہ محجوروں کے تنے ہیں اُکھڑے ہوئے۔ بڑے بڑے تد آورلوگ تھے۔ فرمایا فَهَلْ مَرِّی لَهُ مُرِّی بُاقیہ صفت ہے تنفیش کی معنیٰ موگا پس کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کہ موگا پس کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کہ موگا پس کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کہ موگا پس کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کہ موگا پس کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کو کا معلق کیں کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کی نفس کو بچا ہوا۔ یہ قوم حضرت نوح عالیا ہے کا معلق کیا گھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کا میں کی کھٹی کی کا معنی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کو کیا گھٹی کی کھٹی کے کہ کی کی کھٹی کے کہ کی کے کہ کی کھٹی کے کہ کی کھٹی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کے کہ کی کھٹی کے کہ کو کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کھٹی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کہ کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کہ کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے ک

بعدآیادہوئی تھی۔اس کواللہ تعالی نے ہوا کے ساتھ ہلاک کردیا۔

#### فرعون كاذكر:

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ اوراً يا فرعون مصركا جو بادشاه موتا تها اس كالقب فرعون ہوتا تھا۔جس طرح آج کل ملک کے سربراہ کوصدر کہتے ہیں۔حضرت یوسف علائیاتہ کے ز مانے میں جوفرعون تھا وہ بڑا نیک آ دمی تھا۔اس کا نام ریان بن ولیدتھا۔اس کے نیک ہونے کا انداز واس بات میں لگاؤ کہ جب اس کوعلم ہوا کہ پوسف طائیلے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فر مائی ہے تو بغیر کسی قبل و قال کے اُن پر ایمان لے آیا۔اور ایمان لانے کے بعدأس نے کہا کہ اب بینیں ہوسکتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد باوشاہ رہوں۔ میں سے با دشاہی بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج چیزای کری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مراس نے مصری باوشاہی بوسف والنظام سے حوالے کردی۔ بوسف والنظام نے یہ بات بھی فر مائی کہ آپ حکومت اپنے یاس تھیں میں آپ کی راہنمائی کرتارہوں گا۔لیکن اُس نے کہا کہ میراضمیر گوارانہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پرحکومت کرون۔اس کے بیٹے کا نام تھامصعب ۔ اورمصعب کا بیٹا تھا ولیدیہ سے موٹی علیٰلاء کے زمانے کا فرعون تھا ( بعنی مولی عالبطام سے زمانے میں جو فرعون تھا یہ بوسف عالبطام سے زمانے کے فرعون کا يوتاتها وليدبن مصعب بن ريان -مرتب)

یہ بڑا ہوشیار، چالاک، ظالم اور جابرتھا۔ یول مجھوکہ بھارے زمانے کے حکمران طبقے کا ایک فردتھا۔ اس نے لوگوں کو آلو بنایا ہوا تھا عالیافِنَ الْمُسُرِفِیْنَ [دخان: ۱۳] مغرور اور حدسے بڑھنے والا تھا۔"اس کو تجومیوں نے بنلایا کہ دو تین سالوں میں بی اسرائیلیوں کے گھرایک لڑکا بیدا ہوگا جو تیری حکومت کی تباہی کا سبب سے گا۔ اس نے بن

اسرائیلیوں کے بیچے ذریح کرانے شروع کردیئے۔شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ اس نے بارہ ہزار بیچے ذریح کروائے۔خداکی قیدرت دیکھو کہ اُس نے موی عالیا کے کی پرورش فرعون کے گھر کروائی۔

## قوم لوط کاذ کر:

توفر مایا آیا فرعون و مَنْ قَبْلَهٔ اور جوفرعون سے پہلے تھے وَالْمُتُوْتَفِكُتُ اور ان بستیوں والے جو اُلٹ دی گئیں بالفاطئة خطا کرتے ہوئے۔ اُلٹ جانے والی بستیوں سے حضرت لوط طالبلاء کا علاقہ مراد ہے۔ شہر سدوم اور اس کے اردگرد آباد یاں۔ حضرت لوط طالبلاء کا علاقہ مراد ہے۔ شہر سدوم اور اس کے اردگرد آباد یاں۔ حضرت لوط طالبلاء نے عرصه دراز تک ان کوتین کی ۔ الله تعالیٰ کی توحید بیش کی ، فوت ورسالت کا مفہوم سمجھایا، قیامت کا مسئلہ ان کو بتلایا۔ لیکن اُنھوں نے کوئی بات نہ مانی اور مردوں کے ساتھ برے کام کرنے لگ گئے۔

حضرت لوط النظام نے ان کو مجھایا کہ بیا ہی جُرائی ہے کہ مَاسَبقَ گُف بِهَامِنَ اَسَدِ مِنْ الْعَلَمِينَ [الاعراف: ٨٠]"تم سے پہلے کی نے نہیں کی جہان والوں میں سے۔"لہٰذااس سے باز آجاؤ۔لیکن ان کے ذہمن استے خراب ہو جَلے ہے کہ اُلٹا کہنے لگے اَخْرِجُوهُ مُدُ مِنْ قَرْدَ اَلَّهُ مُا اَنْ کَا وَالْ بِی اِلْمَافَ: ١٠٠]" نگالو ان کو این سی سے باز آجاؤگ بیل جو پاک بنتے ہیں۔" اُلٹی گُنگا۔ بدمعاشوں کا دورہوتا ہے تو نیک لوگوں پر مختی آجاتی ہے۔

پھروہ وقت آیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت لوط علائیاتہ کو تھم دیا کہ آپ اپنی دوبیٹیوں کو اور جود و چارتمھارے ساتھ موس ہیں ان کو لے کریبال سے چلے جا تھیں اس توم پرعذاب آنے والے ہیں۔ جب بیحضرات علاقے سے نکل گئے تو جرئیل علائیاتہ نے پُر مارا اور ان بستیوں کو اُلٹ کرر کھ دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر ۸۲ میں ہے جَمَّلُنَا عَالِیهَا سَافِلَهَا عَبْهُم نِے کردیاان کوتہدوبالا۔"

اس قوم پراللہ تعالی نے چارت مے عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے ان کی آگھوں کی بینائی ختم کی فقط مَسْنَا آغینہ کھر آسرہ القمر]"پی مٹاویں ہم نے ان کی آگھوں کی بینائی ختم کی فقط مَسْنَا آغینہ کھر اس کے سروں پر پھر برسائے وَالْمُطَلّرُهَا عَلَيْهَا حِجَادَةً مِنْ سِحِيْلِ آبود: ٨٢] "اور ہم نے برسائے ان پر پھر کھنگر کے۔" پھر جبر سیل عالیہ نے ڈراوئی آواز نکالی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ پھر ان بستیوں کواُلٹ کر پھینک دیا گیا۔ آواز نکالی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ پھر ان بستیوں کواُلٹ کر پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فعمق ارت وائن کی اللہ تعالی فرماتے ہیں فعمق ارت وائن کی این کو ب نے اس کے درب کے دسولوں کی ، ان کو جھٹلایا فاخذ کھٹر آخذ ہُرائی قاخذ کھٹر آخذ ہُرائی گئر ناسخت۔ کی میں جگڑ اان کورب نے کی شاخت۔

اوران سے پہلے نوح طالبطائی قوم بھی گزری ہے۔ افھوں نے بھی حق کو جھٹلا یا اور حضرت نوح عالبطائی کی دھفرت نوح عالبطائی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشتی تیار کی ۔ فرما یا کلمہ پڑھ کرمیر ہے ساتھ سوار ہوجا وُنے جا و گے۔ کہنے گئے ہمیں نہ تیرے کلے کی ضرورت ہے۔ اور تو اور جیٹے کنعان نے کہا سالو ی کی ضرورت ہے۔ اور تو اور جیٹے کنعان نے کہا سالو ی کی خرورت ہے۔ اور تو اور جیٹے کنعان نے کہا سالو ی الی جَبَلِ یَغْصِہ سُنِی مِنَ الْمَاءِ [ ہود: ۲۳ م) "میں بناہ پکڑول گااس بہاڑی طرف وہ مجھے الی جَبَلِ یَغْصِہ سُنِی مِنَ الْمَاءِ اللّٰ ہود: ۲۳ میں بناہ پکڑول گااس بہاڑی طرف وہ مجھے بیا لی جو سوار میں اللہ کے جو سی میں سوار میں کا کی ہوئے میں سوار میں کا کی ہوئے۔ اس کا ذکر ہے۔

فرمایا اِنَّا لَمَّنَا طَغَاالْمَا أَءُ حَمَلُنْكُمْ فِى الْجَارِيَةِ بِشَكَ بَمَ نَے جب بِالْى جَرْصَ مَن مِن وَحَ عَالَيْكُمْ فَى اللهِ مِن مومنوں كوسواركيا اِنْجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً مَا سَامِ مِن مومنوں كوسواركيا اِنْجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً

#### تا کہ بنائمیں ہم اس کوٹھارے لیے نصیحت۔

بخاری شرایف میں ردایت ہے آخر کھا آوائی فین یوالاُمّة اس کُٹی کو اس اُمت کے ابتدائی لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ کشی جودی پہاڑ پرری تھی۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے وائستوٹ علی اُنجو دی [ ہود: ۴۳] اور تورات اور تاریخ میں اس پہاڑ کا نام اراراۃ ہے۔ یہ پہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں اس بھی موجود ہے۔ سے پہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں اب بھی موجود ہے۔ سے جہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں اب بھی موجود ہے۔ سے مسلح سمندر سے سترہ [ ۱۷] ہزارف کی بلندی پر ہے۔

توفر ما یا تا که بنا نمی اس کوتمهارے لیے نفیحت قَدَّعِیَهَ آ اُدُنَّ قَاعِیَةً اور تا که یادر کھیں اس کو کان یادر کھنے والے۔ کہ مجرموں کا بیحشر ہوا۔ یہاں تک قیامت صغریٰ کا ذکر تھا۔ آگے کبریٰ کا ذکر آئے گا۔



ُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْغَا أَوَاحِدَةً ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَمْنُ وَ الْجِبَالُ فَكُلَّتَا ذَكَّةً وَاحِدَةً ﴿ فَيُومَ بِنِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشُقَّتِ السَّمَأَءُ فَهِي يَوْمَ بِنِ وَاهِيَةً لَمْ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَالِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ مُرِيُوْمَ بِإِنَّكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يومبي تعرضون لا تحفظي مِنْكُمْ خَافِيةُ ٥ فَأَمَّا مَنْ أُولَيَ كُلِّهِ اللَّهِ الْمُعَامِنُ أُولَى كُلَّهِ ا بِيمِينِهُ فَيَقُولُ هَا وَمُ إِقْرِمُ وَاكِتْبِيهُ قَالِنْ ظَنَانَتُ إِنَّى مُلْقِ حِسَالِيهُ وَفَهُو فِي عِيْشَتِرِ رَاضِيَةِ فِي غَيْرَا خِيلَةٍ فِي خِنَتِ عَالِمَةٍ ۖ قُطَوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرِيُوا هَيْنِيًّا لِمِمَّأَ ٱسْكُفْ تُدْنِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَامْنَاصَ أَوْتِي كِتْبُ يَهْمَالِهِ فَيَقُولُ يِلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ ﴿ وَلَمْ أَذْدِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ لِلَّذِيمَ الْحِسَابِيهُ ﴿ لِلَّذِيمَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ مَا آغُني عَيْنَ مَالِيهُ ﴿ هَلَكُ عَيْنَ سُلُطِنيَهُ ﴿

فَإِذَلنُفِخَ لِي جِبِ يَهُونَكَا جَائِكًا فِي الصَّوْرِ لِكُلَ نَفْخَةً وَاحِدَةُ يَهُونُكا جانا أيك بي دفعه وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اوراً ثَمَا لَى جائے كَى زمين وَالْحِبَ اور بِهار فَدُكَّمَا لِيل كوث دياجائے كادونوں كو دَكَهُ قُواحِدَةً الكبي وفعه كونا جانا فَيَوْمَهِذِ لِي أَس ون قَقَعَتِ الْوَ اقِعَهُ وَاقْعُ مِوكُ واقْعُ مِونِ وَاللَّهِ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ اور پُعِث جائے كَا آسان فَهِيَ لِي وه يَوْمَهِذِ أَس دن وَاهِيَةً كَمْرُور بوكا

وَّالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَابِهَا اورفرشْخ أَي كَارول يربول كَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ اوراً مُمَّا كُي كَآبِ كرب كَعرش كو فَوْقَهُمْ اليَّ أوير يَوْمَهِذِمَلِيَةُ أَسُ دِن آمُهُ فَرِيْتَ يَوْمَهِذِتُعُرَضُونَ أَسَ دن تم بیش کے جاؤے لا تَخْفی مِنْکُمْ خَافِیَةً نہیں مُخْفی رہے گی تم سے كُونَى مَحْفَى بات فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِيتُهُ لِيسَ بهر حال وه جس كوديا حميا أش كا پرچہ بیمینیہ اس کے دائیں ہاتھ میں فیقُول پس وہ کے گا أَ هَآ قُوۡمُ اِقۡرَءُ وَا يَكُبِيَهُ پُرْهُومِيرِ مِنْ طُكُو اِنِّيۡ ظَلَنْتُ بِحِثْكُ مِحْصِيْقِين تقا أَيْنُ مُلْقِ حِسَابِية بِشُكُ مِن مِلْ والاجول البيخ حساب كو فَهُوَ في عِيْشَة رَّاضِية پس وه پنديده زندگي مين هوگا في جَنَّةٍ جنِت مين بوگا عَالِيَةِ جوبلندجَّد بوگ قُطُوفَهَا ال سَرَيْكِ دَانِيَةَ النكي موئ مول ك كُلُوا كَافُوا وَاشْرَ بُوا اور بَيْعِ هَنِينًا مزے دار بما آسلفین بسبب ان اعمال کے جوتم نے آگے تھے ہیں فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ حَرْر مع موت ونول من قَامَّامَ : اور بهر حال وه سخص أوتي يجلب جس كوريا كياس كاعمال نامه بشِمَالِه اس ك بالمين باته مين فَيَقُولُ يس وه كها لليَتَني كاش مجه لند أَوْتَ كِتُبِيَة نه وياجا تاميرااعمال نامه وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ اوريش نه جانتاميرا صاب كياب يليّنهَا كَانْتِ الْقَاضِيّةَ اكْأَنْ كَهُ وَجَاعَ

موت فیملہ کرنے والی مآآغنی عَنِی مَالِیَهٔ نهام آیا میرے میرامال مَلَاتَ عَنِی مَالِیَهٔ نهام آیا میرے میرامال مَلَاتَ عَنِی مُلَاتَ عَنِی مُلاک ہوگئی میری بادشاہت۔ قسامت کبری کا ذکر:

توجس وفت حضرت اسرافیل علائے بگل پھوٹکیں گے فورا قیامت برپا ہوجائے گ ق کیمیلتِ الاَز ش اوراُٹھا کی جائے گی زمین ۔ آج زمین میں بلندی اور پتی ہے۔ گڑھے ہیں، پہاڑ ہیں، قیامت آئے گی تو ہرشے برابر کر دی جائے گی۔ یہ مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اُڑتے پھریں گے۔اور ایسے ہموار ہوگی کہ اگر کوئی مشرق سے مغرب کی طرف انڈ وائر ھکا ئے تو اس کے لیے کوئی رکا وٹ نہیں ہوگی۔ مورة طلا آیت نمبر ۱۰۲-۱۰۷ میں ہے فیدّرُ هَاقَاعًا صَفْصَفَّ الله "بی کردے گا اس کو جموار زمین لَا تَری فِیهَا عِوَجًا وَ لَا آمَتًا هَ نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی بجی اور نہ کوئی ٹیلا۔ وَ إِذَا الْمِنْ عَلَا عَلَى الله عَلَى فَیْ اَوْرَ نَهُ کَوْ اَلْ مِنْ کُولِی بَیْلا۔ وَ إِذَا الْمِنْ الله عَلَى ال

توفرما يا أشمادى جائے كى زمين وَالْجِبَالَ اور يَهَارُ فَدُكَّنَا دَكُةَ وَالْجِبَالُ اور يَهَارُ فَدُكَّنَا دَكُةَ وَاجِدَةً لیں کوٹ دیا جائے گا دونوں کوزیین اور بہاڑ وں کوایک ہی دفعہ کوشا۔ فریایا جس ونت ہے موكًا فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لِي أس دن واقع موكى واقع مونے والى - قيامت كا نام واتعد بھی ہے۔اُس دن تیامت قائم ہوگی وانشَقَتِ السَّمَاءِ اور پھٹ جائے گا آسان فهي يَوْمَهِذِ وَاهِيَةُ لِيل وه أس دن كمزور موكا - بزار باسال كزر صح بين آسان ابنی جگہ پر قائم ہیں۔ جب قیامت ٹائم ہوگی تو پھٹیں سے۔ساتواں گرے گا جھٹے پر چھٹا گرے گا یا نچویں پراور یا نچواں چوہتھے پراور چوتھا تیسرے پراور تیسرا دوسرے پر اور دوسرا پہلے پر۔ چونکہ و نیا کا نظام لپیٹنا ہوگا۔سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۴۰ میں ہے۔ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَظَيّ السِّيمِ لِللَّكُتُبِ "جس دن ہم لپيث ديں كے آسانوں كوجيے لپیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔ " جیسے پڑھنے والے جب پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو ا ہے بہتے میں سب کتابیں لبیٹ دیتے ہیں۔ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین آسان کولیپیٹ کرر کھ ویں گے۔

توفر ما یا اس ون آسان کمزور موگا قِ الْمَلَكُ عَلَى أَدْ جَمَا بِهَا - أَرْجَاء دِ جاء کی جو می اس کامعنی ہے کنارہ ۔ معنی ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ آج آسان میں بقدر چار انگشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی حمدوثنا میں مصروف نہ ہو۔ فرشتوں کی حمدوثنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے۔ آخٹ الْکلامِر إِلَى الله و سبحان الله و بحمد میں صدیث پاک میں آتا ہے۔ آخٹ الْکلامِر إِلَى الله و سبحان الله و بحمد میں سبحان الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو بیکلمہ بہت مجبوب ہے۔ یفرشتوں کی تبج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلے کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔

اور دومری تفسیر میہ بیان کی گئی ہے کہ آٹھ نفوس آٹھ افراد ، آٹھ فرشنے عرش اللی کو اُٹھارہ ہوں گے بیُو مَہدِ اُس دن تُعرَضُونَ ہم بیش کے جاؤ گے رب کے سامنے لَا تَحْفَی مِنْ کُومُ خَافِیَةً نہیں مخفی رہے گئی ہے کوئی مخفی بات کوئی بات کوئی بات کفی منہیں رہے گئی ہر شے سامنے آجائے گی۔ اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے گئی ہر شے سامنے آجائے گی۔ اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے

گا۔ آج تو چور ، ڈاکو، فاسق ، قاتل حجب جاتے ہیں۔ دوسرے علاقوں ہیں بیلے گئے، ورسرے علاقوں ہیں بیلے گئے، ورسرے ملکوں میں جلے گئے، ورسرے ملکوں میں جلے گئے ، حجب گئے ۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی کوئی نفس بھی نہیں جیب سکے گا۔ پھر کیا ہوگا؟

#### کامپاہے گروہ کا تذکرہ:

فَا مَّامَنُ أُوْتِيَ كِتُبَهُ إِيمِينِيهِ لِيسِ بهرحال وه آومی جس کو پرچه، اعمال نامه دائیں ہاتھ میں دیا گیاجس میں قول بغل ہرشے درج ہوگ فَیقُوْلُ لِیس وہ کھے گا هَ آؤُهُ مُراقُدَ مُوْا کِنْبِیَهُ پڑھومیرے خطکو،میرے اعمال نامے کو۔

دیکھود نیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقالبے میں اتنے بھی نہیں جتنا کھیل ہوتا ہے۔لیکن اس دنیا کے امتحان میں جب بیجے پاس ہوتے ہیں تولڈ یاں مارتے ہیں ، لڈو با ننتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔استاد مال باپ کومبارک باودیتے ہیں کتمھارا بچہ یاس ہوگیا ہے۔ ماں باپ استادوں کومبارک دیتے ہیں ۔اصل امتحان یاس ہونے والاتو آ خرت كاامتخان ہے۔ وہاں جو ياس ہوگا بڑا خوش ہوگا اور جو، جواس كےسامنے آئے گا اس کو کھے گا پڑھو یہ میرا پرچہ اِنی ظَنْنَتُ بے شک میں نے تھین کیا تھا دنیا میں کہ آنِيْ مُلْتِي حِسَابِيّة بِين مِلْ مِلْ والأهون البِين حساب كو - مجھے دنیا میں یقین تھا كه ایک ندایک دن حماب کا آنے والا ہے اس لیے میں آخرت کی تیاری کرتار ہا۔ آج اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے مجھے دائمیں ہاتھ میں پر چیل گیا ہے اور میں کا میاب ہو گیا ہون فَهُوَ فِيْ عِيْشَةُ رَّاضِيَةٍ پِي وه پِنديده زندگي مِن موگا۔ جنت کے پیش وآرام اور خوشیوں کا آج ہم و نیا میں تصور بھی نہیں کر کتے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک ہاتھ جگہ دنیا و مافیھا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اور حوروں کا لباس تو در کناران کے

دوپے کی قبت دنیاو ماقیھا ہیں بن سکتی۔

توفر مایالی وہ پندیدہ زندگی میں ہوگا فی جنّہ عالیہ جنت میں ہوگا جو بلند جگہ ہوگ۔ مرتبے کے لحاظ سے بھی بلند اور محل وقوع کے اعتبار سے بھی بلند ہوگ قُطُوفُهَا قُطُوفُ قَطْفُ کی جمع ہے وہ کچال جو پکنے کے بعداً تارا جائے دائیتہ ق قریب ہوں گے۔ جنت کی خصوصیت سے کہ درخت کی چوٹی پر پچال لگا ہوا ہے اور جنتی کا ارادہ ہوااس کو کھانے کا۔ارادہ کرتے ہی وہ پچل خود بخود جھک کرسا شنے آ جائے گا اُسٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اُٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

حضرت مولانا محمہ قاسم نا نوتوی برئ ویدیا مقولہ ہے کہ جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی خدائی ہوگی۔ جیسے رب تعالی اِذَآآرادَ شَیٹااَن یَقُولَ لَا سُیْ فَیکُونَ [یسین:]"اللہ تعالی خدائی ہوگی۔ جیسے رب تعالی اِذَآرَادَ شَیٹااَن یَقُولَ لَا سُیْ فَیکُونَ [یسین:]"اللہ تعالی جب کی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہوجا پس وہ ہوجا تا ہے۔"ای طرح جنتی بھی جو چاہے گا اللہ تعالی فورا کر دیں گے۔ اگر کوئی آ دی اُڑنے کا ارادہ کرے گا وہ فورا اُڑ پر سے گا۔ پرندے بڑی بلندی پراُڑتے ہوں کے بیارادہ کرے گا کہ فلال پرندہ میری خوراک بن جائے۔ ارادہ کرتے ہی وہ ہمنا ہوا سامنے ہوگا۔

بخاری شریف میں روایت ہے ایک آ دمی نے کہا حضرت مجھے کاشت کاری کا بڑا شوق ہے۔ مجھے وہاں کاشت کاری کی اجازت لے گی؟ آمحضرت مان شاہیج نے فرمایا بھائی! وہاں کاشت کاری کی ضرورت کیا ہوگی سب چیزیں مفت ملیں گی۔ کہنے لگا حضرت! میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں! اگر کوئی خواہش کرے گاتو اس کو اجازت مل جائے گی۔ اور جوں ہی دانے سیجھنے گا ساتھ ہی اُگ جائیں گے اور کھڑے کھڑے ہے۔ کیک کرکٹ کرسامنے ڈھیرلگ جائیں گے۔ رب تعالی فرمائیں گے اے بندے! تیرا پیپٹے نہیں بھرتا۔

تو فرمایا اس کے پھل لکتے ہوئے ہوں گے۔ رب تعالی فرما کیں گے گئوا کھاؤ جنت کے میوں کے دودھ، شراب، شہد، کھاؤ جنت کے میوے والشر ہُوّا اور بیو جنت کی نہروں کا پانی ۔ دودھ، شراب، شہد، جو چاہو ہیو ہونی الاَیّا ہِالْحَالِیَةِ بسبب ان اعمال کے جو تم نے آگے بھیج ہیں گزرے ہوئے دنوں میں۔ بیان کاصلہ ہے۔ اور جس نے مل بی نہیں کیا یا بر کے مل کے تو وہ جنت میں نہیں جا کیں گے۔ اگر عقیدہ سی جس نے مل بی بیان ہوا۔ اب ہو کھر سز ابھگت کے جنت ہیں جا کیں گے۔ بیتو اصحاب الیمین کا حال بیان ہوا۔ اب دوسروں کا بھی سناو۔

## نا کام گروه کا تذکره:

[امين]



مُ وُوهِ مِهُ لَكُولُا لَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعِيدِيمُ صَلَّوْهُ الْمُعْرِينُ خَارُونُا فَغُلِّوْهُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمِعِيدِيمُ صَلَّوْهُ الْمُعْرِينَ سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ ياللوالْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيُومَ هَهُنَا حَمِينَةُ ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ لَا يَاكُلُ الْالْخَاطِونَ ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا عَ ڵٲ*ؿؙۻۯۊٛ*ؽ؋ۨٳڹۜٞ؋ڶۼۘۘٷڷڒڛؗٛۅ۬ڸػڔؽڿۣۨٷٚػٵۿۅۑڡٙۜۏڸۺؘٳۼۣڕۨ قَلِيْلًامَّاثُونُونَ فَوَكَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيْلًامَّا تَنُكُرُونَ فَ قَلِيْلًامَّا تَنُكُرُونَ فَ تَنْزِيْلُ مِنْ رُبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوُّلُ عَلَيْمَ الْعُضَ الْأَقَاوِيْلَ فَالْكَذْرُنَامِنُهُ مِالْيَمِينَ فَأَثَرَلَقَطَعْنَامِنُهُ الْوَتِينَ فَا عَمَامِنُكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ كَأَجِزِيْنَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْ كِرَدُّ الِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَإِنَّالِنَعُلُمُ إِنَّ مِثْلُمْ فِلَكِيْبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُمْ مُلَكَّ بِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُمْ مُلَكَّ بِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُمْ مُلَكَّ إِنَّكُ مُلْكُونًا لَكُمْ مُلَكِّ إِنَّكُ فَا كَمْمُ مُنْ لَكُمْ مُلِكًّا إِنَّهُ فَا كَمْمُ مُنْ وَاللَّهُ لَكُمْ مُلْكُونًا لِمُعْلَقُولُونَا لَكُمْ مُلْكُونًا لِمُعْلَقُولُونَا لَكُمْ مُلْكُونًا لِمُعْلَقُولُونَا لَكُمْ مُلْكُونًا لِمُعْلَقُولُونَا لَكُمْ مُلْكُونًا لِمُنْ اللَّهُ فَلَكُونُ إِنَّ فَا لَكُمْ مُلْكُونًا لِمُعْلَقُولُونَا لَكُمْ مُلْكُونًا لَعُلْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُونُونَا لَكُمْ مُلْكُونًا لَكُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَكُونُ لِللَّهُ لَكُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَا لَكُونُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللْلِيْلُونُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلْمُلْلِيلًا لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللْلِيلُونُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْلِيلُونَ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّالِمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّاللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّالِيلُولِيلِيلِنَا لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ للللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ للللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لللللَّ عَلَى الْكُفِرِيْنَ وَإِنَّ لَكُنَّ الْيَقِيْنِ فَسَيِّعَ بِالشِّرِيِّكِ الْعَظِيمُ فَا خُدُوه كَرُوال كو فَعُلُوه لِي ال كے گلے ميں طوق ڈالو ثُمَّالْجَحِيْمَ كُم آك كشعلول من صَلَّوْهُ واخل كردواس كو شُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ كَمِرز نِحِيرول مِن ذَرْعُهَا جَن كَى بِيَائَشْ سَبُعُونَ ذِرَاعًا سَرَّرُ لَمِي ہے فَاسْلُكُوْهُ بِي جَرُدواس كو إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِي الله المال لا تاتها بالله الله تعالى بر الْعَظِيْمِ جوبزى ذات ب وَلَا يَحُضُّ اورنبيس آماده كرتاتها عَلَى طَعَامِ

النُسْكِيْنِ مُسكِين كَ كَامَا لَمُ كُلَّ فِي فَلَيْسَ لَهُ الْمَوْمَ لِيَنْ الْمِينَ بِ اس کے لیے آج کے دن ملھنا یہاں پر حصیم کوئی دوست اً زَلَاطَعًا مِنْ اور نه خوراك م إلَّا مِنْ غِسُلِيْنِ مُحْسَلِينِ لَلْمُ إِيْ كُلُهُ فَهِي كُما كُي كُواس كو الله الْخَاطِنُونَ مُرْفَظ كار فَلَا أَقْيِهُ لِي مِن مِنْمُ أَنْهَا تَا بُول إِمَّا اللَّهِ يَرُول كَل تُبْصِرُ وَنَ د كي الما البيتول البي ا رسول كا كَرِينِيهِ جوعزت والاسم قَ مَاهُمَو بِقَوْلِ شَاعِرِ اور نبيل إ بي يشاعر كا قول قليلامًا تُؤمِنُونَ بهت كمتم ايمان لاتے مو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ اورنه بِيكَاهِنِ كَاقُولِ مِ قَلِيْلًا مَّاتَذَكَّرُونَ بَهِتَ كُمْ مُ نفيحت حاصل كرتے مو تَنْزِيْلُ ، أتارا موا بِ مِّنْ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ رب العالمين كى طرف سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا اور الركولَى بات مارے إ ذمه لگادے بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ بَعْضَ بِاتْيْنَ لَاَخَذْنَامِنْهُ البَّهُمُ كرت الكو باليمين توت كساته تُعَلَقظَعْنَامِنْهُ كَالبتهم كان دية الى كى الْوَيْنَ شدر فَمَامِنْكُمْ لِي ند بوتاتم ميس ے قِنْ آحَدِ كُولَى بَعِي عَنْهُ لَمْ يَنْ الله عروكن والے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً اور بِي شك ية رآن كريم البته تفيحت م للْمُثَّقِينَ

ربط:

کل کے سبق میں تم نے دوگروہوں کا ذکر سنا کہ وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں و یا جائے گا اور وہ بڑے خوش ہوں گے اور جو ملے گا اُسے کہیں گے ھَآؤُ مُراقُراؤُ وَ اُور وَ مِن کا اُسے کہیں گے ھَآؤُ مُراقُراؤُ وَ اُسِی کہیں گے ھَآؤُ مُراقُراؤُ وَ مِن کا اُسے کہیں گے ھَآؤُ مُراقُراؤُ وَ مِن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں کے خیبیت "پائے افسوس کاش ملے گا۔ وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے یا گئی آغرا وُت کے شیبیت ہوگئی۔ کہ جھے میال ما مدنہ ملتا موت مجھے پہلے ہی ختم کردیتی میرے مال نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا اور میری چودھرا ہے بھی ختم ہوگئی۔"

#### انجام مجرمین :

الله تعالی فرشتوں سے قرمائیں گے خُدُوہ پیرواس کو فَعُلُوہ پس اس کے گئے میں طوق ڈال دو ثُمَّ الْجَدِیْمَ صَلَوْهُ پھر آگ کے شعلوں میں داخل کروو اس کو شَمَّ فِی سِلْ الله الله الله الله مِن کی بیائش المبال سَبْعُون اس کو شَمَّ فِی سِلْسِلَة پھرزنجیروں میں ذَرْعُهَا جن کی بیائش المبال سَبْعُون اس کو شَمَّ فِی سِلْسِلَة پھرزنجیروں میں فَاسْلُکُوہ فِرْدُاعًا سَر ہاتھ ہے (ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے) ان زنجیروں میں فَاسْلُکُوہ فِرْدُاعًا سَر ہاتھ ہے (ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے) ان زنجیروں میں فَاسْلُکُوہ فَ

جکڑ دواس کو۔ دوزخ میں خوشی سے کون جائے گا۔ فرشتے رب تعالی کے تم سے گئے میں طوق، پاؤل میں ہیر یاں اورزنجیروں میں جکڑ کر کھنچ کر دوزخ میں پھینکس گے۔ کیوں؟ اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِلَيْدِ بِعِشک بِهِ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات برجو بڑی ذات ہے ایک نیاں نہیں لا تا تھا۔ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی ، نہ تغیر کی رسالت مانی ، نہ آخرت کو ایمان نہیں لا تا تھا۔ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی ، نہ قیم کیا۔ الغرض اس نے رب تعالیٰ سلم کیا ، نہ فرشتوں کو مان ، نہ حلال حرام کے قانون کو تسلیم کیا۔ الغرض اس نے رب تعالیٰ کے احکام کونیمیں مانا۔ اور دومراجرم ہے کہ و لَا یہ خصص علی طلعا جائے نے بین اور نہیں آ مادہ کرتا تھا اپنے نفس کو مسکین کے کھا نا کھلانے پر۔ اور اگر خود غریب تھا تو وومروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا غریب کو کھا نا کھلانے کی کہ بیغریب ہاں کا خیال رکھنا۔

مال داروں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی عزیبوں کاحق ہے:

یادر کھنا! مال داروں کے مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے۔ اتنانہ سمجھو کہ زکوۃ دے دی، عُشر دے دیا، فطرانہ دے دیا، قربانی کی کھال دے دی ادر فارغ ہو گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے اِنَّی فی الْبَالِ حَقَّا بِسوَی الزّکوٰۃِ ہے۔ ہزاری شریف میں روایت ہے۔ ہرآ دمی این برادری کے بندول کی شریت کو جانتا ہے، اپنے محلے کے لوگوں کی پوزیشن کو جانتا ہے۔ ازخودان کی امداد کریں ان کو ما نگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ مال داروں کا فریضہ ہے۔ قیامت والے دن اس کی باز پری ہوگی کہ میں نے تجھے مال دیا تھا اس پرسانپ بن کر میٹھ گیا تھا خریجوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کے۔ لہذوا پنی ابنی خیشیت کے مطابق غریجوں اور ناداروں کا خیال ضرور رکھنا جا ہے۔

تو فرما یا اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور احکام پرایمان

اور شسلین کا دوسرامعنی بیرکتے ہیں کہ زخمول کے اندر بیپ پیدا ہوجاتی ہے اور ڈاکٹر ان زخموں کو پانی سے دھوتے ہیں۔ تو وہ پانی جس سے زخموں کو دھویا گیا ہے جس میں پیپ بھی آئی ہے اور خون بھی آیا ہے بیہ پانی ان کی خوراک ہوگ ۔ لَا یَا کُلُهُ اللّٰ کُلُهُ اللّٰ کَا خوراک ہوگ ۔ لَا یَا کُلُهُ اللّٰ اللّٰ کَا خوراک ہوگ ۔ لَا یَا کُلُهُ اللّٰ اللّٰ کَا رہیں۔ گناہ گاروں کی خوراک ہو اللّٰهُ الطّنُونَ نَسِیں کھا کیں گاری کو موالگ جو خطاکار ہیں۔ گناہ گاروں کی خوراک ہو گی ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو بیشاب میا خانہ کھلا یا جائے گا۔ جن کو بالمیں ہاتھ میں اعمال نامد دیا جائے گا ان کا بیمال ہوگا۔

#### حقانيت قرآن:

آ گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت بیان فر، تے ہیں فلآ آ فیسے - عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ آ ہے تو اس سے پہلے ما کالفظ آ ہے تو دو زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ تسم ہو تا ہے ہواں سے پہلے ما کالفظ آ ہے یالا کالفظ آ ہے تو دہ زایدہ ہوتا ہے اس کامعنیٰ نہیں ہوتا۔ قرمایا

فَلاَ أَفْيِهُمْ ایس میں شم اُٹھا تا ہوں بِمَا آئیس وُن ان چیزوں کی جن کوتم دیکھتے ہو۔

ز بین کود کھتے ہو، آسان کود کھتے ہو، پہاڑون کود کھتے ہو، چاند، سورج، ساروں کود کھتے ہو وَمَالَا تَبْصِرُ وَنَ اوران چیزوں کی جن کوتم نہیں و کھتے ۔ فرشتوں کونیں و کھتے ، جن ہمیں نظر نہیں آتے ۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات اور فرشتے ہم سے زیاوہ ہیں ۔ زبین انکی تہدیں بیں جو ہمیں نظر نہیں آتیں ۔ بہاڑوں کے غاروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتیں ۔ بہاڑوں کے غاروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ۔ وور ہیں ہمیں نظر نہیں آتیں ۔ تورب تعالی فرماتے ہیں جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتی ۔ وور ہیں ہمیں نظر نہیں آتی وور ہیں ہمیں نظر نہیں آتیں ۔ تورب تعالی فرماتے ہیں جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں بی ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں بی ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں بی ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں بی ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں بی ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں بی ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شمیں نظر نہیں آتیں بیں بیں جو پین سے مصور نظر نہیں آتیں بیں بیں جو پین سے مصور نظر نہیں آتیں بیں بیں جو پین سے مصور نظر نہیں آتیں بیں بیں بین کی قسم اُٹھا تا ہوں ۔

اب يهال سوال پيدا ہوتا ہے كہ قسم تو اللہ تعالى كے سواكمى كى جائز نيس ہے؟
آخضرت ماف اللہ اللہ قق آ اُللہ قق آ اُللہ قق آ اُللہ قت باللہ قت اللہ قق آ اُللہ قت باللہ قت اللہ قق اللہ قق آ اُللہ قت باللہ قت اللہ تعالى كے سواكمى اور كو قسم اُلھا كى تواس نے شرك كيا۔ "لبندا بات اچى طرح سج ليس كو قسم ورقسم برہے۔ ايك كى قشم اُلھا كى قسم اُلھا كى قسم اُلھا كى قسم اُللہ تعالى كى قسم اُللہ تعالى كو قسم اللہ تعالى مواخذہ كر كے اللہ تعالى مواخذہ كر مے گا۔ ورايك قسم ہوتی ہے گواہى كے ليے كہ آگر ہيں چيزى قسم اُلھا رہا ہوں اس كو گواہ بنا كر اللہ تعالى موائدہ كر ہے گا۔ اورايك قسم ہوتی ہے گواہى كے ليے كہ جس چيزى قسم اُلھا رہا ہوں اس كو گواہ بنا رہا ہوں۔ اس كے گواہ ہوں۔

تواللہ تعالی نے جن چیزوں کی شم اُٹھائی ہے ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مکلف نہیں ہے۔ اس پر کوئی قانون لا گونہیں ہوتا۔ سور ق الانبیاء آیت نمبر مومومیں ہے۔ لایسٹاک عَمَّا یَفْعَلُ وَ هَمْدُ یُسْٹُلُونَ "نہیں پوچھا جاسکتا

ذخيرة الجنان

اس سے جودہ کرتا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا۔" تو اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کی مشم اُٹھا کران کو بہطور گواہ کے پیش کیا ہے کہ بیساری چیزیں میری بات کی گواہی ویتی ہیں۔ میں قشم اُٹھا تا ہوں ان چیز دل کی جن کوتم دیکھتے ہواور ان چیزوں کی جن کوتم نہیں دیکھتے ۔ إِنَّهُ بِشُكُ بِيقِرَ ٱلْ كُريم لَقُولُ رَسُولِ كَرِينِيد. كهامواب ايسرسول كاجوعزت والا م قَمَا مُو يِقُولِ شَاعِرِ اورنبين بي شاعر كا قول قَلِيلًا بهت كم مَّاتُّوْمِنُونَ مَّم ايمان لات مو وَلا بِقَوْلِ كَاهِن ورنه فال تكالنه واليكا قول ہے۔کہاہوا پیغیرکاہے یعنی اس کی زبان سے جاری ہواہے۔انھوں نے اپن طرف سے سيس بنايا تنزيل قِن رَبِ العَلْمِينَ أتارا موابرب العالمين كاطرف يربعض جَابُل كَبِّ شَعْ البَّالِتَارِكُوَّا البِّهَيِّنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ [صافات:٣٦] "كيابم چوڑنے والے ہیں این معبودوں کوایک دیوانے شاعری وجہسے۔"اللہ تعالی نے تروید فرمائی کہ بیشاعر کا قول نہیں ہے اور بیکاھن یعنی فال نکالنے والے کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ بھی جھوٹی سچی باتیں بتا کرلوگوں پراپناسکہ جماتے ہیں۔ پیغیبر کی ہر بات حق ہوتی ہے۔ اور کنی دفعہ تم یہ روایت سن محکے ہو کہ آنحضرت ملیٹنائیلم نے فرمایا من آئی كَاهِنًا "جوآدى فال نكالنے والے كے ياس كيا اوراس كي باتوں كى تقديق كى فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنُولَ عَلَى عِمِهِ عِنْ اللَّهِ لِي تَحْقِيلَ اللَّهِ الكاركروياس جِزِ كاجونازل كَي كُنّ ے محمد سال ان آیا ہے، پر۔" اور اگر اس کی باتوں کی تصدیق نہیں کی ویسے دل تھی کے لیے گیا تو اس کی چالیس دن رات کی عبادت کا اجرضا کع ہوگیا۔

توهاست :

آج کل عام لوگ وہم میں بتلا ہیں۔تھوڑی بیاری کمبی ہوگئی تو کہتے ہیں مجھ پرکسی

نے واد کردیا ہے۔اوران کا ہنوں نے ان کے دماغ خراب کے ہوئے ہیں۔جو بچاہی پیدا ہوااس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے دار کر دیا ہے۔اللہ کے بندواطبی بیاریاں بھی ہوتی ہیں۔ آخراس زمانے میں کون سا آدمی سو فیصد تندرست ہے۔ تو کیا سب پروار ہو گیا ہے؟ کوئی آ دمی ذبنی لحاظ ہے نوش حال نہیں ہے۔ کوئی گھرایسانہیں ہے جو پریشان نہ ہو۔فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بتادیتا ہے اورکوئی کی کے ساسنے اپنی پریشانی کا در نہیں کرتا۔ تو کیا ساری دنیا پر جادو کیا ہوا ہے؟ اعمال ہمارے سے نہیں، خوراکیں ہماری صحیح نہیں، خوراکیں ہماری کھادی ہماری کھادی ہمارے گھٹوں میں ہیں۔ پھرعمو فاعور تو ل میں بیاری بہت زیادہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں، زیوراً تارکر رکھ دیا، گھڑی میں بیاری بہت زیادہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں، زیوراً تارکر رکھ دیا، گھڑی میں بیاری بہت زیادہ ہے۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں، زیوراً تارکر رکھ دیا، گھڑی کہ کھڑی ان کے اٹھائی ہے، فلال نے اُٹھائی ہے۔

یادر کھو! اپنی چیزوں کی بوری حفاظت کرو۔ میں نے کی وفعہ کہا ہے کہ اپنی جو تیوں
کی حفاظت کرو طبرانی شریف میں روایت ہے آپ من شین کے فرمایا اِ جُعَلُ اَ تَعْلَیْتُ مَعْنَ مُعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مُعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مَعْنَ مُعْنَ مُولِي مُعْنَ مُعْنَعْنَ مُعْنَ مُعْنَعْنَ مُعْنَعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَعْنَ مُعْنَ مُعْنَعْمُ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُعْنَ مُع

توفر ما یا نہ بیقر آن کریم شاعر کا قول ہے اور نہ کا بن کا قول ہے قلینلا مَا اللّٰهُ مَا عَلَىٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا عَلَىٰ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا ہُم ہے جوتم تصحت حاصل کرتے ہو۔ تَنْزِیْلُ فِنْ زَبِ الْعُلْمِیْنَ اللّٰهُ مِنْ رَبِ الْعُلْمِیْنَ کَا طرف ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا اور اگروہ لگادیے ہمارے اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا اور اگروہ لگادیے ہمارے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا اور اگروہ لگادیے ہمارے وَلَوْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ ال

قول کی جمع ہے۔ توا قادیل جمع الجمع ہے لین جمع کی جمع ہے۔ رب تعالی نے یہ بات کی جمع ہے کہ اگر ہیفیر ہمارے ذمہ اپنی طرف ہے کوئی بات بنا کرلگا دیتا کہ یہ بات رب تعالی نے کہی شہوتی آگے ذُنامِنهُ بِانْیَمُنی ۔ یمین کے معلی قوت کے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ ہم کیلاتے اس کوقوت کے ساتھ۔ اور قوت کے ساتھ کیلاکر آئے قَصَّلَ خَنَامِنهُ الْوَیْنِینَ کیم ہم کا ف دیتے اس کی شدرگ۔ یمین کا معلیٰ دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ عمو ماجس وقت جلاد کس کا سراز اتا ہے توا ہے دائیں ہاتھ سے جمرم کی گردن پر تلوار جاتا ہے۔ اگر چغیر نے ہمارے ذمہ الی بات لگائی ہوتی جوہم نے نہیں کہی تو ہم اس کی جاتا ہے۔ اگر چغیر نے ہمارے ذمہ الی بات لگائی ہوتی جوہم نے نہیں کہی تو ہم اس کی جات کا کی تو ہم اس کی جوہم نے نہیں کہی تو ہم اس کی جات کا کی تو ہم اس کی جات کا کی تو ہم اس کی جات کا کی تو ہم اس کی حال کی تو ہم اس کی حال نکال دیتے۔

## ت دياني د صوكه:

قادیانی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے دھوکا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو! مرزاصا حب اگر جھوٹے ہوتے توجس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھارب نے ہلاک کیوں نہ کیا؟ اس سلسلے میں مولا نا حبیب اللہ صاحب امرتسری موہوئی ہے ایک رسالہ کھا ہے۔ اس میں اُٹھوں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے پہلے صری کی لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا رکبھی کہتا تھا میں مہدی ہوں ، بھی کہتا تھا میں میٹ موعود ہوں ، بھی پچھ ادر کہمی کچھ کہتا تھا۔ دجل وفریب سے کام لیتار ہا۔ ۲۰۱۱ء میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جھسال بعد ہینے میں مبتلا ہوا اور بیت انحلاء میں مرسیا۔ اس مسئلہ پر"عشرہ کا ملہ"عمدہ کتاب۔ س

پھر ریجی یادر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نی جس جگہ فوت ہوتا ہے وہیں وفن کیا جاتا ہے۔اگر نبی ہوتا تو اس کی قبرٹی خانے میں ہونی چاہیے تھی۔اس سے زیادہ ادر

كياذات كى بات ہے كہ ميفے سے في خانے ميں مراكسي آدى نے سوال كيا كه سنا ہے كه یا خانداس کے منہ کے رائے ہے آتار ہا۔ حضرت نے جواب دیا بہت کچھ کھا ہے۔ فرمايا فمامنكم فين كديمنة لحجزين لل نهوتاتم من سيكوني بهياس ے روکنے والا کہاے پروردگار!اس کی شدرگ کیول کا منے ہو۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَمُنَّذِّكِرَةً اور بے شک بیقر آن یاک تھیجت ہے قِلْمُتَقِیٰنَ پر میز گاروں کے لیے وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ اور بِشُك البتهم مانة إلى أَنْ مِنْكُمْ مُكَدِّبِينَ بِشُكَمْ مِن سے قرآن كوجمثلان والع بين ليكن يادر كهو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِينَ اور ب یک بیقر آن کریم حسرت ہوگی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ قیامت والے دان ا بنے ہاتھوں کو دانتوں سے کا میں سے کہ ہائے ہم نے کیوں نہ مانا قرآن یاک مان لیتے اس پر ممل کرتے اس کےمطابق عقیدہ بناتے تو آج عذاب میں مبتلانہ ہوتے۔اور فر مایا وَ إِنَّهُ لَهَ فَيَ الْمُنْ اور بِي مُنك بياض القين بي قرآن ياك كي اور سيحي كماب ہے۔رب تعالی کی طرف سے نازل کی من ہاوررسول کر یم سان فالیکی کی زبان سے بیان ك من ب فَسَيْحُ بِالسَمِدَ بِنَكَ الْعَظِيْمِ لِي آبِ مَنْ الْيَالِيمُ الْبِي رب كنام كي بيح بیان کریں جو بڑا ہے۔ سبعان الله و بعمد السبعان الله العظیم کثرت ے پرهو\_قیامت والے دن اس کابہت زیادہ وزن ہوگا۔ عدیث یاک میں آتا ہے دو کلمے الله تعالی کو بہت پیارے ہیں زبان پر بڑے ملکے ہیں وزن میں بڑے بھاری ہیں سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم



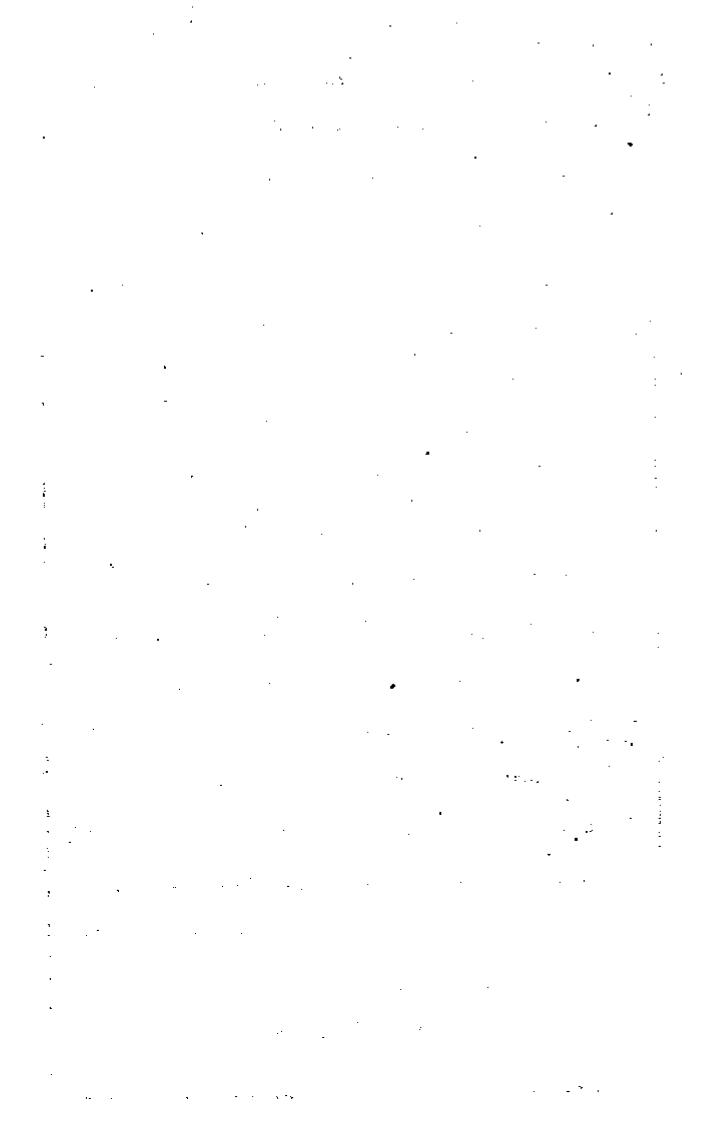

# بين ألذه الخمالي يزر

تفسير

شُورُلا المنتخابي

(مکمل)



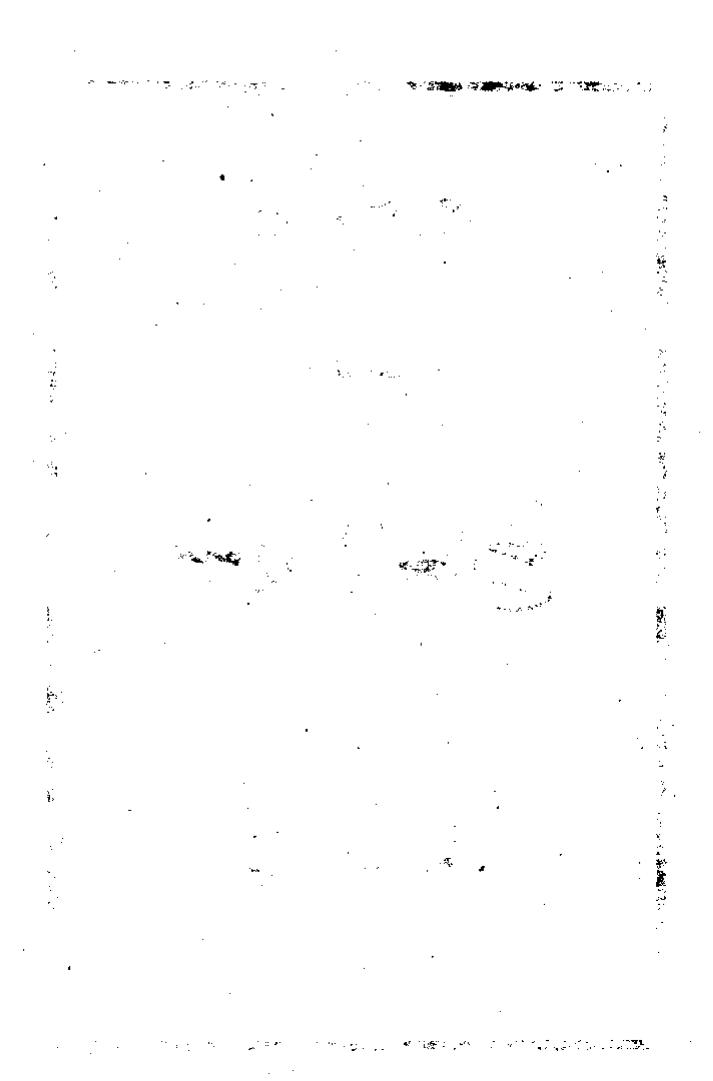

# ﴿ الباتها ٢٣ ﴿ إِنَّ إِنَّا مَا كُنَّا لَهُ مَا يَكُمُّ وَكُوعَاتِهَا ٢ ﴾ ﴿ وَلَوْعَاتِهَا ٢ ﴾ ﴿

بِنْ وِاللهِ الرَّحُمُنُ الرَّحِيُونَ سَأَلَ سَأَيِكَ بِعَنَابِ وَاقِعِ اللَّهِ إِلَّهُ لَيْنَ لَيْسَ لَا دَافِعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْحُدَافِعُ مِّنَ اللهِ ذِي الْمُعَالِجِ فَ تَعُرُجُ الْمُلَيِكَةُ وَالرُّوْحُ الْيُحِينَ يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَسَنَةِ فَاصْرِصَارًا جَمِيْلُا۞ إِنَّهُ مُرِيرُونَهُ بَعِيْدًا ۞ وَنَزْلُهُ قَرِيْيًا۞ يَوْمُ كَاكُونُ السَّمَأَةِ كَالْمُهُ لِي وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ ٥ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيْمٌ حَمِيمًا فَيُكُونُ وَنَهُمْ يُودُ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَكِي مُنْ عَنَ إِبِ يَوْمِينِ إِبِينِيْ اللَّهِ وَكَاحِبَتِهِ وَأَخِيْا وَالْحِيْدِ وَكَافِي لَتِهِ الَّذِي تُنُونِهِ فَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّرُ يُنْجِيدُ فَكُلُّ إِنْهَا كظى فَ نَزَّاعَةً لِلشَّوٰي فَ تَنْ عُوْامَنَ آدُبُرُ وَتُولَى فَوجَمَعَ ا فَأَوْعُونِ ۞

سَالَ سَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ وَالْحَ فِي مِعْذَابِ وَّاقِع اللَّهُ اللَّهُ عِزَابِ جوواقع مونے والا ب لِلْكُفِرِيْنَ كَافْرُولَ كَ لِي كَنْسَلَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ تَعَالًى كَ طَرف سے دَافِي مَعَ اللّهِ اللّه تعالی كی طرف سے ذِی النّه عَالِی جسیر حیوں والا ب تَعْمُ اللّهِ اللّهُ عَرْضَة بِل الرّشة وَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كَانَمِ فَدَارُهُ هِم كَلَ مقدار خَسُينَ أَنْفَ سَنَةٍ بِياس بزارسال فَاصْدِ لِي آبِ مِركري صَبْرًا جَمِيْلًا مِركرنا الحِما إِنَّهُمْ الرَوْنَهُ بِ فَنَكُ وه و يَصِح بِين اس كو بَعِيْدًا وور وَّ الرَّالَةُ وَرِيْبًا اورجم و يكصة بين ال كوقريب يؤم جس دن تَكُونُ السَّمَا عَهِ مو جاكي كي بار كانعهن وهن مولى رولى كاطرح ولايستل حيدة اور نہیں یو جھے گا کوئی مخلص دوست کے میٹھا تسسی مخلص دوست کو يُبَصَّرُ وَنَهُدُ وَكُمَائِ جَأْكُيل كَان كوده دوست يَوَدُّ الْمُجْدِمَ يِسَاد كرك كالمجرم لويفتدي ال بات كوكهوه فديدد در من عَذَابِ يَوْمِهِ إِن ال ول كَ عَذَابِ سِ بِينِيْهِ السِيخ بِيُول كُو وَصَاحِبَيْهِ اور بوى كو وَأَخِيْدِ اورابِيْ بِما يُول كو وَفَصِيْلَيْهِ اورابي قبيلكو النَّتِي تُنُويْدِ جواس كوبناه ديناتها وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ادران کوجوزین میں ہیں سارے تُدَ ینجینهِ پھراہے آپ کونجات ولائے گلا ہرگرنہیں ہوگا اِنھالطٰی بے شک وہ آگ بھڑ کتی ہے اللَّا الْعَنْةُ كَيْخُ وَالْيَامِ لِلشَّوْى كَلْبِحُ لَا تَدْعُوا وه آ كَ بلاكَ کی مَن اَدْبَرَ جَضُول نے پیٹے پھیری وَتَوَ لی اور روگروانی کی وَجَمَعَ اورجس نے مال جمع کیا فاؤغی اورسمیٹ سمیٹ کررکھا۔

#### نام و كوا نفــــــــ :

اس سورت کا نام معارج ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں معارج کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا میا ہے۔ معارج مِعْوج کی جُٹے ہے۔ یہ آلہ کا صیغہ ہے۔ جس کا معلی ہے اُوپر چڑھنے کا آلہ۔ اور اس کا مغرد مَعْوَج بھی آتا ہے۔ یہ ظرف کا صیغہ ہے، چڑھنے کی جگہ۔ سیڑھیوں کے ذریعے آدمی مکان پر چڑھتا ہے۔ تواس صورت میں معنی ہوگا سیڑھیاں۔

کہ کر مہ میں بعض کافر بڑے منہ پھٹ ادر بے کاظ ہے۔ جیسے: ابوجہل،
ابولہب،عقبہ بن ابی معیط،نعتر بن حارث ین حارث مال دار آ دمی تھا۔ جس کے
پاس بیسے ہوں دنیا اس کی خواہ مخواہ عزت کرتی ہے ، سلوٹ مارتی ہے۔ یہ
انحضرت مالی اللہ کے سخت مخالفین میں سے تھا۔ آنحضرت مالی اللہ کی مجلس میں ان میں
سے کوئی نہ کوئی ہر دفت بیٹھار ہتا تھا کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔نعتر بن حارث آ پ کی مجلس
میں آیا اور کہنے لگا جس عذاب کی تم جمیں وصم کی دیتے ہو کہ آگر ہم ایمان نہ لائیں اور آ پ
کی تقید این نہ کریں تو ہمارے آو پر عذاب آ سے گا۔ وہ عذاب کہاں جھپار کھا ہے۔ وہ
عذاب لاؤنا!

توفر ما یا اس کوکوئی ہٹانے والانہیں ہے قبی اللہ ۔ بیہ جار مجرور واقع کے متعلق ہے۔ بین ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذی الْمَعَارِج جوسیر حیوں والا ہے۔ اور مفسرین کرام پُرسینی معارج کامعنی درجوں والا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گاجو درجوں والا ہے رَفِیْحُ الدَّرَ جُبِ [موس: ۱۵]" بہت اُو نِی شانوں والا ہے رَفِیْحُ الدَّرَ جُبِ الله والا ہے۔" یعنی اُو نِی شانوں والے کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو مِعْوَ جُبُ کی جُمِع ہوتو جُرہ ھنے کی جُمِد۔ آسانوں کو معارج کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی سیر ھیاں ہیں۔ جسے ہم مکان پر چڑ ھتے ہیں توسیر ھیاں ہوتی ہیں۔ یہ سان اُو پر جانے کے کے سیر ھیاں ہیں۔ جسے ہم مکان پر چڑ ھتے ہیں توسیر ھیاں ہوتی ہیں۔ یہ آسان اُو پر جانے کے کے سیر ھیاں ہیں۔

## فسر سشتوں کی تب دیلی کے اوق است:

الله تعالی فرماتے ہیں تعنی جا المکیا گئے ہے مصلے ہیں فرشتے وَالدُّ وَ جَالِيَهِ اور روح القدس بھی اس کی طرف۔ کرا آ کا تبین فرشتوں کی ڈیوٹیاں دو وقت تبدیل ہوتی ہیں ،صبح کے وقت اور عصر کے وقت ۔ مثلاً: آج صبح کی نماز جب شروع ہوئی تو اس معجد کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں مرو، عورتیں ، بیجے ، بوڑھے ، جوان ، ان تمام کے رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوگئی اور ون والے آگئے اور چارج سنجال لیا۔ رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوگئی اور ون والے آگئے اور چارج سنجال لیا۔ سنجالی سوال والے فرشتے آ سانوں کو طرح تے ہوئے رب تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ رب تعالیٰ سوال میں کرتے ہیں گئیف تو گئیٹ کو عبدادی "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں جبور ا ہے؟" رب تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے گر فرشتوں کی زبانی اپنے بندوں کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے پروروگار! جب ہم گئے تصاس وقت عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے میں توضع کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے شراعی ہیں کوئی وقت نہیں گئا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی توت دی ہے کہا کے میں آ ماسکتے ہیں۔

ایک موتی پرآشفرت منافظایی نے فرمایا حرم کی کسی شے کوکا شنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو حضرت عباس والتہ نے کہا حضرت! اِ ذخر گھاس حرم میں ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، سناروں اور کو ہاروں کے بھی کام آتا ہے، سناروں اور کو ہاروں کے بھی کام آتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے آگر ہم ایک شی گھاس لینے کے لیے حرم سے باہر جبی کام آتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے آگر ہم ایک شی گھاس لینے کے لیے حرم سے باہر جا کی گھاس گیتو سارا دن صرف ہوجائے گا۔ تو آپ سائٹلا آپی نے فرمایا یا آلا الّا ذُخو ہاں! اِ ذَرْ گھاس کی شخصیں اجازت ہے۔ آپ منافظ آپیلی نے بیدا شیناء بذریعہ وحی فرمایا۔

#### مسيدان مِحشر كامنظرنامه:

میدان محشر ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، سورج میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا۔ آج سائنس دان کہتے ہیں کہ سورج ہم ہے کروڑوں میل دور ہے ۔لیکن اس کی تبیش کوہم جبڑھ ،ہاڑ ،ساون میں برداشت نہیں کر سکتے ۔ جب وہ میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا پھراس کی گرمی کا کیا حال ہوگا ؟ لوگ پیپنے میں ڈویے ہوئے ہوں گے ۔کسی کو گھٹنوں تک ،کسی کو ناف تک ،کسی کو حلق تک ہوگا۔ اور قیسی نفسی پکاریں سے ۔ بڑا افر اتفری کا عالم ہوگا۔

آدم علی نے اپ وار آپ سے آئے نسل انسانی چلی ہے۔ آپ رب تعالی سے تدرت سے بنایا ہے اور آپ سے آئے نسل انسانی چلی ہے۔ آپ رب تعالی سے درخواست کریں کہ حساب جلدی شروع ہوجائے تا کہ اس پہلی مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ آدم علی ہم کہ میں گے گئی گئی گئی کہ میں اندر ہمت نہیں ہے کہ میں رب تعالی کے سامنے جاؤں۔ مجھ سے قلطی ہوئی تھی کہ میں نے گندم کا داند کھا لیا تھا۔ اگر رب تعالی نے بچھ سے وہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دون گا؟ نوح علی ہی باس جا کی اللہ تعالی نے بچھ سے وہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دون گا؟ نوح علی کہ تو نے مشرک بین گے۔ وہ بھی معذرت کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بچھ سے بوچھ لیا کو قد شرک بینے

#### کے لیے سوال کیوں کیا تھا تو کیا کروں گا؟

مختلف بغیبروں سے ہوتے ہوئ آنحضرت ماہ اللہ کی ذات گرامی کے پاک جا کیں گے۔ آپ ماہ اللہ قبال نے بچھے یہ مقام عطا فر مایا ہے۔ آپ ماہ اللہ قبال نے بچھے یہ مقام عطا فر مایا ہے۔ آپ ماہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے سامنے مجدہ ریز ہوں آپ ماہ اللہ تعالی کے سامنے مجدہ ریز ہوں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رب تعالی بچھے ایسے کلمات القاء فر ما کیں گے کہ تخصی کی الان اللہ وہ کلمات مجھے ہیں بتلائے مجھے۔ ان کلمات کے ساتھ میں رب تعالی کی حمدوثا بیان کروں گا۔ پھررب تعالی فر ما کیں گے ۔ ان کلمات کے ساتھ میں رب تعالی کی حمدوثا بیان کروں گا۔ پھررب تعالی فر ما کیں گے ۔ اُڑ فع دَ أُسَلَت یا ہمیں وگئی ! "اے محمد ماہ شاہ اینا سرا تھا و اِشْفَعُ تُشَفِّعُ آپ سفارش کریں قبول ہوگ۔" اس کانا م شفاعت کیری ہے۔ یہ عرف آپ ماہ شفاعت کیری ہے۔

توخیر بچاس ہزارسال کالمبادن ہوگا۔ یہاں بچاس ہزارسال کے دن کا ذکر ہے اور سورۃ سجدہ آیت نمبر ۵ میں ہے۔ ثُمعَّ یَعُرُ ہُے اِلَیْهِ فِی یَوْ پِر کَانَ مِقْدَارٌ ہَ اَلْفَ سَنَةِ مِنْ اَلَّهُ وَیْ یَوْ پِر کَانَ مِقْدَارُ ہَ اَلْفَ سَنَةِ مِنْ اَلَّهُ مَنْ اَلَّهُ وَیْ یَوْ پِر کَانَ مِقْدَار ہزارسال کے مِنا تَعَدُونَ "پھر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار ہزارسال کے برابر ہوتا ہے ہو۔" اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایک فرض نماز کے جیے تم شار کرتے ہو۔" اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایک فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ مثلاً: ظہر کی نماز کے چارفرض ہیں۔ چار پائی منت میں ادا ہوجائے ہیں۔

# تعساض بين الآيت بن مين طبيق بذريعه ممثال:

مفسرین کرام نیسیم اس طرح تطبق ویتے ہیں۔ میں آپ کومثال سے مجھاتا ہوں۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ گیارہ تھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ ایک آ دی صحت مند ، تندرست ہے۔عشاء کی نماز پڑھ کرسو گیا اور ضبح صادق تک سویار ہا۔ بیا ٹھ کر کہے گا کہ میں ابھی سویا ہوں اور ابھی اٹھ گیا۔ اس کے لیے دائت چھوٹی کی ہوگی۔ رات گرزنے
کا پتاہی نہیں چلا۔ اور ایسا آ دمی جس کی طبیعت خراب ہے بھی نیندآتی ہے اور بھی آ نکھ کن ا جاتی ہے۔ اس کے لیے رات کمی ہوگی۔ حالا نکہ رات وہتی ہے۔ اور ایک وہ آ دمی ہے جس کے جوڑ جوڑ میں ور دہے ، بال بال میں در دہے۔ سرسے یا دُن تک درو میں گھرا ہوا ہے۔
ایک منٹ کے لیے آ رام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو رات صدیوں کے برابر ہوگی۔ رات ایک ہی ہے۔

ای طرح مجھوکہ جو کافرگر ہیں ،لوگوں کو کافر بنانے والے ہیں۔ان کے لیے دن بیاس ہزار سال کا ہوگا۔ اور جو فقط کافر ہیں کافر ساز نہیں ہیں چونکہ ان کا جرم کم ہے ان کے لیے دن ہزار سال کا ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوق کو سے فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوق کو بہ فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں سے لیے صلوق کمتوں ،فرض نماز کے برابر ہوگا۔ وقت کی فرض نماز۔
فر ما یا کہ مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک وقت کی فرض نماز۔

توفر مایاس دن عذاب واقع ہوگاجس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہے فاضین پس آپ صبر کریں کافروں کی ہاتوں پر خبر انجھا اللہ فیڈ انجھا اللہ فیڈ اندا ہے فیڈ اسٹے فیڈ اسٹے فیڈ اسٹے فیڈ اسٹے فیڈ اسٹی فیڈ اسٹے فیڈ اسٹے فیڈ اسٹے فیڈ اللہ فیڈ اللہ

وَ تَكُونُ الْجِبَالُ اور بموجا كي كي بِهارُ كَالْعِيهُ نِ وُهِن بمولَى رولَى كَ

طرح۔ عِنْ رنگ برگی روئی کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ کہ بہاڑ سفید ہیں، کھسیاہ ہیں، کھی مرخ ہیں۔ توجب بیاڑیں گے توان کے دیشے رنگ بول گے۔ وَلَا يُسْئُلُ حَمِيْتُ حَمِيْتُا۔ حمید کامعیٰ تفص ساتھی۔ اور نہیں پوچھے گا کوئی تخلص دوست کو۔ ہرآ دی کو اپنی فکر گئی ہوئی ہوگ ۔ "
یو می نو میڈی شان یُغینیہ ہے [سورة عبس] "اس دن ایک حالت ہوگی جواس کو کافی ہوگ ۔ "
جس کو اپنی فکر ہووہ دوسروں کو کب پوچھتا ہے گئی تی تر وُ فَقَدُ دکھا نے جا ہمیں گے ان کو وہ دوست ۔ جس کو اپنی فکر ہووہ دوسروں کو کب پوچھتا ہے گئی تی تر وُ فقہ می دکھا نے جا ہمیں گے ان کو وہ دوست ۔ جس طرح اس وقت ہم ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دیاں دوست ۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے ہیں اس طرح دیکھیں گے۔ ایک دوسر ہے کود کھر ہے دیکھیں گے۔

اُس دن یَو گالْمَخوِم پندرے گامجرم لَو اسبات کو یَفْتَدِی مِنْ اسبات کو یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِیوْمِینِ کہ دہ قدید دے دے اس دن کے عذاب ہے بیخ کے لیے بینید این میں این میں کو وَفَصِیْ لَتِهِ اللّٰی مُنْ فِی الاَرْضِ جَعِیْ عَالَی کو وَفَصِیْ لَتِهِ اللّٰی مُنْ فِی الاَرْضِ جَعِیْ عَالاَد اللّٰ اللّٰ مِنْ اور این برادری ، اینا قبیلہ جواس کو پناہ دیتا تھا وَمَنْ فی الاَرْضِ جَعِیْ عَالدران کو جوزین میں ہیں سارے۔ اس دن بحرم اس بات کو پندکرے گا کہ میری جگہ عذاب میں بیٹے سرای میں بیٹے ساری دنیا سرے۔ اس دن بحرم اس بات کو پندکرے گا کہ میری جگہ عذاب میں بیٹے سرای دنیا سرے۔ اس میں آگئے کہ سب میرے بدلے میں دوزخ میں چلے جا تمیں اور میں فی جا کی اور میں فی جا کی ان سب کودے کر فیڈیڈیٹی پھروہ اپنی آپ کو نجات دلائے ، بیچائے۔ فرایا تکلا ہرگز ایسانیس ہوگا۔ اندازہ لگاؤ! آج لوگ ال باپ کے لیے جان وے دیے ہیں ، اولاد کے لیے مرت ہیں ، جائیوں کے لیے جان دے دیے ہیں۔ بیول کے دیے سب پھرکر تے ہیں۔ اس وقت کہگا کہ میں اس بات کو پندکر تا ہوں کہ ان سب کو

میرے وض دوزخ میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچالیا جائے۔ کتنا مشکل وقت ہوگا؟

کاش! کہ ہمیں ہجھ آ جائے۔ لیکن رب تعالی فرماتے ہیں بیسودا ہرگز نہیں ہوگا۔ سورة لقمان آیت نمبر ۲۳ میں ہے لایکٹر فی والد عَنْ وَالد عَنْ وَالد عِنْ وَالد عَنْ وَالد عِنْ وَالد عَنْ وَالد عِنْ وَالد مِنْ الله عَنْ وَالد مِنْ الله عَنْ وَالد مِنْ الله عَنْ وَالد مِنْ الله وَالله وَاله وَالله وَلِي وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

اِنَّهَا اَنْظَی بِ شک وہ آگ بھڑی ہوئی ہے۔ آج دنیا کا آگ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں لوہا پھل جاتا ہے ، بعض پھر جل کر چوتا بن جاتے ہیں۔ اور وہ آگ دنیا کا آگ ہے انہ تر ہے۔ الله تعالیٰ بچائے۔ نَزَّاعَهٔ قِلشَوٰی کھینچنے والی ہے کہ کے الله تعالیٰ بچائے۔ نَزَّاعَهٔ قِلشَوٰی کھینچنے والی ہے کیا جو صلد کو جلا کہ کیا ہے کہ سے بیٹے گل مَنَا ذَبَرَ الله کو جسل کے بیٹے گلے کو صلد کو جلا کہ کیا میں ایمان کی طرف۔ اُوکا فرواور منافقو! جلدی آؤ۔ وَتَوَیلُ اور اس کو بلائے گی جس نے اعراض کیا، روگر دانی کی الله تعالیٰ کے احکامات ہے۔ جس طرح اس وقت میں بول رہا ہوں اور تم من رہے ہوای طرح ہولے گی اور کہے گی ایمان کی طرف بیشت کرنے والوجلدی آؤ۔ وَ جَمَعَ فَاوْنی اور جس نے مال جع کیا اور سمیٹ سیٹ کررکھا اس کو بلائے گی کہ تو نے مال کے حقوق اوا اور جس نے مال جع کیا اور سمیٹ سمیٹ کررکھا اس کو بلائے گی کہ تو نے مال کے حقوق اوا نہیں گے۔

# مال في نفسه بري چيز نهسين:

و یکھنا! مال فی نفسہ بری چیز نہیں ہے۔ اگر مال فی نفسہ برا ہوتا تو زکوۃ فرض نہ ہوتی، جج فرض نہ ہوتا، قربانی لازم نہ ہوتی، فطرانہ لازم نہ ہوتا۔ کہ ان تمام عبادتوں کا تعلق مال کے دریعے ہی رہے جوحلال کے ساتھ ہے۔ مال کے ذریعے ہی رہے جوحلال

طریقے سے نہ کمایا گیا ہواور نہ جائز جگہ پرخرج کیا گیا ہو۔ جس کے حقق ادانہ کے گئے ہوں۔ قرآن پاک نے اس مال کی فدمت کی ہے جس میں طال دحرام کی تمیز نہ ہو، حق ادا نہ کر سے۔ قارون کی طرح اس پر جیٹھ جائے۔ جسے سمانپ دولت پر جیٹھ تا ہے۔ طال مال آدی اس لیے کما تا ہے کہ میر سے والدین کھا تیں ہے ، بوی بچے ، اولا دکھائے گی ، مہمان کھا تیں گے ، بوی بچے ، اولا دکھائے گی ، مہمان کھا تیں گے۔ نیک اوراجھی جگہوں پرخرج کروں گا۔ اس کی فدمت نہیں ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا فَإِذَا مَسَّكُهُ الشَّرُّ جَرُوعًا ٥ وَإِذَا مُسَدُّ الْعَيْرُ مَنْوَعًا ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّدُ ﴾ الذبن هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مْ دَالِمُونَ فَ وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالِمِمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ ﴿ لِلسَّايِلِ وَالْمُحَرُّومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدَّوُونَ بِيومِ التِينِ ٥ وَالدِينِ هُمْ مُرْضَ عَنَ الِهِ دَيِّهِ مُرَمِّ فَعُونَ ٥ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُعَيْرُ مَأْمُونِ وَكَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خفِظُوْنَ ﴿ إِلَّا عَلَى آزُواجِهِ مُ آوْمَا مَلَكَتْ آيُمَانُهُ مُ فَانَّهُمُ غَيْرُمُلُومِيْنَ ﴿ فَهُنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءُ ذَلِكُ فَأُولِيكَ هُـمُ الْعَدُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُ مَر لِأُمَنِّتِهِ مُروَعَهُ بِهِمْ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلِيمُ لَا يَعِمْ قَآيِمُونَ فَأَنَّ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولِيكَ فِي جَنْتِ مُكَرُّمُونَ ﴿ يَعَافِظُونَ ﴿ وَإِلَّهِ فَي جَنْتِ مُكَرُّمُونَ ﴿

حَقَّى مَّعْلُومُ حَنْ إِمْ مِعْرِ لِلسَّآبِلِ مَا تَكُنَّهُ وَالْحِ كَ لِي وَ الْمَعْرُوعِ اورمُحروم كے ليے وَالَّذِينَ اوروه لُوگ يُصَدِّقُونَ جو تصديق كرتے بيں بِيَوْعِ الدِّيْنِ بركے كون كى وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ هُمُ يِّنْ عَذَابِرَ بِهِمْ وه البِيْرب كعذاب سے مُشْفِقُونَ وْرِتْ بِينَ إِنَّ عَذَابَرَ بِهِمُ بِحِثْكَ اللَّهُ كَارِبِ كَاعِدَاب هُمُ لِفُرُ وَجِهِمْ خُفِظُونَ ﴿ جُوابِينَ شُرِمٌ كَابُولِ كَي حَفَاظَتَ كُرَتَّ بَيْنَ الْاعَلَى أَزْوَاجِهِمْ سوائِ ابْنُ يَولِيل كَ أَوْمَا مَلَكَ أَيْمَانُهُمْ ا یاجن کے مالک ہیں ان کے دائمی ہاتھ (لونڈیال) فَالنَّهُ مُفَنِّي مَلُوْمِيْنَ یے شک وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے فَمَنِ اَفِیّا فِی کیس جس نے تلات ك وَرَآءَ ذٰلِكَ الله كَ علاوه كولَى صورت فَأُولِيكَ هُمُ الْعُدُونَ یس بہی لوگ حدے تجاوز کرنے والے ہیں والّذِین اور وہ لوگ هُدُ لِأَمْنَيْهِمْ جُوالِينَ المَانُولِ فَي وَعَهْدِهِدُ الراسِيْعَبِدِ فَ دُعُونَ رعایت کرتے ہیں وَالَّذِینَ اوروہ لوگ ھُمْ بِشَهْدُ تِهِمْ جُوایْنَ شهارتول ير قَالَهِ مُؤْنَ قَائُمُ رَجِّ بَيْنِ وَالَّذِينَ اوروه لُوكَ هُمَّهُ عَلَى صَلَاتِهِمْ جُوابِينُ ثَمَارُولِ كَي يُحَافِظُونَ فَفَاظَتَ كُرَتَ ثَلَ أُولَبُكَ فِي جَنْتٍ مُنْ كُرَمُونَ يَلُوكَ بِاغُول مِن جُول كَيْجِن كَعْزت كَي جَائِكَ إِنْ عَلَى مِن اللَّهِ

## عسام انسانول كى حسالت كابيان:

الله تبارک و تعالی نے عام انسانوں کی صالت بیان فر مائی ہے۔ ارشاور بانی ہے اِنَّ الْحِنْسَانَ ہِنِیْ کَا اَنْسَانَ ہُلِوْ کَا لَوْ اَنْسَانَ ہُلُوْ کَا اَنْسَانَ ہُلُوْ کَا اِنْسَانَ ہُلُوْ کَا اِنْسَانَ ہُلُوْ کَا اِنْسَانَ ہُلُوْ کَا اِنْسَانَ ہُلُوْ کَا کَا کُلُوْ کَا کَا ہُلُوْ کَا اِنْسَانَ ہُلُوْ کَا کَا کُلُوْ کَا کَا کُلُوْ کَا کُلُوْ کَا کُلُوْ کَا کُلُوْ کَا کُلُوْ کَا اَنْسَانَ کَا کُلُوْ کَا کُلُولِ کَا کُلُولُوں کَلُولُوں کا جَمِی کے جَمِی کہ جَمِی کہ اللہ تعالی کی طرف ہے ۔ ہواللہ تعالی کے تیک بند سے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ وَ کَلُولُوں کَلُولُوں کَلُولُوں کَلُولُوں کَلُولُوں کَلُولُوں کَلُولُوں کَلُولُوں کَلُولُوں کی مِنْ اللہ ہُلُولُوں کا کہ جب الله تعالی کے بیا ہے ہم جی خیر کا اور جمی کھی جاتا ہے کہ جب الله تعالی کی بند ہے کے بارے ہی خیر کا اوادہ فر ماتے ہیں تو اس کو کی خاندا کی کہ کہ کہ بندہ الله وہ کہ بین اور ہریشا نیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ شرط ہے کہ بندہ الله واللہ ہو۔

توفر ما یا جس وقت پہنچی ہے انسان کو تکلیف تو جزع فزع کرتا ہے (روتا پیٹا ہے، اے بائے بائے ، وائے وائے کرتا ہے۔) قرادا مَسَّنہ الْحَیْرُ مَنُوعًا اور جس وقت پہنچی ہے۔ اس کو خیر بخیل بن کر بیٹے جات ہے۔ جب اس کے پاس مال آجا تا ہے اس کو روک لیا ہے۔ نہ زکو ق دیتا ہے، نہ عشر نکالتا ہے، نہ قربانی ویتا ہے، نہ فطرانہ، نہ عزیز دشتہ واروں کے حقوق اوا کرتا ہے، نہ تیمول مسکینول کا تحیال کرتا ہے۔ اکثر انسانوں کا بجی مال ہے اللہ اللہ مسلینی میں ۔ یعنی سارے انسان بر نہیں اللہ اللہ مسلینی میں ۔ یعنی سارے انسان بر نہیں وہ ایسے بیس میں ۔ یعنی سارے انسان فرمائے ہیں۔ بیس اکثر یت برول کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ بیس

#### نماز ہوں کے اوصافے:

فرمایا الّذِینَ هَمْ عَلَیْ صَلَاتِهِمْ وَآبِهُمُونَ وه لوگ جوابی نمازول پر مداومت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ یہ بیس کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی۔ وہ نمازوں پر اس طرح قائم ہیں کہ دنیاوی کام بگڑتے ہیں تو بگڑ جا تیں ، نقصان ہوتا ہے تو بوجائے مگر وہ نمازوں تا ہے تو بوجائے مگر وہ نمازوں تا ہے تو بوجائے مگر وہ نمازوں تا ہے تو بیں۔

ووسرى صفت: وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَ الْمِدْ حَتَّى مَّعْلُوْهُ الروه لوَّكَ بَيْل جَن كَ مالوں میں حق مقرر ہے بمعلوم ہے۔ کمرز کو ق جالیسواں حصدد بی ہے بعشر دسوال حصہ دینا ہے اور بارانی زمین ہے، نہری اور جائی ہے تو بیسوال حصد دینا ہے۔ بیسب جائے ہیں ۔ اگر ان مسائل کو کو فی شخص نہیں جانتا تو وہ گناہ گار ہے۔ کی**وں** کہ دین کے جوشرور ی مسائل میں ان میں کوئی معذور نہیں ہے۔ ہاں! اگر باریک مسائل جو بھی کہتی ہیں آئے ہیں ان کا جا ننا ہرمسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر علاقے میں کوئی ایک بھی السامالم ہے جو باریک اور وقیق مسائل ضرورت کے وقت حل کرسکتا ہے توسمارے ملاتے والے گناہ ہے نئے گئے۔اور اگر علاقے میں ، محلے میں ، قصبے میں ،ایک بھی ایساعا کم نہیں ہے تو بھر سارے علاقے والے مناہ گار ہیں۔اور ضرور یات دین کے مسائل میں کوئی بھی مشتق شیں ہے۔ ندمرو، ندعورت، جو عاقل بالغ ہو۔ ضروری مسائل میں ایمان ہے کہ ایمان عقیدہ سے کتے ہیں۔نماز کے سائل ،روزے کے سائل ،قربانی کے سائل ، زکوۃ کے مسائل ، نکاح اور طلاق کے مسائل ، طلال وحرام کے مسائل ، ان کواٹر کوئی آ دی نہیں جانتا تو وه معذ ورنبین سمجها جائے گا گرفت ہوگی ۔ضرور یات وین کاعلم حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔ای لیے فقہائے کرام فر ماتے ہیں علم دوقشم پر ہے۔

#### الله الشيخ اور الله الشيار المناسب الماري ا

فرض مین یعنی برمسلمان مردعورت پرلازم ہے۔ طلک العلی قریضة علی کیل مسلمی مسلمی و یضفة علی کیل مسلمی و م

توفر مایاان کے مالوں میں حق معلوم ہے آیت آبی مانگنے والے کے لیے والے نے کے لیے والے نے اور محروم کے لیے ۔ سائل سے مراداییا آ دی ہے کہ اس پرکوئی مصیبت آگئی ہے کوئی حادثہ پیش آگیا ہے تو وہ صاحب حیثیت سے سوال کرتا ہے کہ جھے بیرحادثہ پیش آگیا ہے میری مدد کرو۔ پیشہ ور مانگنے والا مراد نہیں ہے۔ جس کا جدی پیشی پیشہ ہی مانگنا ہے۔ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے وہ پیشہ ور اور وقتی ضرورت مند کو بحصر کا مارداییا ضرورت مند جوضر درت کے لیے سوال ضرورت مند کو بحصر کا کہ انسان کو عقل دی ہے دہ بیسے مواداییا میں مند جوضر درت کے لیے سوال کرتا ہے۔ اور ضرورت نیک لوگول کو پیش آجاتی ہے۔

بدوقتِ ضرورست نیکست آدمی بھی سوال کرمکت ہے:

سولھویں پارے کے پہلے رکوع ہیں موجود ہے کہ حضرت مولی طالبتا اور حضرت خضرطالبتا انطاکیہ شہر جومھر ہیں ہے ، دو پہر کے وقت پہنچ ۔ دونوں کو بھوک بگی ہوئی تھی۔ دفنوں کو بھوک بگی ہوئی تھی۔ دبال کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نبیس تھی اور نہ پسیے پاس تھے کہ خرید کر کھا لیتے ۔ وبال کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس نبیس تھی اور نہ پسیے پاس تھے کہ خرید کر کھا لیتے ۔ وبال کے لوگوں سے کھانا مان گاتو ان لوگوں نے کھانا دیئے سے انکار کردیا۔ ان لوگوں کا خیال بے تھا کہ معذور مائے بائڈ الولا مائے ۔ بید دنوں صحت مند ، موٹے تازے آدی تیں بیا کول مائے جین؟ ایک ایساصحت مند کے مکامارے تو آدمی کو ڈھر کردے ۔ اور دومرا گرتی ہوئی مائے تیں؟ ایک ایساصحت مند کے مکامارے تو آدمی کو ڈھر کردے ۔ اور دومرا گرتی ہوئی

د بوارکو ہاتھوں سے سیدھا کر دے۔ بہر حال ان لوگوں نے ان کو کھانا نہ دیا۔ تومعلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت نیک آ دمی بھی مائنگ سکتا ہے۔

اورمحروم أے كہتے ہیں كہ ضرورت كے باوجودكى ہے نہ مائے۔ بڑا ہاضميراور خوددار ہے۔ توبيہ ہوال نہ كرنے كى وجہ سے محروم رہتا ہے۔ لہذا محلے دارول كافر الفنہ ہے كہ وددار ہے ۔ توبيہ ہوال نہ كرنے كى وجہ سے محروم رہتا ہے۔ لہذا محلے دارول كافر الفنہ ہو كہ محلے ہیں رہنے والوں كا خيال ركھيں ۔ اور جوخود دارضرورت مندہ خود ہا كراس كو السے طریقے ہے دیں كہ كسى دوسر ہے كالم نہو۔

توفر ما یاان کے مالوں میں جق ہے معلوم ما تکنے والے اور محروم کے لیے وَالَّذِینَ مَصَدِقُونَ بِیَوْعِ اللّٰہِیْنِ اور وولوگ ہیں جوتھدین کرتے ہیں قیامت کے دن کی ۔ وین کامعنی بدلہ بھی ہے ، جزا بھی ہے۔ اور دین کامعنی حساب بھی ہے ۔ تو وہ حساب والے دن کی تقمدین کرتے ہیں ۔ جس دن حساب ہونا ہے ، اولہ بدلہ ہونا ہے ۔ اولہ بدلہ ہونا ہے ، اولہ بدلہ ہونا ہے ۔ اول بدلہ ہونا ہے ، اولہ بدلہ ہونا ہے ۔ اول کری کو سینگ والی بحری نے میں اس صد تک کد آنحضرت میں ہونا ہے ، اولہ بدلہ ہونا ہے ، اول بحری کو سینگ والی بحری کو سینگ والی بحری کو سینگ والی بحری کو سینگ عطا فر ما میں گے اور کہیں گے کہ تو اس مارا ہوگا تو اللہ تعالی بے سینگ والی بجری کو سینگ عطا فر ما میں گے اور کہیں گے کہ تو اس سے بدلہ نے لے ۔ طالا نکہ خیوان مکلف نہیں ۔ مگر اللہ تعالی اپنا عدل والفعاف بتلا میں گ

آگ ہے بچنے والے اور کون لوگ ہیں ؟ فرمایا وَالَّذِینَ هُمُ وَنْ عَذَابِ وَ بِهِمُ مُمُ فَوْقَ فَ اور وہ لوگ جواہے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ رب و نیا ہیں بھی عذاب و سے سکتا ہے ، قیر میں بھی ، حشر میں بھی اور دوز خ میں بھی ۔ وہ ہر وقت رب کے عذاب و سے ڈرتے رہے ہیں ۔ در میان میں جملام عشر ضہ ہے اِنَّ عَذَابَ وَ بِنِهِ مَا غَبُرُ مَا مُونِ مِن جَالَ مَا مُونِ مِن جَالَ مِنْ مَا مُونِ مِن ہُمَا مُونِ مِن جَالَ مِن جملام حشر ضہ ہے ۔ اس سے مُامُونِ بِحَالَ اِن کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز میں ہے ۔ اس سے مَامُونِ بِین کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز میں ہے ۔ اس سے مَامُونِ بِین کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز میں ہے ۔ اس سے مَامُونِ بِین مِن ہُمَامُونِ بِین ہِمِن کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز میں ہے ۔ اس سے مَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامِن ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامِن ہُمَامُونِ بِین ہُمَامِن ہُمَامِن ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامِن ہُمَامُونِ بِین ہُمَامِن ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ بِین ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامِن ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامِن ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامِن ہُمَامُونِ ہُمَامِن ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامُونِ ہُمَامِن ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامُونِ ہُمَامِن ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامُونِ ہُمَامُ ہُمَامِ ہُمَامُ ہُمَامُ ہُمَامُ ہُمَامِ ہُمَامُ ہُمَامُ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامُ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامُ ہُمَامِ ہُمَامُ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہُمَامِ ہ

بےخوف نہیں ہونا چاہیے۔

آگ کے شعلوں سے بیچے والے اور کون لوگ ہیں؟ فرمایا والّذِینَ کھنے فیفُر وَجِهِمَ خَفِظُونَ اور وہ لوگ ہیں جواپئی شرم گامول کی حفاظت کرتے ہیں۔ وازخ ہیں لے جانے والی زیادہ تر وہ چیزیں ہیں۔ ایک زبان اور ایک شرم گاہ ۔ حدیث کے درس میں تم حدیث سے جھے دو چیزوں کی کے درس میں تم حدیث سے جھے ہو۔ آنحضرت سائٹ آئیل نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی صفائت و سے دے درس میں تم کو جنت کی صفائت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے کردوں گا۔ استعمال نہیں کروں ، یس اس کو جنت کی صفائت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے کردوں گا۔ استعمال نہیں کروں ، یس اس کو جنت کی صفائت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے کردوں گا۔ اللہ عَلَی اَزْ وَاجِهِمْ مُراپئی ہو یوں پر آؤ مَامَدَ کُتُ آئِمَائَمُهُمْ یا اُن پر جن کے اللہ عَلی اُن کے دائیں ہاتھ۔ اللہ عَلی اَن کے دائیں ہاتھ۔

ملک یمین کی تعریف اور قیریول کے متعلق فقہی مسئلہ:

ملک یمین کے کہتے ہیں؟ جہاد میں اللہ تعالیٰ غلبہ عطافر مائیں تو کافروں کے مرد، عور تیں، بوڑھے، جوان، جوقید ہوکرآئی کی مے۔ان سے متعلق شری اور فقہی طور برمسئلہ یہ ہے۔ ان سے متعلق شری اور فقہی طور برمسئلہ یہ ہے کہ یا تو قید بول کے ساتھ تبادلہ کرلوکہ مھارے جوقیدی ان کے پاس ہیں وہ لے لواور بیان کودے دو۔

دوسری صورت سے کہ بلا معاوضہ احسان کرتے ہوئے ان کور ہاکر دو۔ تیسری صورت سے کہ تم ان کو بائد سے نہ ہم بان سے فد سے ، جربانہ لے کرتھوڑ دو۔ چوشی صورت سے ہے کہ تم ان کو غلام بنانے کے بعد سے سالار ان کو مجاہد بن میں تقسیم کرے گاتو دائیں ہاتھ سے بکڑا ہے گا اور لینے والا دائیں ہاتھ سے بکڑے گا۔ اس واسطے اس کو ملک یمین کہتے ہیں۔ ملک یمین کامعنی دائیں ہاتھ کی ملک توفر ما یا یا جن کے مالک جیں ان کے دائیں

ہاتھ لیعنی لونڈیاں ہیں فیاٹھ نے نیر ملکو مین پس بے شک وہ ملامت نہیں کے اس میں اور کی ساتھ تو ان بر کو نی جا تھی ہوں کے ساتھ تو ان بر کو نی ملامت نہیں ہے۔ اور کی کریں یالونڈیوں کے ساتھ تو ان بر کو نی ملامت نہیں ہے فقین ابنت کی ور آء ذلک پس جس نے نلاش کی اس کے مواکونی صورت فاو آبات کے شد الحد فون پس بھی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حدد داللہ کو تھلا تکنے والے ہیں نہ

روزخ مے بیخ والول کی اور صفت: وَالَّذِينَ هُدُ لِأَ مُنْتِهِمُ وَعَهَدِيدَ الْعُونَ اور دہ لوگ جوا پنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی رعایت کرتے تیں۔ اسمأنات ان کا صیغہ ہے۔ علم کی امانت بھی ہے کہ جو تیجے علم ہے اس کو بیان کرے اس میں ہے ذریجی نہ چھیائے اور نہ ہیرا ت**جمیری کرے، نہ کسی کی رعایت کرے۔ بلاخوف** سیح بات رون كرے \_ مال بھى امانت ہے \_ اگركسى نے كسى كے ياس ركھا ہے \_ مشورہ بھى او ت \_ \_ -حديث يأك مين آتا ہے المستشار امين "جس مشور وطنب كياج أن و امین ہے۔ "جواس کی سمجھ میں آئے تیج بات بتائے آگے متیج کا وہ ذمہ دارٹیس ہے۔ یُول کر بعض د فعداییا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی دیانت دار ہے اسے رائے دیتا ہے کیکن متیجہ اس ے برعکس نکاتا ہے۔ تو وہ نتیج کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مشورہ بھی امانت ت اور ٱلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ "مَجلس مِين باتين هوتي بين وه بَهِي امانت هوتي زن - " <sup>بون</sup> و فعہلس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے عوام کے ساتھا س کا تعلق نبیس ہوتا۔ اس بات کے یا ہر نکلتے سے غلط اثر ہوتا ہے اورلوگ اس سے نا جائز فائدہ اُٹھائے تیں۔ آوا سک ہوت و تحلس ہے باہر بیان کرنامیمی خیانت ہے۔

و تو چونکہ امانتوں کی محقمیں ہیں اس لیے القد تعالیٰ نے جن کے سیفے ۔۔ انجد

بیان فرما یا ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعابت کرتے ہیں۔عہد معاہدے
کی رعابت بھی ضروری ہے۔ پہلے توختی الوسع کسی کے ساتھ وعدہ نہ کرو کیوں کہ وعدہ نبھانا
مشکل ہوتا ہے۔ جب وعدہ کر و توسوج سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا کرسکتا ہوں یانہیں۔
دفع الوقتی نہ کرو کہ وقت ٹالو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ بات سمجے نہیں ہے۔ وعدہ خلانی منافقوں
کی نشانی ہے۔

مولا ناحسين احد مدنى جمة رابيه كا وعده وسن الى كاجذبه:

حضرت مولانا حسین احمد مدنی مؤسید نے ایک جگہ و پینے کا وعدہ کیا۔ اس وقت ضعیف اور کمزور بھی ہے۔ سوے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ آگے جانے کے لیے تانگا وغیرہ کوئی سواری نہ ملی منزل تک بہنچنے کے لیے تو دوڑ نا شروع کردیا کہ ساتھی منتظر ہوں گے۔ جوساتھ ہے انھوں نے کہا حضرت! کمزور آ دمی ہودوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرجو کے۔ جوساتھ ہے انھوں نے کہا حضرت! کمزور آ دمی ہودوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرجاؤ کے۔ فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ فلال وقت پہنچوں گا سوئے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ وکر گربینج سکتے ہے تو پھر میں کیا لیٹ ہوگئی۔ وکر گربینج سکتے ہے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میر بے بس کی بات نہیں جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میر بے بس کی بات نہیں تیا۔ میں قیامت والے دن کہہ سکوں گا ہے پر دردگار! جتنا مجھ سے ہوسکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ لیکن آج لوگوں کو نہ دعد سے کا یاس اور نہ وقت کی قدر ہے۔

یا کستان میں دو چیزول کی قسد نہسیں:

دوسال قبل کی بات ہے میری آتھوں میں موتیا اُتر رہاتھا۔ چیک کرانے کے لیے ساتھی مجھے کراچی کے اندی سے شعبے کا انجارج ڈاکٹر بڑا نیک ساتھی مجھے کراچی لے گئے جناح ہیںال میں۔آتھوں کے شعبے کا انجیارج ڈاکٹر بڑا نیک ادرصالح آدی تھا۔ اس کا نام صالح میمن تھا۔ مجھے رات کو اس کی کوٹھی پر لے گئے۔اس

نے کہاکل جمعہ کی چھٹی ہے لیکن میں ضرور مولانا کو چیک کروں گا۔ ان کوتم کل سپتال لے اتا۔ ساتھی جھے گاڑی میں ہپتال لے گئے۔ ہپتال کافی دور تھا۔ ڈاکٹر پہنچ ہوئے سے ۔ اُنھول نے اپنا کمرا کھولا، آتھ مول کا معائز کیا۔ میں نے ان کاشکر سادا کیا کہ آپ نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ اُس نے میرک پچھ کتا ہیں پڑھی ہونک نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ اُس نے میرک پچھ کتا ہیں پڑھی ہونک تھیں۔ کہنے لگا حضرت! میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ بچھ آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ لیکن پاکستان میں وو چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ ایک ضمیر کی اور خدمت کا موقع ملا ہے۔ لیکن پاکستان میں وو چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ اور ندوقت کی قدر سے۔ وعدہ کروتواس کا لحاظ کرو۔ اگر دیدہ و دانتہ خلاف ورزی کی تو گزاد گار ہو گا اور منافقوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔

توفر ما یا وہ لوگ ہیں جوابی امانتوں اور وعدول کی رعایت کرتے ہیں۔ وَالَّذِیْنَ اور وہ لوگ ہیں۔ مَدُ بِشَهٰ دُیْهِ مِنْ قَالِمِیُونَ جوابی شہادتوں پرقائم رہے ہیں۔ اول تو آج سچی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی تیار ہوجائے تو اس کوراستے ہی سے اُٹھالیا جاتا ہے۔ ہاں جو بڑے جگرے اور طاقت والا ہوتو گواہی دے سکتا ہے ورنہ نہیں۔

فرمایا والدین هند علی صلاتیه فریکتافظون اوروه لوگ ہیں جواپن نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگ ہے بیجے والوں کا ذکر نماز ہے۔ شروع کیا تھا اور نماز پرختم کیا۔ فرمایا آو آبات فی جَنْبُ مُحَدِّ مُونَ بیلوگ باغوں میں ہول کے جن کی عزید کی جائے گئے۔ شروی گی دہ جنت کے دارث ہیں۔

## فَمَالِ الْكَذِينَ

كَفُرُوْا فِبْكُكُ مُهُطِعِيْنَ فَعُنِ الْمِيدِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ الْمُعْمَعُ كُلُّ الْمُرِئُ مِّنْهُ مُرانَ يُكُ خَلَ جَكَةَ تَعِيمِ فَي كَلَا الْمُعْمَعُ كُلُّ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْمُ وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَالْمَعْرِي وَلَيْ وَمُنْ وَلَى مَنْ الْمُحْمِي الْمُعْمُولُ وَلَيْ وَمُنْ وَلَى الْمُحْمِي الْمُوعُ وَلَمْ وَلَى الْمُعْرِي وَلَمْ وَلَا الْمُعْمِي وَلَوْ فَوْفُولُ وَلَا مِنْ الْمُحْمِي اللَّهِ وَفَوْنَ وَلَى اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَعَنْ وَلَى اللَّهِ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُولُ كُلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِهُ وَلَّالِهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ

فَمَالِ لِيَ كَيَابُوكِيا الْذِينَ النَّوْلُولُ مَّفَرُوا جَوَّا تَعْ بِينَ وَالْمِينِ وَالْمِينُ مُفْطِعِيْنَ آپ كَلَ طَرف دورُ تَے بوئے آتے بین عَنِ الْمِیْنِ وَالْمِينُ مُفْطِعِیْنَ وَعَنِ الشِّمَالِ اور با مَیں طرف ہے عَنِ الشِّمَالِ اور با مَیں طرف ہے عَنِ الشِّمَالِ اور با مَیں طرف ہے عَنِ الشِمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ

مشرقول كربكى وَالْمَغْرِبِ اورمغربول كربك إِنَّالَقْدِرُونَ بِ شُك مِم البته قادر بين عَلَى أَنْ أَلُ بات بِي نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ كمبدل دي وَمَانَحْنَ بِمَسْبُوفِينَ اورتبيل بن مَم عاجز فَذَرُهُمُ پس آپ تھوڑ دیں ان کو یکھوضوا ہے ہودہ باتوں میں کھے رہیں وَيَلْعَبُوا اور كھيل مِن لِكُهِ رہيں حَتْى يُلْقُوا يبال تَك كه وه لمين يَوْمَهُمُ البِيمُ اللهِ اللَّذِي يُوْعَدُونَ حِمْ ون كَا أَن سِي وعده . كياجارها عنوم يَغْرُ جُونَ جَس وَن تَكْسُ كَ مِنَ الْأَخِذَاثِ قبروں سے سراعًا بری تیزی سے کانکھٹ گویا کدوہ إلى نصب ایخ نشانوں کی طرف یُوفِضُون ووڑے جارے ہیں خَاشِعَةً أَبْصَارُ هَمْ مِهِم مِهِ مُهِ مُولَى مِولَى مَا مِينَ ان كَى قَرْ هَفَهُمْ ذِلْةً جِمانی ہوگی ان پر ذلت ﴿ لِكَ الْيَوْمُ الَّذِي بِيهُ وه دان ہے كَانُوا يَوْ عَدُوْنَ ﴿ جَسَ كَانَ كَسَاتِهِ وَعَدُوكِيا كَيَا تَعَالَهِ

حفاظت ِقر آن کی ایک مثال:

اس اُمت مرحومہ نے اللہ تعالی کی توفیق سے قرآن پاک کی بڑی حفاظت کی مجے۔ الفاظ کی حفاظت کی ، ترجمہ کی حفاظت کی ، ترجمہ کی حفاظت کی ، تشیر کی حفاظت کی ۔ قرآن میں کی مقام ایسے بیں جہاں لام جارہ الَّذِینَ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جین اللہ نین ۔ اور یہال دیکھو الَّذِینَ کے ساتھ جڑا ہوا ہیں ہے۔ فَسَالِ مَہال فا کے بعد الله جارہ ہے، آگے الَّذِینَ اللّٰ ہے۔ یا فظ مال نہیں گرفی استفہام ہے، اس کے بعد لام جارہ ہے، آگے الَّذِینَ اللّٰہ ہے۔ یا فظ مال نہیں گا

ہے جس کی جمع اموال ہے۔ بلکہ مااستنہامیہ ہے اور لام جارہ ہے۔ اُس ونت ہے لے کر اب تک ای طرح چلا آرہا ہے۔ ہم اس کو ساتھ جوڑ کر لکھنے کے بجاز نہیں ہیں۔ اس امت نے آئی حفاظت کی ہے۔ حضرت عثان بن عفان بڑھڑ نے جس طرح ترتیب دی تھی اس میں زیرز برکا بھی فرق نہیں کیا۔ حضرت عثان بڑھڑ کے رسم الخط والاقر آن مقط کی حکومت میں زیرز برکا بھی فرق نہیں کیا۔ حضرت عثان بڑھڑ کے رسم الخط والاقر آن مقط کی حکومت نے طبع کرایا ہے۔ ایک نسخد میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو فقما حرف استنہام ہاور لام جارہ ہے فقمال الذين معنی ہوگا کیا ہوگیا ہے ان لوگوں کو گفر وا جو کا فرتی لام جارہ ہے فقمال الذين آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جس جگا آپ سائٹ ایجائے نے بیان کرنا ہوتا تھا کا فرلوگ وا میں طرف سے بھی دوڑتے ہوئے آتے اور با میں طرف سے بھی ۔ جو ناواقف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بہتا کیا ہے؟ اور جو واقف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بہتا کیا ہے؟ اور جو واقف ہوتے تھے دہ بین اس کے بیان سے اعتراض کرنے کے لئے کوئی مواول جائے۔

ان مسّلول ہے شخت نفرت تھی۔

تو حافظ ابن کشر برخان ب

# دنیااورآ خرت کامعهاملدالگ الگ ہے:

التدتعالی فرماتے ہیں ایکفشنے کُلُ امْرِی فِنْهُ مُد کیا اُمیدر کھتا ہے ہم آدی اُن اُن کُلُد خُلَ جَنَّهُ تُعِید کیداخل کیا جائے گااس کونعتوں کے باغوں ہیں۔
اللہ تعالی فرماتے ہیں گلا ہم گرنہیں! بیان کا قیاس باطل ہے کہ یبال ہمیں سب پھی ملاہے تو وہاں بھی ملے گا۔ دنیا کا ضابطه الگ ہے اور آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا ہیں دولت ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالی کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی نے جورب تعالی کے باغی ہیں میں ہوتی تو قارون سے اللہ تعالی راشی بیار مال و دولت اللہ تعالی کے راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو قارون سے اللہ تعالی راشی ہوتا کہ اس کے خزانوں کی چاہیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ قرآن یاک ش

ج بات مو دورے ۔ گراس کو تو اللہ تعالی نے بہتے خزانوں کے زمین میں دھنساویا۔ پھر اسمان ناز برائس کا متبجہ یہ نظے گا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نقل کفر کفرنہ باشد کہ آنحضرت مالانی تیا ہے۔ اسمان کا متبجہ یہ نظے گا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نقل کفر کے چو لہے میں آگ نہیں جنی تن اللہ تعالیٰ برائے گھر کے چو لہے میں آگ نہیں جنی تن اللہ نیا اللہ تعالیٰ اور آپ مالانی تیا ہے چھوٹے سے کمرے میں جو اللہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ مالانی تیا ہے چھوٹے سے کمرے میں جو اللہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ میل پڑھتے تھے۔ آپ مالانی تیا ہے جو اللہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔

توفر مایا کیا طمع کرتا ہے ان میں ہے ہرآ دمی کہ اس کوداخل کیا جائے گا نعمتوں کے ا بانس سی فرمایا گلا ہرگز نہیں اِنَّا خَلَقْتُهُ فَ ہِن ہِم نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ مشک ہم نے اُن کو پیدا کیا ہے ہی ۔ مقیر فطفے اور قطرے ہے ہی ۔ مقیر فطفے اور قطرے ہے بیدا کیا ہے۔ بیدا کیا ہے۔

حسرت مولانا سیدانورشاہ صاحب تشمیری میادید فرماتے ہیں کہانیان کی خلقت مبزئ جیب ہے۔ حقیر قطر سے کو دیکھو کھراتھے بھلے انسان کو دیکھو کیا جوڑ ہے۔ وہ قطرہ خاری کئی ہوتو انسان ہیارالگنا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے اور اس سے بناہوا انسان ہیارالگنا ہے اور اس کا ایک رہنی کوئی نیس کرسکتا کیوں کہ دوز ومرہ انسان پیدا ہور ہے ہیں۔

شارق ومغسارب كي مختصيق:

توقر ما يوالم نے ان کو پيدا کيا ہے اُس چيز سے مِس کو پيرجائے بيں۔ فَلَا ٱ فَسِمَ بيا ب انداشدر في وَ الْمَغُوبِ بَيْسِ بِينَ مِنْ اَتُهَا مَا مُولِ مَشْرَقُونِ كَرْبِ كَى اور مغربوں کرب کی قرآن کریم میں تین طرح کے لفظ موجود ہیں۔مفرد لفظ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَ وَالْمَعْرِبِ [سورة الحرّل] اور تثنیہ کے ساتھ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَ فِين وَرَبُّ الْمَشْرِقَ اللّمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّه

جہاں تثنیہ کے ساتھ آیا ہے وہاں گرمیوں کی مشرق اور سردیوں کی مشرق مراد
ہے، گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کی مغرب مراد ہے۔ دیمبر کے مہینے ہیں سورج وہاں
سے چڑھتا ہے (اشارے کے ساتھ سمجھایا) اور چلتے چلتے ماہ جون ہیں وہاں جا پہنچتا ہے۔
اس طرح اس کے مقالبے میں گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کے مغرب ہے۔ اور جہاں
جمع کا صیغہ ہے وہاں ہردن کا مشرق مراد ہے اور ہردن کا مغرب مراد ہے۔ روز انہ سورج بن جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور فی جگہ برغروب ہوتا ہے۔ سورج چونکہ ہم سے کروڑ وں میل
دور ہے اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً آج سورج گھھڑ سے طلوع ہوا،
کل راہوالی ہے، پرسوں لو ہیا توالہ سے، چوتھ گوجرانو الاطلوع کرے گا۔ درمیان ہیں
فاصلہ ہے۔ ای طرح سورج روز اندالگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ۔
فاصلہ ہے۔ ای طرح سورج روز اندالگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ۔

لِيَبْلُوَكُفُ أَيْكُمُ أَخْسَنَ عَمَلًا [سورة الملك]" تاكه آزمائ محصيل كمتم بين سيكون اجِها عمل كرتا ہے۔" توفر ما يا كه بم قادر ہيں اس بات كوكة تبديل كردي ان سے بہتر وَ مَا نَخْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ اورجم عاجزنهيل بين مسبوق يتحصره جانے والے كو كتے بين -نماز میں مسبوق اُسے کہتے ہیں کہ جس کی کچھ رکعتیں روگئی ہوں۔امام آ کے نکل گیا اور پیے چھےرہ گیا۔اور مدرک اُسے کہتے ہیں جواوّل سے آخرتک جماعت میں شریک ہو۔ای طرح دوڑ میں جو پیچھےرہ جاتا ہے وہ مسبوق کہلاتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔اور جوآ گےنکل جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس کامعنی کرتے ہیں کہ عاجز نہیں ہیں فَذَرُهُمُ الله الله في كريم ما يَعْلِيكِم إلى آب ال كوچيور وي يَخُوضُوا بِ بموده باتوں میں تھے رہیں، بُرائیوں میں مشغول رہیں ویکفئبوا اور کھیل تماشے میں لگے رہیں۔جوکرتے ہیں کرنے ویں حتی یک لفوا یبان تک کہ وہ ملیں یو مَهُ هُ الَّذِی يُوْعَدُوْنَ السِينِ اس دن ہے جس دن کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کے دن کا۔ قیامت والے ون ان کورب کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ۔ کس ون ؟ یوم يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا - اجداث جَلَاثٌ كَجْمَعْ بِ- جد ث كَامْنَىٰ ہے قبر ناور سیر اعًا سیریع کی جمع ہے جس کا معنیٰ ہے تیز دوڑ تا۔ معنیٰ ہوگا جس وان قبروں سے تکلیں گے بڑی تیزی سے دوڑتے ہول گے سکا نَهُمُ الی نُصُب یُّوُ فِضُونَ گو یا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ ایے بتوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔ نُصُب نِصاب کی جمع ہے۔جس طرح ا مجیب کتاب کی جمع ہے۔ اور نصب بت کوبھی کہتے ہیں۔ بت پرست لوگ بتون کی طرف دوڑ کے جاتے تھے اور پہلے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جو پہلے ہاتھ لگا

لیتا تھا تو کہتے ہے ہے۔ پخشا ہوا ہے۔ ای طرح بیقبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچیں گے خاشعة انتشار کھند جھی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی - قریش مکہ اور یہور ونساری مردوں کو قبروں میں وفن کرتے ہے۔ ان کوسا منے رکھ کر فر ما یا ہے کہ جب نکلیں گے قبروں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کوقبروں میں وفن نہیں کیا جا تا ان کی پیش نہیں ہوگی۔

#### ملحه بن كااعت راض اورانسس كاجواسب:

جس طرح بعض ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ جن مردوں کوجلا ویا جاتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یا جن کومحچلیاں کھا جاتی ہیں، درندے کھا جاتے ہیں، پرتہ ہے کھا جاتے ہیں، پرتہ ہے کھا جاتے ہیں وہ کہاں سے نکلیں سے؟ بیان کے ڈھکو سلے ہیں۔ان کے اجزائے بدن جہال ہجی ہیں وہ کہاں کے قبریں ہیں اور وہیں سے نکلی کر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہیں حاضر ہوں سے سکھی ہیں وہی ان کی قبریں ہیں اور وہیں سے نکلی کر اللہ تعالیٰ کی عدالت ہیں حاضر ہوں

چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت سال شیار ہے فرمایا ایک شخص نے گناہوں کی وجہ سے اپنفس پر بڑی زیادتی کی تھی۔ (یہ آدی گفن چور تھا۔ گفن چور تھا۔ گفن چور تھا۔ گفن چور تھا۔ گفن چوری کر کے اپنے گھر کا سلسلہ چلاتا تھا۔ پھر محنت مزدوری شروع کر دی اور بڑی دولت کمائی۔ بڑا مال دار ہوگیا۔) جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ جب بیس مرجاؤں تو جھے جلا کر میری را کھی وخوب پیس کر ہوا میں اُڑا دینا۔ بخد اگر اللہ تعالیٰ نے جھے پڑئی کی تو جھے اسی مزادے گاجواور کی کوئیس دی۔ بخص برشگی کی تو جھے اسی مزادے گاجواور کی کوئیس دی۔ بخش اگر اللہ تعالیٰ نے بھی پڑئی کی تو جھے اسی مزادے گاجواور کی کوئیس دی۔ بہت اس کی وفات ہوئی تو اس سے ساتھ بھی کارروائی کی گئے۔اللہ تعالیٰ نے زیمن کو تھے کہ دیا۔ جب وہ جمع کر دیے۔ سواس نے ایسائی کیا۔ جب وہ جمع کر دیا۔

گیاتوفر ما یابیکارروائی تونے کیوں کی؟اس نے کہاتیر ہے ڈرسے اے میرے پروردگار!
سواللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔اورایک روایت میں آتا ہے کہ اُس نے کہا کہ میری راکھ
کا آوھا حصہ منظی میں اور آوھا دریا میں بھیروینا۔ چنا تجہ ایسانی کیا گیا۔ رب تعالیٰ قادرِ
مطلق ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔مردے جہاں بھی ہوں گے وہاں سے
رب تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے ساتھ نکلیں گے۔

توفر مایاان کی نگاہیں جھی ہوئی ہوں گ تر هَقَهُ مَدِذَلَةً ان پر ذات جھائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتا ہے توان ہوئی ہوگی۔ جب آ دمی شرمندہ ہوتا ہے تو فطری طور پر اپنی نگاہیں پست کر لیتا ہے۔ توان پر ذات طاری ہوگی ڈلِک ائیڈو مُر الَّذِی کَانْوَا یُوَعَدُونَ یہ وہ دان ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت آئے گی نیکی بدی کا بدلہ ملے گا۔ اس میں کوئی شک شہیس

# بنغ الدة الخم الخيم

تفسير

سُورُلا تُوَيِّ

more than being a series

TOTAL SECTION

(مکمل)



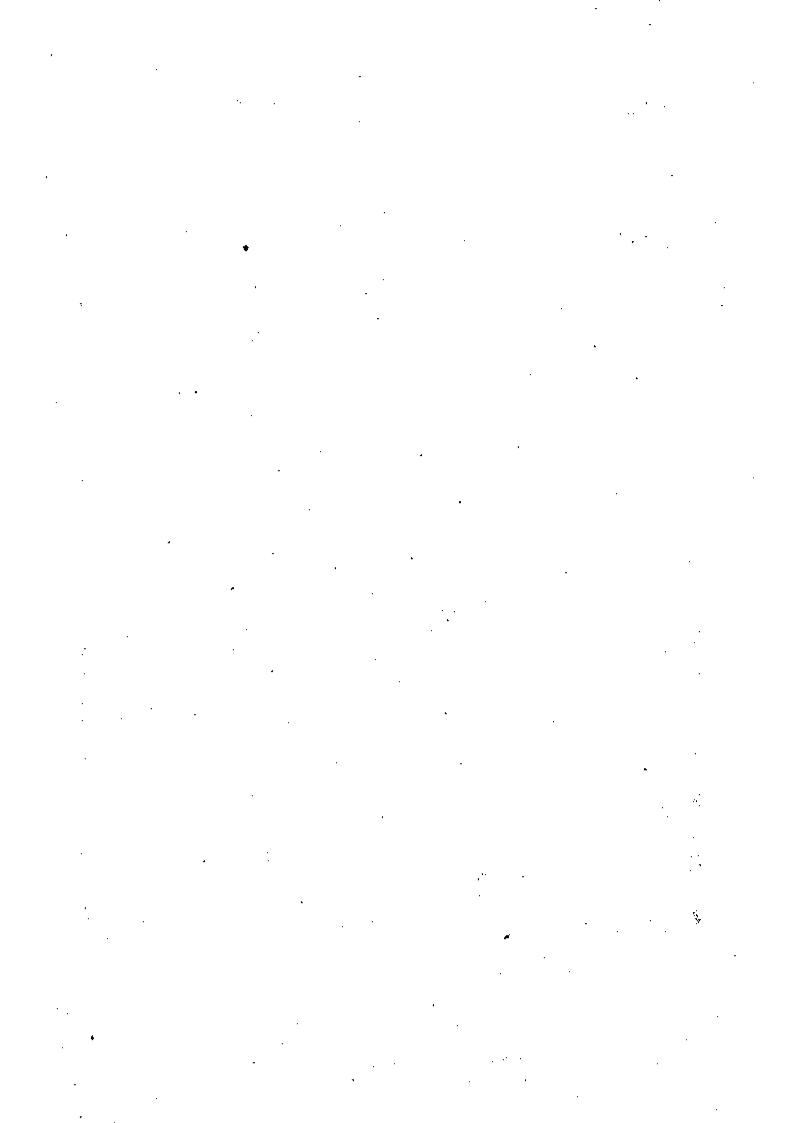

## ﴿ الْمَالِمِ ٢٨ الْحَالِمُ الْمُ سُؤرَةُ لُوْمِ مُبَلِّنَةٌ الْمُ الْحَالِمُ الْمُحَالَمُ ٢ الْحَالَمُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَرْسُلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَالْتِيهُمْ عَنَابٌ الِيُمُوقَالَ يَقَوْمِ لِنِّ لَكُمْ نِنِيْ يُرْمُّ مِنْ فَيُ آنِ اعْبِلُوا اللهَ وَاتَّقَوْهُ وَ الطِيعُونِ فَيَغَفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ إِنَّ ؙڵٷؙڴؙڹٛؾؙؙۿڗؾۼڵؠٷٛڹ۞ڰٳڶڒٟؾؚٳڹٞۮػٷۛڰۊۘٛٷٛؠؽڵؽڵڒۊۜۼۘۿٵڒ۠ڰ فَكُمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ يَ إِلا فِرَارُ الْ وَإِنَّ كُلَّمَ ادْعُونُهُ مُ لِتَغْفِي لَهُمْ جَعَلُوْ ٱصَابِعَهُمْ فِي اَدَانِهِمْ وَاسْتَغْتَوَاتِيَابُهُمْ وَآصَرُوا وَالسَّكُ لَهُ وَالسَّيْكُ بِأَرَّا أَنْ تُمَّ إِنْ دَعَوْتُهُمْ وَهَ أَرَّاكُ ثُمَّ إِنَّ دَعَوْتُهُمْ وَهَ أَرَّاكُ ثُمَّ إِنَّى اعْلَنْتُ لَهُ مُرِوا اَسْرُرْتُ لَهُ مُرااسًا وَفَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّ كَأَنَ عَفَّارًا فَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَكَيْكُمْ تِنْ زَارًا فَ وَيُمْدِ ذَكُمْ يَامُوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ إِنْهُ رَانُهُ رَانُهُ رَانُهُ رَانُهُ رَانُهُ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلْهِ وَقَارًا ﴿ وَقَارًا ﴿ وَقَالَا اللَّهِ مَا لَكُمْ لَا كُمْ آطُوارًا

اِنَّا بِشَك ہم نے اَرْسَلْنَانُوْجًا رسول بنا كر بھيجانو ت ملائكة، كو إِنَّى قَوْمِ أَ اللَّى قَوْمِ كَا طُرف اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ كَرَّابِ وَرَاكِينَ اللَّهِ وَمُ كَا لَا اللَّهِ اللَّالِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَوْمِ كُومِ كُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

کے پاس عَذَابُ آئِیہُ دردناک عذاب قَالَ کہانو تعالیا نے يْقَوْمِ الْحُمِرِي قُومِ إِنِّي جِشَكُ مِنْ لَكُمْ الْحَمْدُ الشَّمْسِ لَذِيْرٌ مبيع دران والامول كمول كر أن اغبك والله كمعمادت كروتم الله تعالی کی وَاتَّقُونُهُ اوردُرواس سے وَأَطِيْعُونِ اوراطاعت كروميرى يَغْفِرُ لَكُمْ بَحْشُ دِے گا وہ شمصیں قِبْنُ ذُنُوبِکُمْ تمحارے گناہ وَيُوَّ خِرْكُمْ اوروه مصل مهلت وے كا إِنَّى أَجَلِ مُسَتَّى مدت مقرر تك إِنَّ أَجَلَ اللهِ بِ شَكُ اللهُ تعالَى كَامْقُرروفت إِذَاجَاءَ جب آ ا جاتا ہے لائِؤَخَّر مؤخرہیں کیاجاتا لَوْ کُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ کَاشُ کُتُم حان او قَالَ کہانوح علی ایک رَبِ اے میرے رب اِنّی بے شک میں نے دعوت قویمی دعوت دی اپنی قوم کو کیلا رات کو قَنْهَارًا اورون كو فَكَوْ قِزْدُهُمُ دُعَآءِي يُسْتَهِين زياده كياان كے ليے مير عبلاني في اللافرارًا ممر بها كنا وَإِنِّي كُلَّمَادَعُونَهُمُ اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی اِنتَغْفِدَ لَهُذَ تا که آپ ان کو بخش دیں جَعَلُوَّا اَصَابِعَهُمْ فِي اُذَانِهِمُ تُوكُر لِينِ أَتُعُول نِهِ اِبْنَ الكليان اين كانول ميں واستَغَشَّوُ اثِيَابَهُ مُ ادر ليبيث ليے أنهول نے الين كيرُ الله وَأَصَرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ انھوں نے تکبر کیا استِکیّارًا تکبر کرنا شُعَّالِیّ دَعُوتُهُمْ پھر بے شک

میں نے ان کو دعوت وی جِهَارًا کھلے طور پر ثُمَّ پھر اِنِّیَ أَعُلَنْتُ لَهُمْ لِي حِثْك مِين نِهِ ان كُوعَلَى الأعلان دعوت وى وَأَسْرَزَتْ لَهُمْ إِسْرَارًا اور يوشيره طور پرسمجها يا ان كوآ ہت سے سمجھانا فَقُلْتُ غَفَّارًا بِ شك وه بختن والا ب يُرْسِلِ السَّمَاء بَصِيحِ كَا آءَان كَ طرف عليُكُو تم ير يِدُرَارًا لِكَاتَارِبَارِشَ وَيُمُدِدُكُمُ اور مدد کرے گاتھاری یا موال مالول کے ساتھ ق بَنِینَ اور بیول كساته وَيَجْعَلُ لَكُوْجَنَّتٍ اور بنائے گاتمھارے ليے باغات وَيَخِعَلَ لَكُمُ أَنْهُرًا اور بنائے گاتمھارے لیے نہریں مَالَكُمُ مُسْسِی كيا بوكميا ب لَاتَرْجُوْنَ يِلْهِ نَهِينِ أُميدر كُصّة الله تعالى سے وَقَارًا عزت كى وَقَدْ خَلْقَكُمُ اور تحقيق اس نے پيداكياتم كو أَطُوارًا طرح طرح ہے۔

## نام وكوا كف سورة اورنوح علاليلام كا ذكر:

اس سورة کا نام سورة نوح ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علائظہ کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علائظہ کا ذکر ہے۔ اس سے مناسبت ہے اس کا نام سورة نوح رکھا گیا۔ یہ سورة مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ اس سے دو پہلے ستر [ ۰ ک ] سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا اکہتر وال [ ا ک ] نمبر ہے۔ اس کے دو رکوع اورا تھا کیس آیات ہیں۔ حضرت نوح علائظ میں اللہ تعالیٰ کے ملیل القدر ، شان اور رہے والے پیغیبروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علائظ ما معبد الغفار بن لمک تھا۔ قوم کی حالت پر نوحہ

کرنے کرتے کرتے نوح لقب پڑ گیا اور نوح کے نفظ سے ہی مشہور ہو گئے۔ حضرت آ دم مالیکا ہے سے لے کرنوح عالیکا ہے کی قوم تک کفر، شرک نہیں تھا اور گناہ ستھے۔ حضرت آ دم عالیکا ہے بیٹے قابیل نے بابیل رحمد اللہ کوئل کیا مگر کفر، شرک نہیں تھا۔ شرک حضرت نوح عالیکا ہی قوم سے شروع ہوا۔ نوح عالیکا ہے ان کو بڑا سمجھا یا مگر ان بد بختول نے حضرت نوح عالیکا ہے ان کو بڑا سمجھا یا مگر ان بد بختول نے حضرت نوح عالیکا ہے ان کو بڑا سمجھا یا مگر ان بد بختول نے حضرت نوح عالیکا ہے۔

توفر ما یا اللہ تعالی نے بے شک بھیجا ہم نے رسول بنا کرنوح علیا کے وان کی قوم کی طرف آن اُنڈ ذرقہ فرمک کے آب ڈرائی این قوم کو مِن قَبْلِ آن یَا نِینَ ہُم نَ کہ آب اس کے اس کے آب کے اس کے آب کے اس کے آب کے اس کے ان کے اس کو اس کے اس کے

لَکُمْ نَذِیْرِ مَیْ بَیْرِ اَ ہے میری قوم! بے تنگ میں تمھارے لیے ڈرانے والا ہوں کھول کر رب تعالی کے عذاب سے اورا یسے انداز سے بیان کرتا ہوں کے اچھی طرح سمجھ سکو۔

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دہ بیغیر قوم کی زبان میں بھیجنا ہے۔ وَمَاۤ اَرۡسَلْنَامِنُ وَ مِکُ وَسُونِ اِلّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہِ [ابراہیم: ہم]" اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پنیبر گراس کی قوم کی زبان میں۔ کیوں کہ پنیبر کی زبان اور ہوا در قوم کی زبان اور ہو تو لوگ کہ سکتے ہے کہ ہماری بولی اور ہے پنیبر کی بولی اور ہے۔ ہمیں ان کی بات ہجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے المام جحت کرتے ہوئے ہر پنیمبر کواس زبان میں بھیجا جوقوم کی زبان تھی۔ اور پنیمبر کواس زبان میں بھیجا جوقوم کی زبان تھی۔ اور پنیمبر ان کو بنایا جن کی زبان بڑی صاف تھی۔ پھر خاندانی لحاظ ہے ، شرافت کے لحاظ ہے بڑے اعلیٰ بنایا جن کی زبان بڑی صاف تھی۔ پھر خاندانی لحاظ ہے ، شرافت کے لحاظ ہے ہو۔ ہو۔ بنیمبر اخلاق میں اعلیٰ ، کر دار میں اعلیٰ۔ ان کواللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف عطافر مائے سے کہ بیمبر اخلاق میں اعلیٰ ، کر دار میں اعلیٰ۔ ان کواللہ تعالیٰ نے ان کوئی ہے نہ کہہ سے کہ کی کی تک تو کہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوئیا یت پا کیزہ اور عمد اس کے خود ریہ کرتے رہے ہواور آج ہمیں روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوئیا یت پا کیزہ اور عمد افرائی عطافر مائے ہے۔

## حضرت نوح عاليلام كي دعوست:

توحفرت نوح علائلام نے فرمایا آنِ اغبکو الله کم عبادت کرواللہ تعالی کی ۔ یہ تم میادت کرواللہ تعالی کی ۔ یہ تم می بروں کا بہلامین ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرواس کے سواتم ما راکوئی معبور نہیں ہے واقع و اور ڈروای ہے۔ اللہ تعالی کی گرفت ہے ڈرو، اس کے عداب ہے درو واطفی تعون اور میری اطاعت کرو۔ آطفی تعون اصل میں اطبعونی تھا۔ یا تحفیفا گرگئ ہے۔ جو میں کہنا ہوں اس پر مل کرد یغفیر لکٹ فین دُنُو بِکُف بخش تھا۔ یا تحفیفا گرگئ ہے۔ جو میں کہنا ہوں اس پر مل کرد یغفیر لکٹ فین دُنُو بِکُف بخش

دے گا اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ۔ ایمان کی برکت ہے تمھارے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔

تمبر ال وَيُؤخِرْكُمُ إِنَّ أَجِل مُّسَتَّى ادروه مصين مهلت دے گامدت مقرر تک ۔اللّٰد تعالیٰ نے جوتمھاری میعادمقرر کی ہےائ وفت تک شمصیں خیروعافیت کے ساتھ ر کھے گا۔ عمر یا در کھنا! اِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ بِهِ شَكِ اللهُ تَعَالَى كامقرر كرده وتت جس وقت آئے گامؤخرنہیں ہوگا۔ موت کا وقت نل نہیں سکتا کو گذاتھ تغلیمون کاش کہتم جان لومیری بات کو کہ میں تمھاری بھلائی کی بات کر رہاہوں کہ میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اور اس کی گرفت ہے ڈرواور میری اطاعت کرواللہ تعالیٰ تمھارے ا كناه معاف كرد ے كا ينوح علائيلام نے اپنی قوم كوساڑ جھے نوسوسال سمجھايا \_ آج ہم اس كا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس انداز ہے انھوں نے سمجھا یا ۔لوگوں کی کئی پشتیں بدل گئیں مگر سورہ ہورا ست تمبر و اس میں ہے وَمَا اَمَنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيْلٌ "نہيں ايمان لائے اس كے ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔"مردوں ،عورتوں ، بوڑھوں ، بچوں کی کل تعدا دسومجی نہیں تھی۔ نؤ ے کا ذکر بھی آتا ہے ،تر انو ہے اور پچانو ہے کا ذکر بھی آتا ہے ۔سو کا ذکر نہیں ہے بھر تجیب بات سیے کہ خود بیوی اور ایک بیٹا ایمان نہیں لایا۔

جب سینکڑوں سال کی محنت کے باوجود قوم راور است پرنے آئی توشکایت کے طور پر قال نوح طلابطہ نے کہا رَتِ۔ بیلفظ جب بھی آئے گااصل میں ہوتا ہے تیاری ای شروع میں یا متعلم کی اُڑگئی۔ معنیٰ ہوگا ہے میر نے رب! اِنّی شروع میں یا متعلم کی اُڑگئی۔ معنیٰ ہوگا ہے میر نے رب! اِنّی دَعَوْتَ مَوْ مِی اَیْدُ اَلَّ اَنْ اَلَّ اَلْکُ اَوْرَ اَمْرِ مِن اِنْ اَلْکُ مِی اَنْ اَلْکُ مِی اَنْ اَلْکُ مِی اِنْ اَلْکُ اَلْکُ مِی اِنْ اِللّٰ اِلْکُ مِی رات اور ہردان ۔ میں ایسانہیں کہ می دان دعوت دی اور کسی رات دعوت ایسانہیں کہ می دان دعوت دی اور کسی رات دعوت دی اور کسی رات دعوت

نددی۔ میں نے ان کو ہررات، ہرون وقوت وی فَکَوْ یَزِدُهُوْ دُعَآءِی ٓ اِلْافِرَ ارّا کَهِیَ اللّٰافِرَ ارّا کَهُی نہیں زیادہ کیاان کے لیے میری دعوت نے مگر بھا گنا۔ جوں جوں میں ان کودعوت دیتا تھا مد بها كتر تصاور صرف بها كتر بي بيس تصلى وَإِنَّى كُلَّمَادَ عَوْتُهُمْ اور بِي شَكَّ مِن آب ان کو بخش دیں تو جَعَلْقَ الصَابِعَهُ مُ كُرلِيل انھوں نے اپنی الگلیاں فِیَ أذَانِهِم البيخ كانول ميں۔ جب ميں دعوت دينا شروع كرتا تو بيا پن انگليال ايخ کانوں میں مطونس لیتے تھے کہ لفظ ہمیں سننے نہ پڑیں۔نفرت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سارى انكليال توكانون مين بين آتي يورول كومبالغة الكليال كها وَاسْتَغَشَّوْاتِيَابَهُمْ اور لیبیٹ کیے اُنھوں نے اپنے کیڑے۔مقسرین کرام اُکٹیٹی فرماتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے اوراپنے او پر کپڑے لے لیتے کہ میری شکل ان کونظرنہ آئے۔ پیغیبر ک شكل ديمنا كوارانهيل كرتے عصاتى نفرت تھى اين كس اے وَاَصَرُ وَا اورانھوں نے اصراد کیا، ڈٹ گئے، کفر، شرک پر ۔ کہتے تھے ہم تیری بات ہیں مانتے وانسٹ کمبرُوا اسْتِكْمَادًا اورتكبركرت تصحكبركرنا يكبركامعنى - بَطَوُ الْحَقِّي وَيَعْمُطُ النَّاسِ " حق کوٹھکر اور بنااور نوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔" رب تعالیٰ نے جار بُرائیاں ان کی بیان فر مائی ہیں ۔ | جن کا حضرت نوح علائظت*ا نے*شکوہ کیا۔

- کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہے۔
  - 📽 سلے اپنے اُویر کپڑے لیتے تھے۔
    - الله المراركرة تهـ
- 📽 سے بڑا تکبر کرتے تھے جن کو تھرادیتے تھے۔

أَمْمَ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا لِيهِم مِين في ان كودعوت دى كطيطور يربعني الاعلان - هر طریقہ اختیار کیا۔گلیوں میں لوگ جارہے ہوتے توان کے چھیے تیجھے جاتے اور سمجھاتے۔ بازار جا كرسمجهات\_كوئي جنگل ميں لكڑياں كائے جار ہاہے تواس كے ساتھ ساتھ جاتے اور سمجھاتے ۔ کوئی بل چلار ہا ہے بیساتھ ساتھ چکتے اور سمجھاتے یٰقَوٰم اغبُدُوااللّٰهَ مَا لَكُمْ يَمِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ " المصرى قوم! عبادت كروالله تعالي كي اس يحسواتمها را كوئي الله نہیں ہے۔"ان کی پہ کارروائیاں دیکھ کر ہوگ کہتے ہیہ یاگل ہے، نہ ٹمی دیکھتا ہے نہ خوشی د کھتا ہے نہ لوگوں کے کاروبار کا تحیال کرتا ہے بس اپنی بات کی رث لگائی ہوئی ہے، وَقَالُواْ عَجْنُونَ وَإِذْ رُجِرَ ۞ [سورة القمر؛ ياره ٢٥] "اوركها انهول في ديواند إورجهرك و یا گیا۔" دو چار آ دی بیٹے ہوتے نوح علیجام جاتے تو یا گل کہہ کر دھکے دیے کر نکال دیتے کیا بجیب منظر ہوتا ہوگا؟

فرمایا تَمَةً إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ يُحْرِيس فِ النَّاكِعَلِي الاعلان دعوت دي كهكان کھول کرمن لو \_منادی کرا کرگلیوں محلوں میں ان کودعوت دی \_ وَأَسْرَ زُتُ لَهُمْ إِنْسَرَ ازْا اور میں نے ان کوآ ہستہ آ ہستہ بھی سمجھایا آ ہستہ سمجھانا۔ یعنی دعوت کے جتنے طریقے تے وہ سارے اختیار کیے۔ دن کو دعوت دی ، رات کو دعوت دی ، ہاز ارول میں ،گلیول میں ان کو سمجھا یا، مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ان کو سمجھا یا بملی الاعلان سمجھا یا بخفی طور پر مجمايا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارْبَكُمُ يَسْ مِن فَهِ السِّيرِب سمعانى مأتكو - كفر، شرک ہے باز آ جاؤ ، نمیر اللہ کی پوجا حجوز دو، نافر مانیاں حجوز دو ۔ اِنَّهٰ کَانَ غَفَارًا ب شك وه بخشن والا ب يُرْسِلِ النَّمَاءَ عَلَيْكُمْ فِهُ دُرَارًا بَصِحِ كَا آسان كَ طرف ے تمحارے أو يراكا تار بارش من زارًا كامعنى بموسلا دھار بارش - ان ير يكھ

عرصہ کے لیے بارش بھی رک گئی تھی اس لیے فر ما یاتم رب تعالیٰ ہے معافی مانگو اللہ تعالیٰ تم يرموسلادهار بارش برسائ گا-اوركياكركا؟ وَيَسْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْنِنَ اور مدد کرے گاتمھاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ یعنی مزید مال بھی دے گا ادراولاد بجى دے گا وَيَجْعَلُ لَكُوْجَنَّتِ اور بنائے گاتھارے ليے باغات-ظاہر بات ہے زمین زرخیر ہو، بارشیں نازل ہوں، پھول ہوئے اُگیں گے، کھیتال لہلہا کس گی وَيَجْعَلُ أَكُوْ أَنْهُرًا اور بنائ كُالْمُحارے لينهرين مَالَكُو مُنْسِين كيا موكيا ب لَا تَرْجُوْنَ يِلْدُوقَارًا نَهِين أُميدر كُفَّتِمُ اللَّهُ تَعَالَى عَرْت كَلَّ السِّي لَيْمَ الله تعالى سے عزت اور وقار نہيں جائے ۔ سورة منافقون ياره ٢٨ ميں ۽ وَلِلْهِ الْهِدَّةَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ "عزت توالله تعالى كے ليے ہاوراس كے رسول كے ليے اور مومنوں کے لیے۔"اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، فرشتوں کے ہاں عزت، کا مُنات کے ہال عزت مسي كيابوكيا ب؟ تم الله تعالى سے عزت حاصل نہيں كرتے وَ قَدْ خَلَقَكُوا طُوارًا-اطوار قلور كى جمع ب-اور تحقيق اس في مسي پيدا كياطر حطرت ہے ، مختلف انداز سے ۔ کوئی کالا ہے ، کوئی گورا ہے ، کوئی پتلا ہے ، کوئی موثا ہے ، کوئی لیے قد کا ہے، کوئی بست قد کا ہے۔ پھر میجی ہے کہ ابتداء مسمس نطفے سے خون کالوتھڑ ابنایا، بھر بوٹیاں بنائیں ، پھر ہڈیاں بنائیں ، پھران پر گوشت چڑھایا۔ پچھ عرصہ مال کے پیٹ میں بے جان رہے پھر جان ڈالی پھر پیدا کر کے دنیا میں لایا۔ بیچے تھے، پھر جوان ہوئے ، پھر بوڑھے ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو!اس کی رحمتوں کو دیکھو! باتی ذکر آئے آئے گا۔ان سے اوالہ تعالیٰ

أكثر

تَرُوّا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَأَقَّا فَوْجَعَلَ الْقَهَرَ فِيُهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱلنَّبُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَأَتًا الْآثُمُ يُعِينُكُمْ فِيهَا وَيُغِرِجُكُمْ إِخْوَاجًا ﴿ وَاللَّهُ غِ جَعَلَ لَكُمُ إِلْارْضَ مِسَاطًا ﴿ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلَّا فِيَاجًا ﴿ قَالَ نُونَ حُرِي إِنَّهُ مُ عَصُونِي وَالْبَعُوا مَنْ لَكُرْ يَرِدْ كُو مَالُكُو وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًّا كُتَارًا فَوَقَالُوا لَاتِذَرُنَّ الهَتَكُمْ وَلَاتِنَارُكَ وَدًا وَلَاسُواعًاهُ وَلَا يَغُونُكَ وَيَعُوْقَوَ مِمَّا خَطِيَّا عِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لَا فَكُمْ يَجِلُ وَالْهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ آنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تِكَارُعُ لَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِرِ نَنِ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَكَرُّهُمُ مُنِضِلُّو اعِبَادُكُ وَ لايلِدُ وَاللَّا فَاجِرًا كَنَّارًا ۞ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا قَالِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَكَا تَزِدِ الظُّلِمِينَ الْكِتِكَارًا أَهُ عَالًا

اَلَهُ وَرَوُا كَيَاتُم فَيْ بِينَ وَيُمَا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ كَيْبِ بِيداكيا اللّهُ تَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

3

الشَّهُ مَن بِيرَاجًا أور بنايا سورج كويراغ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ أُورُاللَّهُ تَعَالَى نَهُ أَكَا يَا سَمِينَ الْأَرْضِ زَمِن سِي شَاتًا أَكَانًا ثُمَّةً يَعِيْدُكُمْ فِيهَا لِيُعْرُوهُ مُعْمِلُ لُوثًا مُ كَانَا مِنْ مِنْ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اور نکالے گاشمیں نکالنا وَاللّٰہُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ اور بنائی تمھارے کیے زمين بِسَاطًا بَجِهُونا تِنَسُلُكُوامِنْهَا تَاكَهَ عِلْوَتُمُ اسَ زَمِينَ مِن سُبُتُلا فِجَاجًا كشاره راستول ير قَالَ نُوْح كَهَا نُوح طَالِيَكُم نَے رَّتِ اسمرسارب إِنَّهُ مُعَصَوْنِي بِشُكُ الْعُول فِي مِرى نافرمانی کی ہے وَاتَّبَعُوْامَنُ اور پیروی کی (ان لوگوں نے) ان کی لَّذ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ تَعْبِينَ زياده كياس كمال في اوراس كي اولادف (ان کے لیے) اِللّٰ خَسَارًا مَكُرنقصان وَامَكُرُوا اورانھول نے تدبيري كيس مَكْرَاكُبَّارًا برى برى تدبيري وَقَالُوا ادرانهول نِهُ لَا تَذَرُّنَّ الِهَنَّكُ مُ مِرُّن فَهِ وَثُمَّ اللَّهِ لَكُول كُو وَلَا تَذَرُّنَّ وَدًّا اور بركزنة چهور نا و و كَلاسُواعًا اورنه واع كو وَلَا يَغُونَ اورنه يغوث كو وَيَعُوقَ اورنه يعوق كو وَنَهُم ا اورنه نسر كو وَقَدْ أَضَلُوا كَيْنَرُ الصَّعْقِقِ الْعُول في مُراه كيا بهتول كو وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلْلًا اور نہزیادہ کرظالموں کے لیے گر گراہی مِینَا خَطِئینِیمنہ اپنی خطاوَل کی وجہ ے اُغُرِفُوا غرق کے گئے فَادُخِلُو اِنَارًا کِس وَافْل کے گئے آگ

مِين فَلَمْ يَجِدُوْالَهُمْ لَيْلَ نَهُ يَا يَالْعُولَ نَهُ الْبِيُّ لِي مِنْدُوْنِ اللَّهِ الله تعالى كيسوا أنْصَارًا مددگار وَقَالَ نُوسِحُ اوركما نوح عاليَكِم نَه تَرَبّ اسمير ارب لاتَذَرْعَلَى الأرْضِ شَهِيورُي آپ أَب مِن ير مِنَ الْكُفِرِيْنَ كَافْرُول مِينَ حَيَّارًا كَسَى الْيَكُو إِنَّكَ جِثْكَ آپ إِنْ تَذَرُهُمُ الرَّحِيورُ وي ال كو يُضِلُّوا عِبَادَكَ مُمَراه كريس كة ب ك بندول كو وَلَا يَلِدُ قُوا اورَ بَيْس بَيْس كَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّادًا مُكرنافرمان ناشكرول كو رَبّ استميرست اغْفِرْنِي بخش دے مجھے وَ يُوَ الْدَيَّ اور ميرے مال باپ كو وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ اوراس کوجومیرے گھر میں داخل ہو موٹ میٹا مومن ہوکر قیالکہ ڈینین اور مومن مردول کو قائمةً مِنْتِ اور مومن عورتول کو بخشّ دے وَلَا تَزِدِ الظُّلِيهِينَ اورندزياده كرظالمول كے ليے الْاتبارًا محربربادي۔

#### دلائل قسدرست:

حضرت نوح علیج نے اپنی قوم کو ہڑے پیارا درمحبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی طرف دعوت دی ،اللہ تعالیٰ کی نعتیں یا دولائیں اور قدرتوں کا ذکر کیا۔

ای سلسلے میں فرمایا اَلَهُ مَرَّوَا کیا تم نے نہیں ویکھا گیف خلق اللهُ مَنِیْجَ سُمُونِ کیسے پیدا کے الله تعالی نے سات آ سانوں کو جنباقًا تہہ بہہ۔ اگر چہ ہمیں ایک آ سان نظر آتا ہے لیکن اس کود کھے کر دوسروں کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ میرے رب کافرمان حق اور بچے ہے کہ اس کے اُوپر چھ آ سان اور ہیں۔ اس آ سان کی طرف دیکھوکٹا کا فرمان حق اور بچے ہے کہ اس کے اُوپر چھ آ سان اور ہیں۔ اس آ سان کی طرف دیکھوکٹا

برااور بلند ہے مراس کے نیجے نہ کھمباہے نہ ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے۔ صاف اتنا کہ اس میں دراڑ تک نہیں ہے۔ جیما بنایا تھا آج تک ویمائی ہے قَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا اور بنايا جاند كوان مين نور وَجَعَلَ الشَّهُ مَن سِرَاجًا اور بنايا سورج كوجراغ- وَاللَّهُ أَتُبَتِكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور الله تعالى في أكا ياسمين زمين سي أكانا منى سيتسيس بيداكيا-آدم كمتعلق فرمايا خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ [آل عمران: ٥٩]" الله تعالى في السكو مٹی سے پیدا کیا" اورتم سب آ دم کی اولا دہو۔ توتم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ اوراب بھی وہ میں مٹی سے پیدا کررہاہ۔وہ اس طرح کہ جو پچھتم کھاتے ہوفصلیں ،اناح ، پھل ، سبزیاں سب زمین سے بیدا ہوتی ہیں۔ یہ کھاتے ہوتوخون بیدا ہوتا ہے اورخون سے مادہ تولید پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی تم مٹی ہی سے پیدا ہورہے ہو فَحَ يَعِيْدُ كُمْ فِيْهَا بھروہ شھیں زمین میں لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد زمین ہی میں دنن ہونا ہے و یعفر بحکف الحُرَاجًا اورنکالے گاتم کوزبین سے نکالنا۔ جب حضرت اسرافیل عالیا، دوسری مرتبہ صور پھوتلیں گے تو سب قبروں سے نکل آئیں گے۔ پھر دیکھواورغور کرو وَاللّٰہُ جَعَلَ لَکُعُدُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور بنايا الله تعالى نے تمھارے ليے زمين كو بچھونا فرش بنادياتم اس پر طِلتے ہو، سوتے ہو، اُٹھتے بیٹھتے ہو، کھیلتے کودتے ہو۔ نِشَن لُکُو امِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا -فِجَاجًا فَتَجُ كَ جمع ہے۔ اس كامعنى ہے كشادہ راسته معنى ہوگا تاكه چلوتم زمين میں کشادہ راستوں پر۔ کشادہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت,۔۔۔ مخلوق زیادہ ہواور راستہ تنگ ہوتو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔

تونوح ملائظ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے سمجھا یا ادر قدرتوں کا ذکر کر کے سمجھا یا ادر قدرتوں کا ذکر کر کے سمجھا یا مگر تو م کوکوئی چیز سمجھ نہ آئی اور اپنے کفر، شرک پر ڈٹی رہی۔ تو پھر قال نُوْحُ

کہانو کے طابطہ نے ڈیٹ اِنّھ ند عَصَوٰ نی اے میرے رہ! بے شک انھوں نے میری نافر مانی کی ہے، میری بات نہیں مانی واڈ بیٹوا اور ہیروی کی مَن تَذیر دُهُ مَالَهُ وَ وَلَدُهُ اِلّا خَسَارًا ان کی کہ نہ زیادہ کیا اس کے لیے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مرفقصان ۔ انھوں نے مال داروں کی بات مانی ، سرداروں کے بیچھے کے جن کو مال ، اولاد نے نقصان کے سوا کچھ ندویا ۔ مال ودولت کے محمنڈ میں آخرت برباد کر لی اور ہمیش کے خمارے میں پڑ گئے وَ مَکُرُ وَامَکُرُ اگبَارًا ادر انھوں نے تدبیری کی برئی میں بڑی تدبیری حق کو مالے نوح علی کے خمارے میں بڑی کے اور علی ہوں میں ہوگئے اور انھوں نے تدبیری کی برئی میں بڑی اندیر میں جو کا کہ اور علی میں اندیر میں ہو میں ہوگئے اور انہوں اندی کے ایسانہ تھا جو دے کر باہر تکال دیتے ۔ جھوٹا کہا ، شرارتی کہا ، العیاذ باللہ تعالی ۔ کوئی حرب ایسانہ تھا جو انھوں نے تو ح علی استعالی نہ کیا ہو۔

#### قوم نوح كاجواب :

امام بخاری بھتاری بھتاری بین حضرت عبداللہ بن عباس بھتاری بین حضرت عبداللہ بن عباس بھتاری بھت روایت نقل کرتے ہیں کدید پانچ ور ،سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر ، نوح عالیا کی توم میں نیک آ دی ستھ بیان کے نام ہیں ۔ حافظ ابن ججرع سقلانی بوئوں بوئے الباری میں فر ہاتے ہیں اور شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی بوئوں بیت تعبیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ وَ دحضرت ادریس عالیا کا لقب تھا اور باتی چار حضرت ادریس عالیا کا کا قب میں اللہ تھا اور باتی چار حضرت ادریس عالیا ہے نیک میٹے تھے۔حضرت ادریس عالیا کی کا القب تھا اور باتی جارحضرت ادریس عالیا ہے نیک میٹے تھے۔حضرت ادریس عالیا ہے کی کے دنیا سے ادریس عالیا ہے کا اللہ تعالیٰ کے پینی ہر تھے۔ انھول نے اپنی قوم کی اصلاح کی ۔ دنیا سے ادریس عالیا ہے کی اسلاح کی ۔ دنیا سے

رخصت ہو گئے۔ بیٹوں نے باپ کی جگہ لی الوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے رہے۔ آخر انسان سے گُلُ دُفیس ذَآبِقَةُ الْمَوُتِ وہ بھی کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے فوت ہونے سے لوگوں میں اُداس جھا گئی۔ ان کی مجالس میں جانے سے جو روحانی خوراک ملتی تھی وہ اب نہیں ملتی ۔ ایمان تھین کی گفتگو ہوتی تھی ، سکون ملتا تھا اب اسے محروم ہو گئے۔

بڑے پریٹان بیٹے تھے کہ دیکھا ایک بزرگ صورت آدی آرہا ہے۔وہ جی آکر بیٹے بیٹے گیا۔ کہنے لگا کیابات ہے تم بڑے اُواس اور پریٹان لگ رہے ہو؟ اُضوں نے کہا کہ ہماری پریٹان لگ رہے ہو؟ اُضوں نے کہا کہ ہماری پریٹان کی وجہ رہے کہ ہمارے پانچ بزرگ تھے۔وہ کے بعد دیگرے ونیا سے رخصت ہوگئے ہیں۔ وہ دنیا میں تھے تو ہمیں روحانی خوراک ملی تھی۔ بڑااطمینان حاصل ہوتا تھا۔ نیک عمل کی توفیق ہوتی تھی بڑے کا موں سے بیختے تھے۔ان کی مجلسی ہمیں یا د آتی ہیں ،ان کی با تیں یا واتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہم پریشان ہیں۔اس آتی ہیں ،ان کی با تیں یا واتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہم پریشان ہونا چاہیے تھا۔ آنے والے بزرگ نے کہا تمھاری پریشانی بڑی ہے۔اور تہمیں پریشان ہونا چاہیے تھا۔ اور تھا راصد مہ واقعی بڑا ہے۔جس طرح جسم کوغذ انہ ملے تو کہ وہ ہو جا تا ہے روح کوغذ انہ طرح کرو کہ وہ تیا ہیں آئیں گے تم اس طرح کرو کہ ان کے جسے بنالو، بت بنالواور یا دگار کے طور پرگھروں ہیں بھی رکھو، عبادت طرح کرو کہ ان کی شکلیں دیکھی کہ کہ تو تو اب واپس نہیں آئیں گھی رکھو، عبادت طانوں ہیں بھی رکھو۔ان کی شکلیں دیکھی کے تو تھی ہوگی۔

## تصویر کی سشرعی حیثیہ :

اُس زمانے میں تصویریں بنانا حرام ہیں تھا۔ یہ ہماری شریعت میں جان دار چیز کی تصویر بنانا حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اُشٹ النّایس عَذَا اَبّا یَوْ مَد

الْقِيلِمَةِ الْمُصَوِّدُونَ "لوگول مِن سے شخت ترین عذاب قیامت والے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا،فو ٹو بنانے والوں کو ہوگا۔" رب تعالیٰ فر مائیں گے ان میں جان ڈالو، روح ڈالو پھرتمھاری خلاصی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ روح ڈالنا کس کے اختیار میں ہے البذا دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ ہاں مجبوری کی حالت کا شریعت لحاظ کرتی ہے۔مثلاً: ہماری جیبوں میں نوٹ ہیں۔ سی کی جیب میں زیادہ اور سی کی جیب میں کم ۔ اور ان پر جناح صاحب کی تصویر ہے۔شاختی کارڈ اور یاسپورٹ پراینی تصویرلگانی پڑتی ہے۔ یہ جائز نہ مجھواس کو نا جائز سمجھنا ہے۔ بہامرمجبوری لگاتے ہیں ۔ سیظالم قانون ہم سے بیاکام كروا تا ہے اور ہم كرتے ہيں ۔ يا در كھنا! جس چيز كوآ مخضرت سأليَّ الآيم نے ناجا ئز قرار ديا ہے دنیا کی کوئی طافت اس کو جائز قرار نہیں و ہے کتی ۔ مگر ہمیں اس کا گناہ نہیں ہے کیوں کہ ہم بالکل مجبور ہیں ۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ کوئی آ دمی بھوک کی وجہ ہے مرر ہا ہوتو اس کو خزیر کھانے کی اجازت ہے،مردار کھانے کی اجازت ہے۔ بلکہا گرنہ کھانے کی وجہ ہے مر گیا تو گناہ گارمرے گا۔ توجس طرح مضطر ومجبور کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے اسی طرح ہم مجبور ہیں ۔اس کوکو ئی جا ئز نہ سمجھے عاشا وکلآ ۔عدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں جان دار کی تصویر ہواللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ۔گھر آج تومصیبت پیرے که ماچس موتواس پرتصویر، صابن موتواس پرتصویر، جائے کی ڈلی لو اس پر تصویر ۔ باطل قوتوں نے لوگوں کے ایسے ذہن خراب کر دیئے ہیں کہ آنحضرت صنی تالیا کی ارشاد کی اہمیت ہی ختم ہوگئی ۔ ے۔

تو خیراس زمانے میں تصویر بنانا جائز تھا۔ تو اس بزرگ نما آ دمی نے جواصل میں ابلیس تھا کہا کہتم ان کے مجسمے بنالو۔ بیتو نہ کہہ سکا کہتم ان کوسجدہ کرو ، ان سے حاجتین ہانگو۔ کیوں کہ وہ لوگ پختہ ذہن کے ہتھے۔ گراس نے ایک بنیا دوّال دی۔ ان لوگوں نے گھروں میں مجسے بنا کرر کھ لیے۔ بیلوگ دنیا سے چلے گئے نئی نسل کوشیطان نے بیہ پٹی پڑھائی کہ مھارے بڑے ان کی پوچا کرتے ہتھے ان سے حاجتیں ما تگتے ہتھے۔ کیوں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے اللہ تعالیٰ ان کی موڑ تا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آگے وہوں کہ بیار کوئی کسی کے آگے وہوں میں ہے۔ اصل کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آگے وہوں میں ہے۔ اصل میں یہ یا چھی بررگوں کے جسمے متھے تھن پھر نہیں ہے۔

توفر ما یا که اضول نے کہا وَ د ، سواع ، یغوت ، یعوق اور نسر کو ہر گرنہ چھوڑنا وَقَدْ اَضَالُوا کَیْنِیْرَا اور تحقیق انھوں نے گراہ کیا بہت سارے لوگوں کو۔ وہ میری طرف نہیں آئے اُنے اُنظیلیدین اِلّا ضللًا اور نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے گر گراہ ی سورہ ہود میں ہے وَاُوجِیَ اِلْیٰ نُوجِ "اوروی نازل کی گئی نوح کی طرف آئے اُن اُن کُن فَی مِن قَوْمِ اِن اَن کُن کُن وَ کَی طرف آئے اُن کُن مِن مَن قَوْمِ اِن اَن کُن کُن وَ کَی اُن کُن کُن وَ کُن اِن کُن کُن وَ کُن وَ کُن اِن کُن کُن وَ کُن وَ کُن اُن کُن کُن وَ کُن و کُن وَ کُلُول کُن وَ کُن و کُن وَ کُن وَکُن وَ کُن وَ کُن وَ کُن وَ کُن وَ کُن وَکُو کُن و کُن وَ کُنُ وَ کُنُونُ وَ کُنُو وَ کُن وَ کُن وَ کُن وَ کُن وَ کُن وَ کُن وَ کُنُونُ وَ کُنُونِ کُنُونُ وَ کُنُونُ وَ کُنُونُ وَ کُنُونُ و کُن وَ کُنُونُ کُنُونُ وَ کُنُونُ وَ کُنُونُ کُن وَ کُن وَ کُنُ

تونوح ملائطہ نے کہا پروردگار! ان کو اور گراہ کردے میں خون نے ہے آئے فوا ایک ایسے گناہوں کی وجہ سے غرق کے سیلاب میں غرق ہونے کے ساتھ ہی فاڈ خِلُوا ایٹ گناہوں کی وجہ سے غرق کیے ۔سیلاب میں غرق ہونے کے ساتھ ہی فاڈ خِلُوا نازا ہیں داخل کے گئے آگ میں۔ مرنے کے بعد ہی سزا شروع ہوجاتی ہے فَلَمُ مَا اَلَّهُ مُنَّ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اَللَّهُ اللَّهُ اللَّه

رب تعالیٰ کی ذات کے سواکون حاجت رواہے؟ کون مشکل کشاہے؟ کون فریا درس ہے؟ کون دست گیرہے؟ کوئی نہیں۔

وَقَالَ نَوْحُ اور کہا لوح سلیم نے رَبِ لَا تَذَرَعْنَی الاَرْضِ مِنَ الْکَفْوِیْنَ مَنَالِ الله مِنْ وَالله وَ مَنْ الله وَلِي الله وَ مَنْ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

رَبِ اے میرے رب اغفیر بی بخش دے مجھے ویو الدی اور میرے میں ہے اور میرے میں ہوئیرے میں اور میں بخش دے ویلئ آئی مؤین اور اس کو بھی جو میرے میں داخل ہواس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ بیوی اور ایک بیٹا نافر مان سے۔ فرائسو مین کہ وہ مومن مردوں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گان کو بھی بخش دے والفہ ویٹ اور مومن عور توں کو جو قیامت تک پیدا ہوں گان کو بھی بخش دے والفہ ویڈ بیدا ہوں گا۔

#### مسئلها يصال تواسب:

ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو پہلے محدود تھا اور اب کافی پھیل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سکسی کی دعاکسی کے لیے مفید ہیں ہے۔ ایصال ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کسی نے نئی ، بُرائی خود کی ہے اس کا اس کو پھل ملے گا۔ اس پر انھوں نے رسالے لکھے ہیں۔

اخبارات میں مضمون جھیتے ہیں۔لوگول سے ذکو ۃ لے کررسالے می کرتے ہیں اورلوگول میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں جولوگ کہتے ہیں کہ دعا کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو ان ہے ایمانوں کا جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جنازے میں دعا دوسرے کرتے ہیں۔ سامنے میت پڑی ہوتی ہے اور جنازہ پڑھنے والے کہتے ہیں۔ اللّٰہ قد اغیفر لِحیّیتا وَحَیّیتِنا اللّٰہِ مِناوہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

صدیت پاک میں آتا ہے کہ جوم بھے ہیں وہ تمھاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ جس طرح عید کے موقع پر بہن بھائی لیمتی تحفول کے منتظر ہوتے ہیں اور سلنے پرخوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو مرے ہوؤں کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، جب چاہو کرو اور جس وقت چاہو کرو۔ لیکن دنوں کی تعیین نہ کرو کہ یہ بدعت ہے کہ تیسر بے دن کرنا ہے، ساتویں ون کرنا ہے، دسویں دن کرنا ہے۔ دنوں کی تعیین کرو گئو

مَّلناه بُوگاتُواب *جِهِنِير* هـ ـ

توحضرت نوح نے وعا فرمائی کہ اے پروردگار! جھے بخش دے اور میرے والہ بن کو اور جوم میں داخل ہواں کو بخش دے والمین اِلَّا وَاللہ بن کو اور جومومن میرے گھر میں داخل ہواں کو بخش دے وَلَا تَزَوْدِ الطّلِلِمِینَ إِلَّا تَبَالُوا اور نہ ذیا دہ کر ظالموں کے لیے مگر ہلا کت ، ہر بادی۔ان کا فروں کا بیڑ ہ غرق کر دے۔انھوں نے لوگوں کو مُراہ کیا ہے۔



## بين إلدة النج النج يزر

تفسير

شِوْرُلا لِلْخِرْبُ عُ

(مکمل)



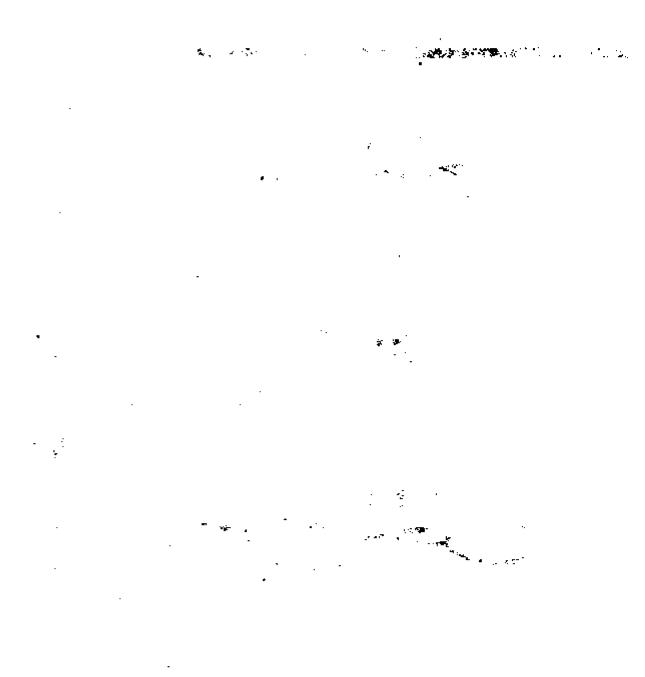

•

## ﴿ الْمِاتِهَا ٢٨ ﴾ ﴿ إِنَّ مُلِيَّةُ اللَّهِ إِنْ مُرَدِّيَّةً ٢٠ ﴾ ﴿ رُوعاتِها ٢ ﴾ ﴾

#### بِسْتِهِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ ت

قُلُ أُوْرِي إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمْعَ لَقُرْضِ الْجِينَ فَقَالُوْآ إِنَّاسَيِعْنَا قُرْانًا عَجُيًّا فِيهُ إِنَّ إِلَى الرُّشِو فَامْكَارِهِ وَكُنَّ نُشُولِكُ بِرَيِّنًا آحَدًا ٥ وَ أَنَّهُ تَعْلَى جَدُرَيْنَا مَا الْتَعْنَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ٥ وَأَنَّذَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ سَطَطًا فَوَ آتَاظَنَا آنَ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْبِي عَلَى اللَّهِ كَنِيَّاهُ وَآنَهُ كَأْنَ دِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوَذُوْنَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِينَ فَزَادُوْهُمُ رَهَقًا فَوَانَهُمْ ظنُواكما ظننتمر أن لن يَبعن الله آحدًا فو أكالسنا التماء نَوْجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرِيدًا شَدِيْلًا وَشُهُبًا فَوَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُلَا شِمَالًا رَصَلًا الله وَأَكَا لَانِكُ رِبِّي أَشُرُّ أُرِيْكُ بِمِنْ فِي الْكُرْضِ أَمْرِ أَرَادَ بِهِمْ مُر رَبُّهُ خُرِيشُكُانُ

قُلِ آپ کہدیں اُوجِی اِنَّ وَی کُی کُ ہے میری طرف اَنَّهُ اَسْتَمَعَ کہ ہے شک شان ہے ہے کہ سا نَفَرُ مِنَ الْجِنِ ایک گروہ نَهُ اَسْتَمَعَ کہ ہے شک شان ہے ہے کہ سا نَفَرُ مِنَ الْجِنِ ایک گروہ نے جنوں میں سے فَقَالُوٓ اللّٰ اِسْ کہا اُنھوں نے اِنَّا سَمِعْ اَلَٰوُ اللّٰ ہے شک ہم نے ساقر آن عَجَبًا عجیب یَهُدِی اِلَی الدُّ شدِ راہنما لُ

كرتا ب بطلائي كي طرف فامنًا به پس بم ايمان لائ اس پر وَنَنْ أُنْرِكَ بِرَبِّناً اور ہم ہرگزنہیں شریک تھہرائیں گےایئے رب کے ساتھ أَحَدًا لَى كُو قَانَهُ اوربِ ثَلَ اللهِ عَلَى جَدَّرَبْنَا بلندے شان ہارے رب کی مااتہ خَذَ صَاحِبَةً تَبِيل بنائی اس نے است کے بیوی قَلَاقَلَدًا اور نہ اولاد قَانَهٔ اور بے شک شان ہے كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا كَهَاكُرَا تَعَاجُم مِن سے بوقوف عَلَى اللهِ شَطَطًا الله تعالی پرزیادتی کی بات قَانَاظَنَنَا اور بے شک ہم گمان کرتے تھے اَنْ تَنْ تَقُولَ الْإِنْسَ كَهِ مِرْزَنْهِ مِنْ كَانِيانَ وَالْحِنَّ اورجن عَلَى اللهِ كَذِبًا اللهُ تَعَالَى يرجموت قَانَهُ اور بِ شَكَ شَان مِهِ بِهِ كَهِ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ مَجْهُمُ مِردانسانول مِن عِن يَعُوْذُونَ بِناه پکڑتے تھے ہو جالی مِنَ الْجِنِ جنات میں سے پچھ مردول کی فَزَادُوْهُمُرَهُقًا لِيس زياده كى انهول نے ان كے ليے مرشى قَانَّهُ مُظَنَّوُا اور بے شک انھوں نے خیال کیا کھاظننڈنڈ جیما کہتم نے خیال کیا أَنْ فَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا كُهُ مِرْكُنْ بِينَ بَصِيحِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَى كُو قَانَا لَهُ سَنَا السَّمَاءَ اورب شك مم في حجوا آسان كو (قصد كما) فَوَجَدُنْهَا لِيل یا یا ہم نے اس کو میلئٹ حَرَسًا بھرا گیا (ہے) پہریداروں کے ساتھ شَدِيْدًا سَخَت پهرے دار وَشُهَبًا اورشها بول سے قَانَا كُنَا نَفْعُدُ

مِنْهَا اور بِشَكَ بَم بِيضَة تِهَ آسَان مِينَ مَقَاعِدَ بَيْضَى جَلُبُول مِينَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

آنحضرت ما تعلیم کی بعثت سے پہلے جنات آسان پر جاتے ہے ان پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ فرشتے سے فرشتے ہیں۔ دوسرے سے گفتگو کرتے خاص پابندی نہیں تھی۔ فرشتے سے فرشتے ہیں۔ دوسرے سے گفتگو کرتے والی کہ آج فلاں کے متعلق بیوفیہ ہوا ہے۔ تو جنات من کر فال نکالنے والوں کو بتاتے۔ وہ ایک بچ کے ساتھ ننانو سے جھوٹ بھی چلا لیتے۔ فرشتوں سے تی ہوئی بات سے ہوتی تھی۔ لوگ تھیں کرتے تھے کہ فلال جو بات کہی تھی سے نکلی ۔ جب القد تعالی کی طرف سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو فرشتوں کے سخت پہرے لگا دیئے ۔ جنات کا اُوپر جانا تھا کہی تھی ہوئی ہوگیا۔ اب جوجن اُوپر جاتا تھا آگے سے شہاب پڑتے تھے۔ کئی ہلاک ہوجاتے ، کئی بھاگ جاتے ۔ ساری و نیا کے جنات پر بیٹان ہو گئے ۔ ہمارے اُوپر اُتی شخت پابندی کیوں لگی ہوائی کی دجہ کیا ہی جات کی دہ کیا ہے؟

مشرق مغرب کے، شال جنوب کے، عرب و جم کے جنات استھے ہوئے۔ اُنھوں نے یہ ایجنڈا پیش کیا کہ پہلے ہم پر آسان کی طرف جانے پر پابندی نیس تھی۔ اب پابندی لگ گئ ہے اس کے متعلق غور کرو، موچو کہ ہمارے اُو پریہ پابندی کیوں گئی ہے؟ چنا نچہ جنات نے فیصلہ کیا کہ تحقیق کے لیے اطراف عالم میں وفو د بھیجو۔ چنا نچہ اُنھوں نے مشرق ، مغرب، شال ، جنوب ، کی طرف و فد بھیج و بے۔ ایک وفد جزیرہ عرب کی طرف بھی بھیج و یا۔ اس وفد میں پانچ جنات کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک وفد جزیرہ عرب کی طرف بھی ہمی ہورہ ورخ وفد میں پانچ جنات کا ذکر بھی آتا ہے اور نو کا ذکر بھی آتا ہے۔ ابن در ید بر تراسیر مشہور مؤرخ بیں۔ اُنھوں نے پانچ کے نام بھی بتلائے ہیں کہ ایک کا نام ناشی تھا، ایک کا نام مناصیل تھا، ایک کا نام ماضر تھا، ایک کا نام مناصیل تھا، ایک کا نام ماضر تھا، ایک کا نام میں۔

آخضرت ما انظائیہ جب طائف سے وائیں مکہ کرمہ تشریف لا رہے ہے طائف اور مکہ کرمہ تشریف ان ام بطن مخلہ آتا ہے۔ جب آپ بطن مخلہ کے مقام پر پہنچ تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر چہ اس وقت یا پنج نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں لیکن فجر اور عصر کی نماز با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی رہی نمازی نرض نہیں ہوئی تھیں لیکن فجر اور عصر کی نماز با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ آپ سائٹ فیڈیٹر نی فی فیر کی نماز شروع کرائی۔ قر اُت بلند آواز سے فر مائی۔ یہ جنات کا وفد وہاں پہنچ تو انھوں نے قر آن کر یم سائٹ آپ می فیڈیٹر فیر کی نماز میں ساٹھ آیات سے لیک کرسوآیات نے جب قر آن کر یم ساتھ لینی تھی می فیڈیٹر کی نماز میں ساٹھ آیات سے کے کرسوآیات نے جب قر آن کر یم ساتھ لینی تھی می فیڈیٹر فیر کی وجہ سے گئی ہے کہ اس کر یم ساتوان کو بات بچھ آگئی کہ ہمارے اُوپر یا بندی نزول وئی کی وجہ سے گئی ہے کہ اس کر یم ساتوان کو بات بچھ آگئی کہ ہمارے اُوپر یا بندی نزول وئی کی وجہ سے گئی ہے کہ اس کر یم ساتھ ان نہ کر سکے۔ یہ جنات وہیں مسلمان برگئی تھی کر کی دیات نے دویں مسلمان بو گئی کے دیات نویں کہ ان کی دنیات وہیں مسلمان کو گئی گئی کہ ہمارے کی لفظ بچھ رہے۔ تھے۔ آپ سائٹی آئی نے ان کو کہ کر کے دیات کے دیات کو ان کی دیان کی دیان کی دیان کی دیان کی دیان کو دیان کی دیان کیان کی دیان کی کی دیان کی کی دیان کی دیان

نہیں ویکھااور نہ صحابہ میں شئے نے ویکھا۔ آپ سائٹ الیکے کے ساتھ اس وقت حضرت زید بن مار شاور حضرت بلال سے فائٹ آپ سائٹ الیکے سے ملاقات کے بغیر ہی وہ جنات واپس سے اللہ کئے۔ کیوں کہ نمائندے سے اُنحوں نے جاکر رپورٹ پیش کرنی تھی۔ وہ جب بے گئے دیوں کہ نمائندے سے اُنحق کے میار اللہ بی کرنی تھی۔ وہ جب بے گئے تو بخاری شریف کی روایت ہے آڈنٹ کہ بیٹھ اللہ بی کہ درخت نے بول کر آپ کی تو بخاری شریف کی روایت ہے آڈنٹ کہ بیٹھ خالشہ بی کہ درخت نے بول کر آپ کی کو بخا یا کہ دھزت یہاں چند جنات آئے سے انھوں نے قرآن پاک سااور میمی مسلمان ہو گئے اور وَلُولا کی قوم ہو خَمْنَدُدِینَ [الاحقاف: ۲۹]" وہ پلٹے سااور میمی مسلمان ہو گئے اور وَلُولا کی قوم ہو رب کے عذاب سے ڈرانے کا عہد کر این قوم کی طرف ڈرسناتے ہوئے۔" اپنی قوم کورب کے عذاب سے ڈرانے کا عہد کر کے ہیں۔

تو آپ مل ال المان ہو کر کے بیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے اور مسلمان ہو کر چلے گئے بیں۔ اور میارا وہ لے کر گئے بیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے بلاسکتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے آنحضرت مل تا تی تی کہ اللہ میں اکھی تک اس پھر کو جانتا ہوں کہ جب بیں اس پھر کو جانتا ہوں کہ جب بیں اس پھر کے یاس سے گزرتا تو مجھ سلام کہتا تھا۔

اس مورت کا نام مورة جن ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چالیہ وال نمبر ہے۔اس کے دورکوع اور اٹھائیس[۲۸] آیات ہیں۔

 ساتھ ہی آئا سیعنا قرائا عجبا ہے شک ہم نے ساقر آن عجب یہ نہدی الی الر شہر اسلام کی کرتا ہے بھلائی کی طرف ، نیکی کی طرف قامقاً بہ پس ہم ایمان لاے اس پر سنتے ہی ۔ یہ معلوم نہیں کہ اس وقت آب مان الی نیز نے کون کی سور قریر سی تھی لیکن وہ جنات بڑے ہے دار سے ۔ انھوں نے حقیقت سمجھ لی ۔ سب سے پہلی بات اُنھوں نے یہ کی وقت آئے گئا اور ہم ہر گرنہیں شریک شہر اسلی گے اپنے رب کے ساتھ کی کو۔ اسلام کا پہلا سبق ہی ہی ہے لا اللہ الا اللہ ، اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، کوئی مشکل کو۔ اسلام کا پہلا سبق ہی کہیں ۔ کہا اللہ الا اللہ ، اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، کوئی مشکل کو۔ اسلام کا پہلا سبق ہی ہی ہے لا اللہ الا اللہ ، اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، کوئی مشکل کشانہیں ، کوئی حاجت روانہیں ، کوئی دست گرنہیں ۔

تو اُنھوں نے کہا کہ ہم ہرگز شریک نہیں تھہرائیں گے اینے رب کے ساتھ کسی کو قَانَةُ وَمَعْلَى جَدَّرَ بِنَا ، جِل كَم عَنى شان كي بين - اور ب شك شان بي ب كه بلند ب شان مارے رب کی۔ مارے رب کا درجہ بہت بلندہ مالتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا تہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے بیوی اور نہ اولا د۔ بہ ظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ مانٹھالیے ہم نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ جليبي كُونَي سورة برهي جس ميس ذكر تها كهندالله تعالى كي بيوي ہے اور ند اولاد ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر طالبات اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔مشرکین مکہ کہتے تھے فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علائیلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مریم علیباللا کے بیٹے بھی مانتے ہیں۔ آگلی بات کھل کرنہیں کرتے کہ پھر حضرت مریم علیبالسلا کے ساتھ اللہ نغالیٰ کی کیانسبت ہوگی؟ گرجب بیدو ہاتیں مان لیں تو تیسری توخود بہخود طاہر ہے۔ حالا تکداللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے۔ نہ اس کی ماں ہے، نہ باب ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کھا تا ہے، نہ بیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نداس کی ابتداہے، ندانہاء ہے، وہ ازلی، ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور

سارى دنيا كوقائم ركھنے والا ہے۔

قَانَ الله عَلَى الله قَعْلَمُ الله الله تعالى برزيادتى كه بها كرتا تقام من سے به وقوف عَلَى الله قطط الله تعالى برزيادتى كى بات مثلاً: كوئى كہتا عرير ( الله تعالى ) رب تعالى كا بيا ہے ،كوئى بے وقوف كہتا عيلى الله تعالى كے بينے ہيں ، كوئى كہتا فرضت الله تعالى كى بينياں ہيں ۔ يسب بے وقوفوں كى با تيں ہيں ۔ يہ جنات كا بيان ہے ۔

قَانَهٔ کَانَ رِجَانَ قِنَ الْإِنْ اور بِ شَک کھمردانانوں میں سے یَعُوٰذُونَ پناہ پُر نے نصے بِرِجَانِ قِنَ الْجِنِ کِھمردوں کی جنات میں سے فَزَادُوْهُمُهُ کَرَهُمَةً اللّٰهِ بِنَ الْحِوْلَ فَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ

#### جېنات كىسىركىش :

طائف مکہ مرمہ ہے تقریباً پہھر [20] میل دور ہے۔ مکہ مرمہ ہے لوگ طائف مکہ مرمہ ہے لوگ الف جاتے ہے ہی کسی راستے ہے اور بھی کسی راستے ہے۔ ایک راستے ہیں ایک جگہ آتی تھی جس کا نام وَج تھا۔ بید شوار گزار بہاڑی تھی۔ وہاں جنات کا ڈیرا تھا۔ لوگ وہاں ہے گزر نے ہے۔ ایک موقع پر قافلہ وہاں ہے گزر رہا تھا کہ ایک جن نے ایک آ دمی کا کپڑا پھاڑ ویا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ وہ بڑا گھبرایا کہ ہیں قابو کپڑا پھاڑ ویا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ وہ بڑا گھبرایا کہ ہیں قابو ہول کہ جھے کچھ ند کہو یہ تھجوریں ، یہ کھن ، یہاں جنات کا جو سردار ہے اس کو واسط دیتا ہول کہ جھے کچھ ند کہو یہ تھجوریں ، یہ کھن ، یہاں جبوڑ تا ہوں ، یہ کھا وُ پو ، بھے ساچھیڑ وتو بہت پھوٹل جا تا ہے۔ پھر رہم پڑ گئی کہ جو بھی وہاں ہے گزرنا تھا نے بینے کی ساچھیڑ وتو بہت پھوٹر جا تا کوئی مکھن ، کوئی تھوریں ، کوئی ستو ، کوئی دودھ۔ جنات مرکش ہو گئے کہ لوگ ہم ہے ڈر تے ہیں۔ یہ بجاری بھی گراہ اور دہ بھی گمراہ۔

توفر مایا کچھ مردانسانوں میں سے پناہ کپڑتے ہیں جنات کی ہیں بڑھادیا انحوں نے ان کی سرکشی کو قَائَمُهُ مُظَنُّوا اور بے شک انھوں نے خیال کیا۔ انسانوں نے خیال کیا۔ انسانوں نے خیال کیا۔ انسانوں نے خیال کیا آن ڈُن یَبُغَتُ اللهُ خیال کیا آن ڈُن یَبُغَتُ اللهُ اللہ کیا گئی اندہ تعالیٰ کیا آن ڈُن یَبُغِتُ اللهُ آنگا کہ اللہ تعالیٰ ہر گزنہیں جھیجے گاکسی کو نی بنا کر۔ اب بنا چلا کہ اللہ تعالیٰ نی جھیجنا کے مہارانظر میر بھی غلط تھا اور انسانوں کا نظر میر بھی غلط تھا۔

اورمفسرین کرام بُرَیَّتُیْ بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ بے شک انسانوں نے بھی خیال کیا اوراے جنات تم نے بھی خیال کیا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کسی کونبیس اُٹھائے گا۔ بعث العدالموت نہیں ہوگی۔ قَانَا لَعَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے ارادہ کیا آسان کی طرف جانے کا۔ جنات کے لیے کوئی یا بندی نہیں تھی۔ وہ آسانوں کی طرف آتے جاتے ہے۔ قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یابندی لگ گئی۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہے شك بم نے تصدكيا آسان كى طرف جانے كا فوجد نها پس پايا بم نے آسان كو مَلِئَتْ حَرَسًا - حَرَسًا حَادِسٌ كَى جَع ہے - حارس كامعنى ہے بہرے وار معنى ہوگا بھراہوا پہرے داروں ہے۔جگہ جگہ چوکیدار ہیں۔ شیدیڈا سخت پہرا۔سیورٹی والے كسى كوآ كنبيل كزرنے ديتے بغير جالا كى كے قَشَهُبًا۔ شُهُبًا مِشْهَا بِسُهُبًا مِشْهَاب كى جمع ہے، شہابوں سے بھرا ہوا یا یا۔ اُو پر سے ہم پرستارے پڑتے ہیں کوئی مرجا تا ہے، کوئی حَمِلُس جا تا ہے، کوئی زخمی ہوجا تا ہے، پہلے اتنی سز ائیں نہیں تھیں۔ قَائَا کُنَّا نَفْعَدُ ادر بِشُك بم بيضة تع مِنْهَا آسان كي طرف نضامين مَقَاعِدَ لِلسَّنِع بيضى كَ جگہوں میں سننے سے لیے فرشتوں کی باتیں لیکن فَمَن يَسْتَمِع اللان پس جوسے گااب فرشتوں کی باتیں یجد لکہ شِهَابًا زُصَدًا وہ یائے گا اپنے کیے ٹوٹ جانے والا ستارا بالكل تيار \_جس ونت بات سننے كے ليے أو يرجائے گااس پرستارہ بھينك ديا جائے گا۔ وه جنات كمنه كل قَ أَنَّا لَا نَدْرِي اور بِ شك بم نبيل جانت أشَرُّ آرید به من فی الازن کیاشرکا اراده کیا گیا ہے ان کے بارے میں جوز مین میں ہیں آخ اَرَادَبِهِ مُرَبَّهُ مُرَشَدًا ﴿ يَا اراده كَيَا إِن كَمَا تَصَان كَربِ فَيَعِلا فَي كا لِيعِيْ الله تعالیٰ نے اپنا پنیمبرمبعوث فر مایا ہے اور قر آن کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ بتیجہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ لوگ ان کی بات مان کر بھلائی یا تیں گے یا انکار کر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ہمیں نتیج کاعلم نہیں ہے کہ انھوں نے مانتا ہے یا انکار کرنا ہے۔ GREED A O

وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ اللّهُ الصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ

مَّآءً عَنَ قَاقَ لِنَفْتِنَهُ مُ فِيهُ و مَن يُعْرِضُ عَنْ ذَلُورَيِّهِ يَسْلُلُهُ

عَنَا إِنَّا صَعَكُ اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْبِحِ لَا يُلْهِ فَلَا تَكُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ

ا ﴿ وَانَّكُ لَيْنَا قَامَ عِبْدُ اللَّهِ يِنْ عُونُهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا اللَّهِ

كركاكى كالحق لَارَهَقًا اورنه زيادتى كالقَانَا الْمُسْلِمُونَ اور یے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں وَمِنَّا انْقُسِطُونَ اور ہم میں بے انساف بهى فَمَنْ أَسْلَمَ لِي جومسلمان مُوكِّيا فَأُولَإِكَ تَحَرَّوْ ارَشَدًا بِس أنهول نے كوشش كى بھلائى حاصل كرنے كى وَأَمَّا الْقُسِطُونَ اور بهر حال جوب انصاف بين فَكَانُو الْجَهَنَّ مَطَلَّبًا لِين وه بول عَجَهُم کے لیے ایندھن قَ اَنْ لَواسْتَقَامَوُ اللهِ اور اگریدلوگ قائم رہیں عَلَی الظَرِيْقَةِ سيدهم استير لأَسْقَيْلَهُمُ مَّا عُخَدَقًا تُوجم بِلا تمن الله وافرياني يِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تَاكَمْ مَ آزما كي ان كوياني مِين وَمَنْ يُعُرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جَوْتَحْص اعراض كرے گا اين رب كے ذكر سے يَسَلُكُهُ چلائے گااس کواللہ تعالی عَذَابًا صَعَدًا ایسے عذاب میں جو چر هنا ہوگا قَانَ الْمُسْجِدَيلُهِ اوربِ شكم مجدي الله تعالى كي بين فَلَاتَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا لِيسَ نه يِكَارِ واللّٰه تعالى كے ساتھ كى كو قَانَة اور بے شك شان ہے ہے لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ جس دفت كھرا ہوا الله تعالى كا بنده يَدْعُوْهُ لِكَارِنْ كَ لِيهِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كُو كَادُوْايَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِيَدًا قَرِيب تھا کہ بہلوگ ہجوم کر کے اس کے قریب اکتھے ہوجا تیں۔

اربط:

أو پر سے جنات كابيان چلا آر ہاہے جوقر آن من كرايمان كة تا اورا بكى قوم كو

ڈرانے کے لیے واپس چلے گئے تھے۔ بیرونی جنات کا گروہ تھا جواں بات کی تحقیق کرنے کے لیے مکہ کرمہ کی طرف آیا تھا کہ ہم پر پابندی کی وجہ کیا ہے کہ اب ہم آسانوں کی طرف نہیں جاسکتے۔

ان جنات نے یہ بھی کہا قَ آ قَامِنَا الصّٰالِحُونَ اور بے شک ہم میں نیک بھی ہیں و مِنْادُونَ ذٰلِكَ اور ہم ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جنات بھی مقل منداور مكلف مخلوق ہے۔ یعنی شریعت کے پابند ہیں۔ جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہیں اس طرح جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مدے بھی ہیں۔ کہنے نگا سُدُنَا صَلَر آ بِقَ قِدَدًا ۔ جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مدے بھی ہیں۔ کہنے نگا سُدُنا صَلَر آ بِقَ قِدَدًا ۔ طَلَرَ ایْق طَلِی لَقَدُ اللہ کُنا صَلَر آ بِقَ قِدَدًا ۔ کہنے نگا ہو گئے گئے گئے اور ایقہ کامعنی راستہ ہے۔ طریقہ کامعنی میں ہوئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ مختلف ہیں۔ معنی اور قِد بھی ہوئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ مختلف ہیں۔ معنی ہوگا ہم مختلف راستوں میں سِٹے ہوئے شے کوئی میدودی ، کوئی عیسائی ، کوئی ہندو، کوئی سکھ۔ جس طرح انسانوں میں مختلف غذا ہب ہیں جنات میں بھی مختلف غذا ہب ہیں۔ عقیدے جس طرح انسانوں میں مختلف غذا ہب ہیں۔ عقیدے ہیں۔ مقیدے ہیں۔

قَانَاظَنَنَاَ اور بِ قَلَ ہِم نے بھین کرلیا آن ڈن تُغجِرَ الله فی الارْفِ اس بات کا کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالی کوز مین میں ۔ رب تعالی کے فیصلے کوٹا لئے کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے۔ رب تعالی جو فیصلہ نافذ کرنا چاہیں وہ ہو کر رہتا ہے وَ لَن تُغجِرَ ہٰ هَوَ بَا اور ہم ہر گرنہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالی کو بھاگ کر۔ یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ویکھوالوگ جرم کر سے دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں جہاں اس صورہ رحمٰ کا اثر درسوخ نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کے ملک سے بھاگ کرکوئی کہاں جائے گا۔ صورہ رحمٰ پارہ کے دوسر سے ملک سے بھاگ کرکوئی کہاں جائے گا۔ سورہ رحمٰ پارہ کے دوسر کے دوسر اور انسانوں کے گردہ اگرتم طاقت رکھتے ہو سورہ رحمٰ پارہ کے ۲ میں ہے۔ "اے جنوں اور انسانوں کے گردہ اگرتم طاقت رکھتے ہو

آن تَنْفُذُوْا مِنَ اَ فَطَارِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ كُونُكُلُ جَاوُ آسانوں اور زمین كے كناروں ك أن تَنْفُذُو اللهِ مِنْكُلُ جَاءً وَلَا لِسَلْطُنِ مَهِيْنَكُلُ سَحَةً مُردليل ك ماتھ۔"رب تعالىٰ كى زمين جھوڑ كركبال جاؤگے؟ آسان كوكراس كر كے كيے جاسكتے ہو اوركبال جائے ہو؟

# جن سے میں مسلمان بھی ہیں اور کافسر بھی:

اور جنات نے یہ جم کھا قَانَامِنَا الْمُسْلِمُوْنَ اور بِ شَک ہم میں مسلمان بھی ہیں ورب قال ہم میں مسلمان بھی ہیں و مِنَّا الْفُسِطُونَ اور ہم میں بِ انساف بھی ہیں جورب تعالیٰ کاحق دوسروں کو دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اِنَّ الشِرْاتِ لَظُلُمُ عَظِيْمُ ﴿ وَ سُورَةَ لَقَمَانَ ]

" بے شک شرک بڑاظلم ہے۔" رب تعالیٰ کی توحید میں کی شریک کرنا بڑاظلم اور ناانصافی ہے۔ توجنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فرنجی ہیں۔

مؤطاامام مالک میں روایت ہے حضرت غمر بڑاتھ اپنے دورِ خلافت میں اپنے دفتر میں اپنے کے ایک خوب صورت نو جوان عورت سمامنے آ کر کھڑی ہوگئی ۔ حضرت عمر بڑاتھ نے نگا ہیں نیچی کرلیں۔ اس عورت نے کہا کہ نثر یعت میں کوئی شرم نہیں ہے میری طرف دھیان کر کے میری بات سنو! میرے آ کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں میرا خاوند معلوم نہیں کہا چلا گیا ہے؟ میری شکل وصورت اور جوانی کو دیکھو۔ مجھے خدشہ ہے کہ میں گناہ میں نہ مبتلا ہوجاؤی ۔ اور میرے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو۔

حضرت عمر رہ اُٹھنے نے منٹی کو تھم دیا کہ اس عورت کا نام پتا درج کر کے با قاعدہ بیت المال سے وظیفہ جاری کر دو۔ اور اس عورت سے فر مایا کہ چارسال چار مہینے دس دن کی مدت پوری ہونے وو پھر تھا را نکاح ہوگا ، انتظار کرو۔ کیوں کہ مفقو دالخبرجس کاعلم نہ ہو کہ مردہ ہے یا زندہ ہے اس کا چارسال چار مہینے دس دن انتظار کر کے پھر عورت نکاح کرسکتی ہے۔ چنا نچہ چارسال چار مہینے دس دن کا عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت کا نکاح کردیا گیا۔

نکاح کے پچھ عرصہ بعد پہلا خاوند بھی آ دھمکا۔اس نے جب ویکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں ہے تو وہ حضرت عمر بنائتند کی عدالت میں جا پہنچا ورشور بچا یا۔حضرت عمر بنائتند کی عدالت میں جا پہنچا ورشور بچا یا۔حضرت عمر بنائتند کی عدالت میں جا تا ہوں ہوت مندتھی۔اس عمر بنائتند نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اجمھاری بیوی خوب صورت، جوان ،صحت مندتھی۔اس نے آگر کھری بات کہی کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی میرا پچھ کرد۔ہم نے تیراانتظار

کرنے کے بعداس کا نکاح کردیا۔ اس آدمی نے کہا حضرت! میری بھی بات سنو۔ مجھے جنات اُٹھا کر لے گئے تھے۔ میں استے سال جنات کی قید میں رہا ہوں۔ وہ جنات کافر سخھے۔ وہاں مسلمان جنات بھی تھے۔ مجھے انھوں نے نمازیں پڑھتے ویکھا تو مجھ سے حال پو جھا۔ انھوں نے میری حمایت کی۔مسلمان جنات میری حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوئے۔ انھوں نے میری حمایت کی۔مسلمان اور کافر جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ انھوں نے جھاد کیا۔مسلمان اور کافر جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ انھوں نے مجھے رہا کردیا اور میں گھر بہتے گئے۔ میں تو مجود تھا میرے بس کی بات نہیں تھی۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایس حالت میں آگر پہلا خاوند آجائے تو وہ عورت پہلے خاوند کی ہوگی۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ پانی نہ ملے تو تیم کرنا ہے۔ تیم کرنے والے کو جب پانی نظر آجائے گا تو تیم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ عورت کچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی خطر آجائے گا تو تیم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ عورت کچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی ہے لہٰذا عدت گزار نا پڑے گی۔ اور اس اثنا میں جواولا دموئی ہے وہ ثابت النسب ہوگی۔ عدت کے بعد پہلے خاوند کے پاس چلی جائے گی۔

# حدیث ِخرافه کی حقیقت:

خرافات کا لفظ مشہور ہے۔ عام طور پر بولتے ہیں بیخرافات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑا نے کہا کہ بیحدیث خرافہ ہے۔ یعنی خرافات کی بات ہے۔ آخصرت مان المانی الله نے کہا کہ بیحدیث خرافہ "کیاتو جائتی ہے خرافہ کیا ہے؟"
آخصرت مان المانی ہے فرمایا آئٹ کو بنت مجھ نہ آئے اسے حدیث خرافہ کہتے ہیں۔ کہ خوبات مجھ نہ آئے اسے حدیث خرافہ کہتے ہیں۔ آخصرت مان المانی ہے فرمایا خوافہ المانی رہائی مخرافہ ایک آدی کا نام ہے۔" اس کو جنات قید کر کے لے گئے تھے۔ وہ کا فی عرصہ جنات میں رہا پھر جنات نے اس کورہا کر ویا۔ وہ جنات کی عجیب وغریب باتیں لوگوں کو سناتا تھا جولوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی دیا۔ وہ جنات کی عجیب وغریب باتیں لوگوں کو سناتا تھا جولوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی

تھیں (حضرت نے ہنتے ہوئے فر مایا) پھرجو بات لوگوں کو مجھ نیں آتی تھی اس کوحدیثِ خرافہ کہددیتے تھے۔اس سے خرافات کالفظ ہے۔

ورت المسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بدبھی ہیں۔ فَمَنَ اَسْلَمَ فَاوَلَہِكَ تَحَرِّوْارَشَدًا۔ تحوی کامعنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ پس جومسلمان ہوگیا پس اُنھوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی وَاَمَّا اِنْفُسِطُوْنَ اور بہر حال جو بے انسان ہیں فکافؤالِجَهَنَّمَ حَطَبًا پی وہ ہوں سے جہنم کے لیے ایندھن۔

بعض سطی قشم کےلوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کا دوزخ میں جلنا توسمجھ میں آتا ہے کہ خاک مخلوق ہوگی ،آگ کو تاری مخلوق ہے نار کو نار میں کیا تکلیف ہوگی ،آگ کو آگ میں کیا تکلیف ہوگی ؟ لیکن وہ نادان بیہیں سمجھتے کہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگاراس طبقے کی حرارت اور تیش ہے میں تکلیف میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ ای طرح جوجہنم کاسردطبقہ ہے اس نے بھی دوسرے طبقے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ بیہ جو گرمیوں میں سخت گری ہوتی ہے بیجہنم کے گرم طبقے کا سائس ہے۔ اور سرد بول میں جوسخت سردی ہوتی ہے بیجہنم کے سرد طبقے کا سائس ہے۔توجہنم کی آگ کا اتنافر ت ہے کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی۔اور جنات دنیا کی آگ ہے پیدا ہوئے ہیں اورجہنم کی آگ دنیا کی آگ ہے انہتر من تیز ہے۔ تو ان کو کیوں تکلیف نہیں ہوگی ۔ پھرا گرکسی کو یہ بات سمجھنہیں آتی کہ آگ کو آگ سے نکلیف ہوگی تو وہ سیمجھ لے کہ زمہر پر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ بیٹھنڈ اطبقہ ہے۔ ان کو جہنم کے زمبر پر طبقہ میں بھینکا جائے تو وہ بھی جہنم کا حصہ ہے۔ قَانَ نُواسْتَهَامُوا كاعطف ب اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ بِ-بات كُو بَحِمنا قاری حضرات کے لیے کہدر ہاہوں۔اس کامفہوم اس طرح بنے گا قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْهِينَ آپ كهدوي ميرى طرف وحى كي كن هے كه بے شك سنا ايك جماعت نے جنوں میں ہے اور آپ کہددی میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی اور الربيلوك قائم ربي عَلَى الطَّريْقَةِ حَلَّ كَراسِتِي لَاسْفَيْ أَهُمْ مَا الْعَدَقُ الْو ہم پلائیں مے ان کووافر یانی \_ یعنی میری طرف بیددی کی گئی ہے کہا گریہ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو اللہ تعالی ان کو بارش کے ذریعے وافر یانی پلائیں گے ۔ لِنَفْدِنَهُ فَدِیْهِ تا كہم آزما عيں ان كو، ان كا امتحان ليس يانى كے ذريعے۔ فينهِ كى مو ضميريانى كى طرف جاربی ہے کہ بارش ہونے کے بعد کون اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ناشكرى كرتاب وَمَنْ يُغرِض عَنْ ذِنْ يُحرِرَيْهِ اورجُوفُض اعراض كرے كااپندرب ك ذكر \_ \_ ذكر \_ قرآن كريم بهى مراد ب إنّا نَحْنُ نَزَّ لْنَاالْذِ كُرُ وَإِنَّالُهُ لَحْفِظُونَ [الحجر: ٩]" بي شك جم نے ذكر يعني قرآن كونازل كيا ادر جم بى اس كے محافظ ہيں۔" اور ذكر ہے مراد نماز بھی ہے اور اللہ تعالی كا ذكر بھی مراد ہے۔ جوشی اللہ تعالی كے قرآن سے، نمازے، اللہ تعالی کی یادے اعراض کرے گا یسلکہ عَذَابًا صَعَدًا جِلائے گا اس كوالثد تعالى البياعذاب مين جوچ شعة ابوگار يعني روز بدروز اس كاعذاب بر هتا جائے كَاكُم بيس بوگا\_سوره نباياره و اليس به فَكَنْ نَوْيَدَكُمْ اِلَّاعَذَابًا "يس بم بيس زیادہ کریں مے تمھارے لیے مگر عذاب " جنتیوں کے لیے لذتیں اور خوشیال بڑھتی حائم گی اور دوزخیوں کے لیے عذاب۔

آگی آیت کاعطف بھی استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنّ پرے کہ آپ فرمادیں کے میری

طرف وی آئی ہے قَانَ الْمَسْجِدَ بِنْهِ اور بِ شک معجدیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں فکلا قدْعُوا مَعُ الله اَ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو۔ الله تعالیٰ کے سوانہ کوئی فکلا قدْعُوا مَعُ الله اَ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کو۔ الله تعالیٰ کے سوانہ کوئی ما جت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشاہے، نہ کوئی فریا درس ہے۔ اور یہاں حالات یہ ہیں کہ بڑا ذور لگا کر معجد کے بینیکر پر کہتے ہیں: م

امداد کن امداد کن از بندغم آزاد کن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دشگیر

قران کا تھم دیکھواورلوگوں کا عمل دیکھو! کتے بڑے ظلم کی بات ہے۔فرمایا قرآن فائد آن قام عَبْدُالله اور ہے شک شان ہے ہے جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ قرآن کریم میں آنحضرت سائٹ الیہ عمر نام آئے ہیں۔ان میں ایک عبداللہ بھی ہے۔عبداللہ کا معنیٰ ہے اللہ کا بندہ صحیح معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے بندے آپ سائٹ الیہ ایک عبداللہ ہیں۔ جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت محدرسول اللہ مائٹ الیہ اللہ عنوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت محدرسول اللہ مائٹ الیہ ہے تھے وہ ایک ایک میں اسٹ تعالیٰ کو کا دُول ایک فرن عَلیٰہ ایک اللہ عن اللہ عنوا کے ایک ایک ایک میں اسٹ تعالیٰ کو کا دُول ایک فرن عَلیٰہ ایک اللہ عنوا کے ایک اللہ عنوا کی ایک ایک میں اسٹ تعالیٰ کو کا دُول ایک فرن عَلیٰہ ایک ایک ایک ایک ایک میں اسٹ تعالیٰ کو کا دُول ایک فرن عَلیٰہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں کھے ہوجا کیں۔

لِبِنَا لِبِنَ قَ بَنِ مَع ہے۔ اصل میں گدھے، نچر، گوڑے کی زین کے نیج جو مرز ہا کی ارفوا میں گدھے، نچر، گوڑے کی ارفوا میں کے اس کی مرز ہا کی ارفوا میں اس کو لینٹ تھ ہیں۔ وہ کیڑا چونکہ اُو پر نیج تہوں اُو پر نیج تہوں والا ہوتا ہے اس لیے اس کو یبال بچوم کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالی کا بندہ اللہ تعالی کو بیکار نے کے لیے کھڑا ہوتا ہوتا ہوتا کے گھے اس کو بیاں ہوجوم کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالی کا بندہ اللہ تعالی کو بیکار نے کے لیے کھڑا ہوتا ہوتا ہوتا کے گھے اس کے اس کی کہ کے اس کی کہ کو اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس

الجن ۲۰

Δ1I

ذخيرة الجنان

ا ژاموجائے۔ تواللہ تعالی کی توحید بنیادی سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ [این]

6%EX2%0

قُلْ إِنْكَا اَدُعُوْا رَبِّى وَلَا الشَّرِائِ بِهَ اَحَدًا الْفَوْا مِنْ اللهِ اَحَدُّ الْمَالِمُ اللهِ اَحَدُّ اللهِ اللهِ وَرِسْلَتِهُ وَكُنْ اللهِ وَرِسْلَتِهُ وَكُنْ اللهِ وَرِسْلَتِهُ وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَ لَهُ كَارَجُهُ مَعْمَ خَلِيدُ أَنَ فِيهُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ لَهُ كَارَجُهُ مَعْمَ خَلِيدُ أَنْ وَيُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ لَهُ كَارُجُهُ مَعْمَ خَلِيدُ أَنْ وَيُعْلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَمَنْ اَللهُ وَكُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

مرمیں الک ہوں اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا وَرسْلَتِهِ اوراس کے احكام بنجاف ك وَمَنْ يَعْصِ الله وَ الرجو عَضَ الله الله تعالى ك وَرَسُولَهُ اوراس كرسول كي فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ لِي بِحَسَّلَاس كَ ليجبنم كي آگ ۽ خلدين فيها آبدًا ميشدري سگاس سن حَنَّى إِذَا رَاوُ اللَّهُ مِهِ اللَّهُ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّهُ جس کاان ہے دعدہ کیا گیا ہے فَسَیَعْلَمُونَ پی عَقریب جان لیں گے مَنْ أَضْعَفُ ال كوجوزياده كمزورب ناصِرًا مددگار كالاسے ق اَقَلَّ عَدَدًا اورزياده مم مِ مُنتى كے لحاظ سے قُل آپ فرمادي إنَ أذري مين سي الله أقريب كيا قريب من منا وه جيز يَّةُ عَدُونَ جِس چِيزِ كَاتْمُهَارِ عِسَاتُهُ وَعَدُهُ كَيَا كِيَا جُهَ الْمُ يَجْعَلُ لَهُ ذَبِيَ آمَدًا یابنائے گااس کے لیے میرارب کوئی میعاد عٰلِمُدَالْغَیْب وه عالم الغيب ٢ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ لِيسْ بَهِي اطلاع ديتاوه البين غيب بر أَحَدًا مَسى كو إلَّا مَنِ ازْ تَضْى مِنُ رَّسُونٍ مُرْجِس پرراضي مو پيغمبرول میں سے فَاِنَّه بی بِشک وہ یَسْلُک چلاتا ہے مِنْ بَیْن یَدَنْ ال کَآگ وَمِنْ خَلْفِهِ اوراس کے پیچھے دَصَدًا پہریدار لِيَعُلَمَ تَاكِدُوهُ ظَامِرُ لَردَ مِ أَنْ قَدْ أَبْلُغُوا كُمُعْيِنَ الْعُول فَيَهُا وية بين رسلت ربيه الهارب كاكامات وأحاظ اور

3

اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہما اس چیز کا لَدَیْھِمْ جوان کے آگے ہیں وَاَحْصٰی کُلُشَیْ اوراس نے گن رکھی ہے ہر چیز عَدَدًا سُنتی کے لحاظ

\_\_\_

#### ربط بين الآياست:

یملے رکوع میں جنات کا ذکرتھا کہ جنات میں مومن بھی ہیں ، کا فربھی ہیں ،اجھے بھی ہیں ، بُرے بھی ہیں۔اور جتنے احکامات انسانوں کے لیے ہیں بعینہاتنے ہی جنات کے ليے ہيں ۔توحيد،رسالت ، قيامت،سب مسائل ميں وہ يابند ہيں انسانوں کی طرح۔ جنات کے بیان کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی کریم سائٹالیٹم! قال آپ فرمادی ان سب جنات کو بھی اورانسانوں کو بھی اِنَّهَ اَ اُدْعُوٰارَ بِی این سب جنات کو بھی اورانسانوں کو بھی بات ہے میں صرف اینے رب کو یکارتا ہوں وہی میرا حاجت روا ہے ،مشکل کشا ہے، دست گیراور فریادرس ہے۔ وَلَآ أَشْرِكَ بِهَ أَحَدًا اور میں نہیں شریک كرتا اسے رب کے ساتھ کسی گو۔ نہاس کی ذات میں اور نہاس کی صفات میں ، نہاس کے کا مول میں کوئی شریک ہےاورنہاس کےاراد نےاور جاہنے میں کوئی شریک ہے۔ وہ ہراعتبارے دحدۂ الاشريك ہے۔ اور دوسرا اعلان پيھى كرديں - قُلْ - آپ ان ہے كہدويں - إِنْيَلاَ أَمْ لَكُ لَكُوْرَضَةً إِوْ لَا رَشَدُا بِ شَكَ مِنْ بِينِ بُولِ مِا لَكَ تَمُهارِ مِهِ لِي نقصان كااورنه ۔ تفع کا ۔ ضارَ بھی اللہ تعالٰی ہے اور نافع بھی اللہ تعالٰی ہے ۔ میر ہے اختیار میں نہمھارا نفع ہے اور نہ نقصان ہے۔ اس ہے تم خود انداز ہ لگالو کہ اور کوئی کس طرح نفع نقصان کا مالک ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آنحضرت سالیٰ ﷺ کی ذات میں آرامی ہے بڑھ کر ائسی کا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بلند رہے کی شخصیت ہے

اعلان کر دایا جار ہا ہے کہ میں تمھار ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ توشہید، ولی کیے ما نک ہوجا تیں گے۔اور قرآن یاک میں دوجگہ نویں یارے میں اور گیار ھویں یارے مِن بَينَ آبِ مِنْ عُلِيِّهِ مِن اعلان كروايا قُلْ "آب كهدي لَا أَمْدِلْ فُلِنَفْسِي ضَرًّا فَلَا نَفْعًا [ يونس: ٩ ٣ ] ميں مالك نہيں ہول البينانس كے ليے نقصان اور نفع كا۔ " كنتے کھر لے نقطوں میں اعلان کر دایا ہے۔اور فر مایا بیاعلان کر دیں قُلْ آپ کہہ دیں اِنْ لَنْ يَجِيْرَ فِي مِنَ اللهِ بِ عَلَى مِحْصِ مِرْتَهِ مِي بِناه و عَاللهُ تَعَالَىٰ كَى بَكِرْ سِ الْحَدُ كوئى بھى۔ اگر معاذ الله ، الله تعالى مجھے كمرنا جاہے تو مجھے الله تعالىٰ كى سُرفت سے كوئى بيا سبیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ شرطیہ ہے۔ ایسانہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔جیبا کہ سورہ زمر آیت نمبر ۲۵ پارہ ۲۳ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ آبن أَشْرَكْتَ لَيَخْبَظَنَّ عَمَلُكَ "الرآب في شرك كياتوضائع بوجائ كاآب كالمل-" اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ پیمبرشرک کرسکتا ہے۔ ہر گزنہیں! بلکہ سے جملہ فرضیہ ہے۔ یا جي الله تعالى فرمايا قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمُنِ وَلَدُّ قَالَا أَوْلَ الْعُيدِينَ [زخرف: ١٨] " آپ فر مادیں اگر بھور حمان کے لیے اولا وتو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔" اں کو جملہ فرضیہ کہتے ہیں۔

آپ کہددیں ہرگز نہیں پناہ دے گا بھے کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑے آئر بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ بھے پکڑ تا چاہ ق ف ف آجِد مِن دُوْنِهِ مُلْتَحَدُّا اور ہر الزمیں پاتا ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بناہ اللہ تعالیٰ کے بناہ اللہ تعالیٰ کے بناہ اللہ تعالیٰ کے بناہ اللہ تعالیٰ نے بھے دی ہے ور سلتہ اور اللہ تعالیٰ کے بنام پہنچانے کا اس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے بھے دی ہے ور سلتہ اور اللہ تعالیٰ کے ادکام پہنچانے کا بھے افتیار ہے۔ یہ انسان کے بس میں ہے نیکی کا تھم دینا ، برائی ت

روکنا۔ باتی میں تمصارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں وَمَنْ یَغْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ اور جَوْحُصَ نافر مانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول سائٹ این کی نافر مانی کرے گا فران کہ نافر مانی کرے گا فران کہ نافر جَھَنَّمَ کی آگ ہے خلید بنتی فینھ آ اَبَدًا میں گا نہ نافر جَھَنَّمَ میں ہمیشہ۔ کافر ہشرک ہمرتد کے لیے ، رب تعالیٰ کے باغی کے لیے رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ۔ کافر ہشرک ، مرتد کے لیے ، رب تعالیٰ کے باغی کے لیے کئی وقت ہوئے ہے وہ کار آئیس ہے۔ اگر ایمان ، عقیدہ سے ہے اعمال میں کی ہے، گناہ گارہے کی نہی وقت ووز خ سے رہا ہوکر جنت میں چلا جائے گا۔

فرمایا حقی اِذَارَا وَاهَا یُوعَدُونَ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گا اور تم عذاب میں گر نزار ہو گے یا قیامت سے پہلے بھی تم پر عذاب آسکتا ہے۔ مختلف تو موں پر عذاب آئے ہیں۔ تو فر ما یا جب دیکھیں گے اس چیز کوجس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے فَسَیَعُلَمُونَ پیس ہتا کیدوہ جان لیس گے مَنْ اَضْعَفُ ذَاصِرًا کون زیادہ کم دور ہے از روئے مددگار کے وَاقَلُ عَدَدًا اور کون زیادہ کم ور ہا تھے کہ اُن کے کاظ سے۔ کافر مشرک لوگ آئے صفرت میں نہا ہی گئی کے کاظ سے۔ کافر مشرک لوگ آئے صفرت میں نہا ہی گئی کہ جان کی جان کی جان کی جی ساتھ کتنے آدی ہیں ، کئی گئی ہے ان کی جان ہیں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ابتدائی دور میں آپ میں نیا ہے ساتھ بہت ہوں ہے۔ پہلے تین چار سالوں میں مردعور تیں ملاکر چالیس سے نہیں ہز ھے۔ کیکن تھا ہے پختہ لوگ کہ ہر طرح کی تکالیف برداشت کیں مگر کلے نہیں چھوڑا۔

اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں:

وہ وتت بھی آیا کہ مشرکوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ آن آلا یُنَا کِحُو هُمُ وَ لَا یُبَایِعُوهُمْ "کہ ان کے ساتھ نہ رشتہ ناتا کرنا ہے اور نہ

توابتدائی دور میں مسلمان تھوڑے سے اور کافر کہتے ہے ہے کہ کتنے ہو؟ فرمایا آئ تو ہم سلمانوں کو کمزور بھتے ہواس دن بتا جل جائے گا کہ کمزور کون ہاور عدد کے لحاظ ہے کم کون ہے؟ پھر کہتے ہے جس عذاب ہے تم ڈراتے ہووہ کب آئے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا جواب دیا۔ فرمایا قل آپ فرمادیں ان سے اِن آذری آقریب ہا قریب ہا تھ کا کہ کہ کوئ کے دوں جیزجس کا تمھارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اُؤ عَدُوْنَ میں نہیں جانبا کیا قریب ہے وہ چیزجس کا تمھارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اُم یَ جَعَلُ لَمُدُرِی آ مَدُا یا بنائے گائی کے لیے میرادب کوئی میعاد۔

علم غیب خاصة خداوندی ہے:

عٰلِمُ الْغَنِبِ الله تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ وعدہ قریب ہے یا اس کے لیے اس نے کوئی میعادم قرر فرمائی ہے فکا یُظیم علی غَیْبِهَ آ حَدًا پی وہ اطلاع نہیں دیتا اپنے غیب پر کسی کو اِلَّا عَنِ اَرْتَظٰی مِنْ دَّسُوٰلِ عَمْرِ مِن بر راضی ہو رسولوں ہیں سے ان کوغیب کی خبریں بتلا تا ہے۔

سورة آل عمران آیت نمبر سس پاره سیل ہے فالک مِن آئی آ الفین نو جی و فیل سے بیں جوہم آپ کی طرف وی کرتے ہیں۔"غیب کلی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ غیب کی خبر یں اللہ تعالیٰ پغیبروں کو بتلا تا ہے پھر نزول وی سوٹ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ غیب کی خبر یں اللہ تعالیٰ پغیبروں کو بتلا تا ہے پھر نزول وی پورے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے فوائد کی شنگ مین بین یک قید و میلا تا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے چوکیدار۔ وی کی حفاظت کے لیے آگے بی تا کہ جناب اور شیاطین کوئی وفل اندازی ندکر کی سکیں۔ سکیں۔

# ابلِ بدعت كاغلط استدلال اورائسس كے جواباست:

آپ حضرات نے آیت کریمہ کا سرسری مفہوم بھے لیا ہے۔ اہل برعت کی بھی سن کہ دو اس آیت کریمہ سے کیا استدلال کرتے ہیں۔ وہ اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خلاکہ تُلْفِی عَلَیْ اللّٰہ اللّ

الله حران کریم میں ایک سوچودہ سورتیں ہیں۔ سورۃ جن چالیسویں نمبر پر نازل مونی۔ ایک سوچودہ [۱۹۳] سورتوں میں سے چالیس سورتیں نکالوتو باقی چوہتر [۱۹۳] سورتیں بوئی ہیں۔ سوال سے کے دہ سورتیں جو بعد سورتیں جو بعد

میں نازل ہوئی ہیں وہ غیب ہیں یانہیں؟ اگر سارا غیب آپ کو عطا کردیا گیا تھا تو چوہتر سورتیں بعد میں کیوں نازل ہو تمیں؟ کیا یہ غیب سے نہیں تھیں؟ لہٰذااس آیت َ مریویہ سے یہ ٹابت کرنا کہ آپ سان نازیہ کوساراغیب عطا کردیا گیا تھا غلط ہے۔

رج ووری بات میں ہے کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ چیز جس کا جمع وعدہ کیا گیا ہے یا اللہ تعالی نے اس کے لیے کوئی نہا و مقرر کی ہے۔ یعنی عذاب یا قیامت کا مجھے علم نہیں ہے۔ اوراگی آیت میں ہے کہ سب بچی مقرر کی ہے۔ پھر تو دونوں کا تعارض ہوتا ہے۔ او پراعلان کروایا جاتا ہے کہ بجھے میں ہیں ہے اور آگے سب بچھ بھر تیا ہے۔ او پراعلان کروایا جاتا ہے کہ بچھے میں ہیں ہے اور آگے سب بچھ بتلادیا۔ کیا بیقر آن کا مطلب ہے؟

نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔"

اور سورة منافقوں میں تم پڑھ چکے ہوکہ منافقوں نے آپس میں باتیں کیں۔
حضرت زید بن ارقم بڑھ نے آپ سٹی تھا آپ کو بتلایا کہ ایسی باتیں کر رہے ہے۔
آپ سٹی تھا آپیلی نے منافقوں کو بلاکر پو چھا تو کہنے گئے توب توبہ ہمیں تو ان باتوں کاعلم نہیں
ہے۔ آپ سٹی تھا آپیلی نے حضرت زید کو چھڑ کا کہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ اس پرسورة
منافقون نازل ہوئی اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ منافقوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ منافق صفائی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ سٹی تائی گئی کہ منافقوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ منافق صفائی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ سٹی تھا آپ خیب جانے ہوتے تو حضرت زید کو کیوں جھڑ کتے اور پھریہ سورت کیوں نازل ہوتی ؟ اللہ تعالی قر آن کی بجھ عطافر مائے۔

جنتی غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کو منظور تھیں وہ آپ کو عطافر ما نمیں ساراغیب نہیں ملا۔ غیب خاصۂ خداوندی ہے ویڈ و غیب الشماؤت والاڑ خِس مناوں کا اور زمین کا۔"
لیے ہے غیب آسانوں کا اور زمین کا۔"

توفر مایا: چلاتا ہے اللہ تعالی اس کے آگے اور پیچے پہرے وار۔ وی فرشتوں کے پہرے میں اُتر تی ہے لِیَند مَد تاکہ ظاہر کردے اللہ تعالی اَن قَدَا بَلَغُوارِ سُلْتِ رَبِّهِ مُد کہ تحقیق اُنھوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے احکامات وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَیْھِ مُد اور اللہ تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے قدرت کے لحاظ سے جوان کے پاس ہے وَ اَحْدُ مَن اور اللہ تعالی نے احاطہ کیا ہوا ہے قدرت کے لحاظ سے جوان کے پاس ہے وَ اَحْدُ مَن اور کُن رکھا ہے اللہ تعالی نے گُلُ شَی ﷺ ہر چیز کو عَدَدًا از روئے سُنی کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز خارج ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز جاہر ہے اور علم بھی محیط ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز جاہر ہے۔

6X9X9X6

# بينظ الدة الخم الخوير

تفسير

شُورُة المَازِينَ الْمُورِدُة

(مکمل)



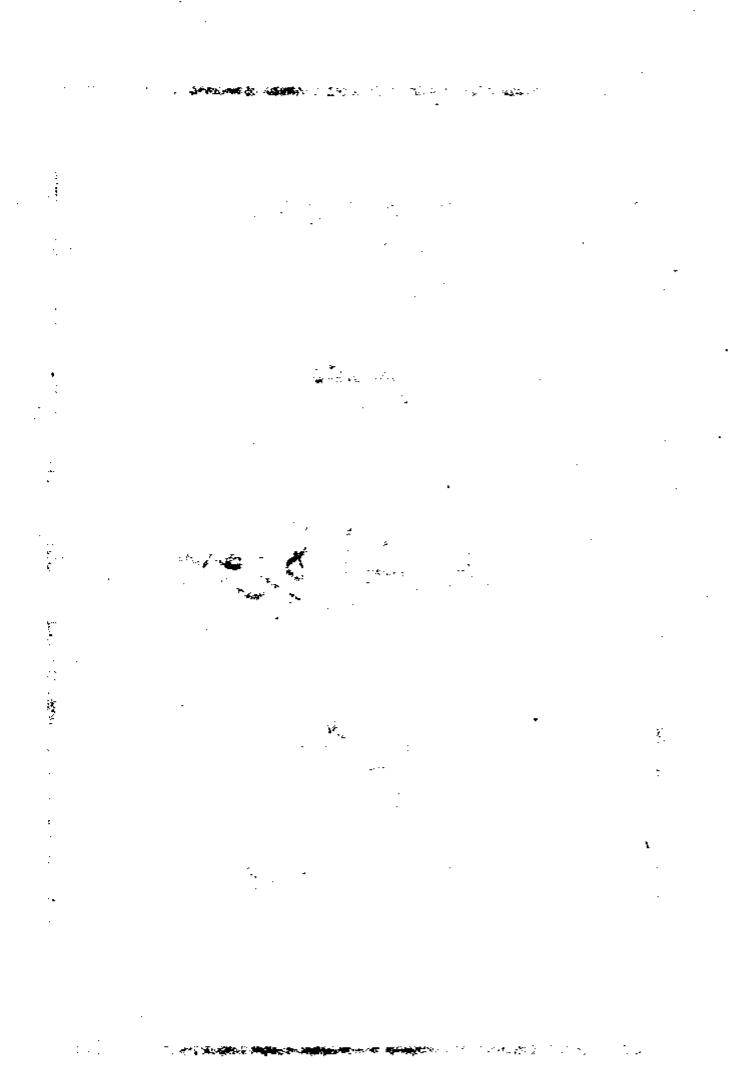

# 

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

يَايَهُا الْهُزَّ مِنْ الْهُ وَلِي الْكُلُ الْا فَلِينَا الْفَرْانَ تَوْتِينَا الْهُوَانَ الْعُصُفَةَ آوِ انْقَصُ مِنْهُ فَلِينَا لَا فَا وَرْدَ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْانَ تَوْتِينَا لَا قُرْاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِينَا لَا فَاللَّهَا لِ اللَّهُ الْيَبْلِ هِي الشّهَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاذْكُو السّمَرَةِ الْحَوْقِ وَالْمَعْوَلِ اللّهُ اللّهُ وَاذْكُو السّمَرَةِ الْمَاللَّهُ وَاذْكُو السّمَرَةِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاذْكُو السّمَرَةِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاصْعِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاصْعِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاصْعِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُونَ وَاللّهُ وَكُولُونَ وَالْمَهُ وَلَيْكُونَ وَالْمَالِلّهُ وَكُولُونَ وَالْمَهُ وَلَا اللّهُ وَاصْعِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاصْعِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاصْعِرْ عَلَى مَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكُولُونَ وَالْمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

الهم عنقريب والرب بين آپ بر قَوْلًا ثَقِيلًا ايك بات بهاري إِنَّ ا نَاشِئَةَ الَّيْل بِ شَك رات كَا أَنْهَا هِيَ أَشَدَّ وَظُلَّ بِيزِياده سخت ب اروندنے (کیلنے) کے اعتبارے قَاقُوَ مُرَقِیلًا اور زیادہ ورست ہے ا بات كرنے كے اعتبارے إنَّ لَكَ بِحُمَّكُ آبِ كے ليے في النَّهَارِ ون مِن مِن سَبْحًا طَوِيلًا شَعْلَ بِهِ لَمَا وَاذْكُرِ السَّعَرِرَيِّكَ اور ذكر كري آب ايخرب كنام كا وَتَبَسُّلُ إِنْهُ اور يكسوبوجا عين اس كى طرف تَبْتِيْلًا كَيْسُومُوجَانًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وه مشرق كارب ، وَ الْمَغْرِبِ اورمغرب كا لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ تَهِينَ هِ كُونَى المُعَرُوبِي فَا يَخِذُهُ وَكِيلًا لِين آبِ بنائين ال كوكارساز واضبل اورصبركرين عَلَى مَا يَقُوْلُونَ ان باتول يرجوه كرتے بيل وَاهْجُرُهُمُ اور جِهورُ دیں ان کو ھنجر ابجینیلا چھوڑنا عمرگی کے ساتھ وَذَرْنی اور آپ حِيورُ دي جُمِي وَالْمُكَدِّبِينَ اور جَهُ لل في والول كو أو في التَّغَرَةِ جو نعمت والع بين وَمَهْلُهُمْ اورمهلت دين ان كو قَلِيلًا تحورى ي اِنَ لَدَيْنَا ہِ شُک مارے یا س اَنْکَالًا بیزیال ہیں وَجَیْمًا اور شعلے مارنے والی آگ ہے قَ طَعَامًا اور خوراک ہے ذَاغُضَةٍ طَق مِينَ الْكُنْ وَالَى قَعَذَابًا أَلِيْمًا الرعذاب مِ دروتاك يَوْمَ مَرْجُفُ الْأَرْضُ جَس دن كَانِي كَل زين وَالْحِبَالَ اور بِهَارُ كَانِي لگیں گے و گانتِ الْجِبَالَ اور ہوجائیں گے پہاڑ کیٹیبًا مَّھِیْلا ریت کے میلے پیسلنے والے۔

### نام وكوا نُف سورة اور چسند بداياست:

اس سورت کا نام سورۃ المزمل ہے۔ مزّ مّل کالفظامل میں مُنَّزَمِّلُ تھا۔ تاكوزاكيا بهرزاكازامي ادغام كيا هُوَّ مِيلَ هُوَّ مِيلًا مؤة مِنْ مِلْ كالمعنى هم كبل ياجادر اوڑھنے والا۔ کیٹرا باریک ہو یا موٹا ہو کیٹرا اوڑھنے والے کوعربی میں مز قبل کہتے ہیں۔ بیسورة تیسرے نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورة العلق اور سورة القلم نازل ہوئی ہیں ۔آنحضرت می تفاقیل کمبل اوڑ ھاکر گھر آزام فر مار ہے تھے التد تبارک و تعالیٰ نَے حکم دیا یّا نَیْهَاانُهُ زِّیل اسے کمبل اور صنے دائے آپ نے سونانہیں قَیمِ الّیٰلَ قيام كرين رات كو، رات كوجاتين إلا قايلا مم تحموز احصدرات كا آرام كرين مثلاً: رات کے تین حصے کرلیں۔ دو حصے قیام کریں ،تبجد کی نماز پڑھیں ،قر آن کریم پڑھیں ، اللّٰدتعالیٰ کا ذکر کریں، تیسرا حصه آرام کریں۔ توفر مایا اے تمہل اوڑ ھے والے! قیام کریں رات كوم كرتهور احمدرات كالقضفة نصف رات قيام كري أوانقض مِنْهُ قَلِيلًا یااس نصف ہے کچھ کم کردیں تھوڑا سا آؤ زِ ذِعَلَیْهِ یانصف پرزیادہ کردیں۔ دیکھو! یہاں تین صورتیں ہو گئیں۔ ایک ہے نصف رات قیام کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نصف ہے کم کردیں تیسرا حصہ قیام کریں ہوآ ہے کی صواب دیدیرے۔ تیسری صورت ہے ہے کہ دو جھے قیام کریں اور ایک حصہ آرام کریں ہیآ ہے کی صواب دید پر ہے۔ آپ سالتهٔ آیینم کمهی آ دهی رات قیام کرتے ،کبھی د و حصے اور کبھی تیسر احصہ قیز م کرتے ہتھے۔ سورة مزمل كاجب يبلاركوع نازل هوا آب مالانتاليام يربعي قيام فرض تقااور سحابه كرام شيء

پر بھی رات کا قیام فرض تھا۔ ایک سال تک بیفرضیت رئی مسلم شریف، نسائی شریف اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ ایک سال بعد بیفرضیت منسوخ کر دی گئی۔منسوخ ہونے کی وجدا گلے رکوع میں آئے گی۔

تو آنحضرت سائنلیلم بھی رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے ہے، بھی دو حصرات کے قیام کرتے ہے اور تیسرا حصہ آرام کرتے ہے۔ بھی نصف رات قیام کرتے ہے اور تیسرا حصہ آرام کرتے ہے۔ بھی نصف رات قیام کرتے ہے۔ اب تبجد فرض نہیں ہے مگر نوافل میں زیادہ درجہ تبجد کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تو جہ ہوتی ہے بندوں پر سحری کے دفت سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے جس طرح اس کی شان کے لاکن ہے آلا مین مُستَغْفِدٍ فَا اللہ میں اس کو بخش دول آلا مین مُستَغْفِدِ فَا اللہ میں اس کو بخش دول آلا مین مُستَغْفِدِ فَا اللہ میں اس کو بخش دول آلا مین مُستَغْفِدِ فَا اللہ میں اس کو رزق دے دول، ہے کوئی صحت فارڈ زُقُهُ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دول، ہے کوئی صحت طلب کرنے والا میں اس کو مزق دے دول، ہے کوئی صحت بہت بڑی ہے بینیس علی ہوسکتا کے ایخ درواز سے پر بلاکر نہ دے ۔ مگر لینے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ ہونا چا ہے۔ ہوسکتا کے ایخ درواز سے پر بلاکر نہ دے ۔ مگر لینے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ ہونا چا ہے۔ استحقاق کی ہم میں شرا زُوانیس ہیں ۔ مگر اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں ہے۔

تو ببہلارات کا قیام ہوا وَرقیل انْقُرُ اَن مَارب اس میں ہوا ورقیم کھی گھی کر پڑھیں قرآن کا ادب اس میں ہے اور دوسرایہ کہ جب آپ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے قرآن کا ادب اس میں ہے اور دوسرایہ کہ جب آپ آرام آرام سے پڑھیں گے تو سنے والول کو بچھنے میں آسانی ہوگ ۔ کیول کہ وہ عربی اولی والے اولی ہوگ ۔ کیول کہ وہ عربی اولی والے اولی ہوگ ۔ کیول کہ وہ عربی اولی اولی ہوگ ۔ ایس آپ کو ایس مقامات ہوئے ہوئے جہاں آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی ۔ اگر آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں گئو کی وہ بھو آپ کا کہ جھے ہیں کہ اس کی تو بھی مارے علاقے کے بعض حافظ قرآن اتنا تیز پڑھیے ہیں کہ اس کی تو بھی آپ کا تیز پڑھیے ہیں کہ اس کی تو بھی آپ کا دیسے ہمارے علاقے کے بعض حافظ قرآن اتنا تیز پڑھیے ہیں کہ اس کی تو بھی آپ کا دیسے ہمارے علاقے کے بعض حافظ قرآن اتنا تیز پڑھیے ہیں کہ

یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بچھ بیس آتا۔ حالانکہ اصل مقصد تو سمجھنا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی اس کے سال میں ایک مرتبہ بھی سایا جائے کہ بیقر آن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور سارے لوگ ایک مرتبہ بن بھی لیں۔

اورمسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اگر وہال رمضان المبارک میں قرآن کریم نہ سنایا جائے تو ترک سنت کا وہال سارے محلے والول پر پڑے گا۔ کیول کہ ریسنت مؤکدہ ہے۔

توفر مایا آپ قر آن کریم کوهم رهم کر پڑھیں گھم رهم کر پڑھنا انگا سنگنی علیک است کو حید کی بیشکہ ہم عنقر یب وال رہ ہیں آپ پر قولا تُقِینیلا ایک بھاری بات ، تو حید کی نظر واشاعت ۔ اور یہ شرکوں کے لیے بھاری ہے ۔ سورة صافات آیت نمبر ۳ سیں ہوائی نظر فائنو الا دَاقِیٰل لَهُ دُلاَ اللهُ لاینسٹ کیروؤن "ب شک یوگ کہ جب ان سے کہاجا تا ہے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے تو تکبر کرتے ہیں اچھلے کو دتے ہیں ، اس کے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اَجَعَلَ الْالِقة اللهُ اَقَ اَجِدًا اَ اِنَ هَٰمَا اللهُ عَبُود ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اَجَعَلَ الْالِقة اِلْهُ اَقَ اَجِدًا اِنَ هَٰمَا کُنَ ہُو کُھیا ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اَجَعَلَ الْالِقة اِلْهُ اَقَ اَجِدًا اِنَ اَلَٰ مُعَادِد مِن اَلَٰ کُلُور کے ایک معبود ول کو ایک معبود منوانا چاہتا ہے۔ شک سے بھاری چیز ہے۔ کہ سارے معبود ول کا انکار کر کے ایک معبود منوانا چاہتا ہے۔ سب سے بھاری چیز مشرکول کے لیے تو حید ہے جو ہم چین کریں گے ، کہ آ ہا ان کار کر ہے ایک میں۔

اِنَّ مَاشِئَةَ الَّیْلِ ہے شکے رات کواُ ٹھنا ، جا گنا ہے آشُنَّ وَظُنَّ یہ زیادہ سخت ہے روند نے کے اعتبار ہے میٹھی نیند کو چھوڑ کر تہجد کے لیے اُٹھنا آسان بات نہیں ہے۔ خاص کر آج کل کے موسم میں کہ چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں نیند بھی پوری نہیں ہوتی رئمرجن سندوں کو اللہ تعالیٰ نے تو نیق دی ہے وہ اُنھتے ہیں۔ وطی کامعنیٰ کچلنا ہے فَا قَوْمَ فِینِلاً اور زیادہ درست ہے بات کرنے کے اختبار سے کہ رات کو اطمینان ہوتا ہے۔ تر آن پڑھیں گے تو خور بھی سنیں گے اور دومر ہے بھی سنیں گے اور دومر ہے بھی سنیں گے اور جہ سے اس کے اور دومر سے بھی سنیں گے اور جہ سے ائل :

یہ مسئلہ میں پہلے بھی کی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور ضروری مسئلہ ہے کہ نماز پڑھے والا نماز کے الفاظ اگر اس کے کان نہ نیس تو نماز بالکل نہیں ہوتی ، بشر طیکہ بہرہ نہ ہو۔ یعنی اس انداز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان س لیس فقہائے کرام کا یہ مفتی بہتول ہے ۔ سیح اور محقق قول بہی ہے۔ اگر اپنے کان نہیں سنے تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیم سے ۔ سیم فول بہی ہوگ ۔ اُس زیانے میں نہ گاڑیاں تھیں ، سیم میں نہ کار نہیں ہوگ ۔ اُس زیانے میں نہ گاڑیاں تھیں ، جہاز سنے ، نہ مر کیس تھیں ، اطمینان ہی اطمینان ہوتا تھا۔ آج بھی وہ بہاڑی علاقے بہال سرکیس نہیں ہیں وہال شور نہیں ہے بڑا سکون ہے۔

ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ تفلی نماز میں جماعت کے ساتھ اگرامام کے ساتھ ایک آدمی شریک ہونجائے تو جائز ہے۔ دوآ دمی ساتھ ال جائمیں تو بلا کرا بہت جائز ہے۔ تین آدمی ساتھ ال جائمیں تو مکر وہ تنزیبی ہے۔ مگر وہ تنزیبی کا مطلب ہے کہ ہوجائے گ لیکن آدمی ساتھ ال جائیں تو محر وہ تنزیبی ہے۔ اور نفلی جماعت میں چاریا چارسے زیادہ ال جائیں تو پھر مکر وہ تخریکی ہے ، حرام ہے۔ کیوں کہ شریعت نفلی نماز کو اتنی اہمیت نہیں ویتی جتنا فرائض اور سنت مؤکدہ کو اجمیت ویتی جتنا فرائض اور سنت مؤکدہ کو اجمیت ویتی ہے۔

لعض قاری حضرات رمضان المبارک مین شبینه پر ھتے ہیں۔ اگرتراوی کی پچھ رَحْتَیں جَیْورُ دِی ہِیں اوران میں قر آن پڑھتے ہیں تو پھرسی ہے۔ کیول کہ تراد کے سنتو مؤکدہ ہےاں کی جماعت صحیح ہے بلاقیل وقال کے۔اورا گرتر اور کی نماز پڑھ پچے ہیں ادر نفلوں میں شبینہ کرتے ہیں توامام کے ساتھ تین آ دمی ہیں تو مکروہ تنزیبی ہے۔ چاریا چار سے زیادہ ملیس گے تو مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہوگا تواب بالکل نہیں ملے گا۔

توایک بیہ ہے کہ رات کو ہات سی کے ماتھ موافقت کرے معلیٰ موافقت بھی ہے کہ رات کو جو ہات دل میں ہوگی زبان اس کے ساتھ موافقت کرے گی کیوں کہ سکون ہوگا۔
فر مایا اِنَّ لَک فِی النَّهَارِ سَبْحًا طَوِیْلًا ہے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے لہا۔
اے نبی کریم منی تا تا ہے ہی کرنی ہے ۔ دن میں تبلیغ بھی کرنی ہے ، دور دراز ہے آنے والے مہمانوں کے ساتھ ملا قات بھی کرنی ہے ۔ دن میں اتناوقت نہیں مل سکتا کہ آپ نفلی نماز میں مشغول ہوں یا قرآن کریم زیادہ پڑھیں یا ذکر میں زیادہ مشغول ہوں ۔ دن میں شغل طویل ہے ۔ کوئی آرہا ہے ، کوئی جارہا ہے ۔

# ذ کرالله کی اہمیت:

قادُ کُرِ انسخر رَبِكَ اور ذکر کریں اپنے رب کے نام کا۔ مفسرین کرام ایسیم فرماتے ہیں کرقر آن کریم پڑھنے سے پہلے اعوز باللہ پڑھنی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر ۹۸ پارہ سما میں ہے۔ فإذَا قَرَ اَتَ النَّفَرُ اَنَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْءِ " پس جب فَإِذَا قَرَ اَتَ النَّهُ لَا اللَّهُ تَعَالَىٰ کے ساتھ شیطان مردود ہے۔ " اعوذ باللہ کے آپ بعد بست جالفه الرَّخین الرَّحیٰ پڑھو۔ کیوں کہ نیکی کا جو کام ہم اللہ کے بغیر پڑھا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ "

توفر مایا یا د کرایئے رب کے نام کو۔ ذکر میں القد تعالیٰ کا نام ہے، تیسر سے کلمے کا ذکر ہے، درودشریف ہے، استغفار ہے اورسب سے بڑا ذکر قر آنشریف ہے۔ جتنے ورد وظائف ہیں وہ قرآن کریم کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھو۔اور
پہلے من چکے ہوکہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا تواب ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ
ہے۔اور حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت سائٹ آئٹ فرمایا اذا اداد الله تعالی
یع بین ہو تھ بی تھ تھ تھ تھ تھ تا ہے اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ادادہ فرماتے
ہیں تواس کو کام میں نگا دیتے ہیں۔ "پوچھا گیا حضرت! کس کام میں لگا دیتے ہیں؟ فرمایا
نیک کے کاموں میں رغبت زیادہ ہوتی ہے۔روز بدروز نیکی کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب
الی حالت ہوجائے تو بھے لے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ادادہ فرمایا ہے۔

وَتَبَقُلُ إِلَيْهِ تَبْنِيلًا اور يَسُوبهو جا عَي الله تعالیٰ کی طرف يَسُوبهو جانا۔ اس عِن الله تعالیٰ کی طرف يَسُوبهو جانا۔ اس عِن البِنهِ البِس ال

قرآن کریم کے جینے تراجم ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبدالقادرصاحب برہ رہا۔
کا ہے۔ بیآج سے تین سوسال پہلے کا ہے۔ اس کے اددو کے بعض الفاظ آج کل کے اردو والے نہیں سمجھتے۔ مثل اُن اُنھوں نے اُنٹہ القہد ک کا ترجمہ کیا ہے" نرا دھار ہے۔ " پُرانے اُردو دان تو اس کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی ہے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرا دھار کا معنی ہے

بے نیاز۔ حضرت شیخ الہند ہوئاند نے ای ترجمہ کوساسنے رکھ کرقر آن کریم کا آسان ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثانی کے نام سے مشہور ہے۔ تو شاہ عبد القادر صاحب بوئائد و و شاہ عبد القادر صاحب بوئائد و و کا کامعنی کرتے ہیں کارساز ، کام بنانے والا مساف و اللہ تعالی کے سواکوئی کارساز نہیں ہے۔ ترسول : تسلی رسول :

كافر ،مشرك آب كے خلاف برى باتيں كرتے ہيں معنون كہتے ہيں ،ساحر كہتے ہیں ، محور کہتے ہیں ،مفتری اور کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ تعالی ، جوان کے منہ میں آتا ہے كت بي وَاصْبِرْ عَلْ عَايَقُولُونَ اوراك بي كريم مِنْ عُلِيبِمْ! آب مبركري ال باتوں پر جووہ کرتے ہیں واله بحر هنه هنه را بحین لا اور جھوڑ دیں ان کو جھوڑ ناعمر گ کے ساتھ ۔ یعنی ان کی کمسی بات کا جواب نہ دیں ۔ کیوں کیا گرآ ہے بھی جواب دینا شروع کردیں معے توان میں اور آپ میں فرق نہیں رہے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہنے دو و ذَرُ نی اور چھوڑ دے مجھے قائم گذین اور جھٹلانے والوں کو۔ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں ، توحیدورسالت کوجھٹائے ہیں، قیامت کوجھٹائے ہیں، حق کوجھٹلاتے ہیں اونی النَّعَاقِ تعمت دالے ہیں، دولت دالے ہیں اور وہ دولت بھی ہم نے ان کوری ہے۔ وَمَهَلْهُمْ اِ قَلْنُلا اورمہلت دے ان کوتھوڑی کی۔ کتنا عرصہ کھا تھی گے، پیکن کے، آرام اور نعتوں میں رہیں گے؟ آناتو ماری طرف ہے اِنْ لَدَیْنَا ہے شک ہارے یاس آنڪالا۔ آنڪال نيڪل کي جمع ہے۔ بياگر ہاتھوں ميں والي جائيں تو ہتھ کثريال بيب اور یاؤں میں ڈولی جا تھی تو بیڑیاں ہیں۔تومعنی ہوگا ہمارے یاس ہتھکڑیاں بھی ہیں اور بيريال بهى بين داورسورة الحاقد ياره ٢٩ من ب في سليلة ذَرْعَهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًا

"اليى زنجير مين جس كى لمبائى ستركز ، فَاسْلُكُوهُ الى مين جكر دو-"

توفر ما یا بے شک ہارے یاس متحکر یاں اور بیر یاں ہیں وَ بَجِنبًا اور شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جمیم اس آگ کو کہتے ہیں جوخوب شعلہ مارے وَ ظعامًا ذَاغُضَة اور ہمارے یاس ایسی خوراک ہے جو گلے میں ایکنے والی ہے۔ اگر حلق میں اٹک جائے تو آئکھیں یا ہرآ جاتی ہیں ۔آ دمی موت وحیات کی کش مکش میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ دوز خ میں جب لوگ بھوک کے غلبے کی وجہ ہے مجبور ہوں گے توضر لعے خار دار جھاڑی عسلین بیپ اورخون ملا ہوا یانی ، ان بُود یا جائے گا تو دوان کے گئے میں افک جائے گا۔کھانسی کرتے رہیں گے، تریخ رہیں گےنہ نیج اُر ے گاور نہ باہر نکلے گا قَعَدَایًا آلِیْمًا اور ہمارے یاس درو ناک عذاب ہے۔ ہم ان سے نمٹ لیس گے۔ بیہ ہوگا کب؟ ۔ یَوْمَ يَّهُ مِجْفُ الْأَرْضُ جَس ون كانتِ كَى زمين \_ زمين كا كانبينا وو دفعه موكا \_ ايك نفخه اوليُ کے وقت جب حضرت اسرا فیل ملائیلام دنیا کوفنا کرنے کے لیےصور پھونکیں گے۔سورۃ الجج ياره ١٤ من ج إِنَّ زَنْزَلَةَ السَّاعَةِ شَوْءَ عَظِيْدً ٥ ومرازلاله عاليس سال بعد ہوگا جب زندہ کرنے کے لیے دوبارہ صور پھوٹکیں گے۔ زمین پرزلزلہ طاری ہوگا زمین یصے گی اور مروے باہرنگل آئیں گے واٹیجیال اور پہاڑ کانپیں گے۔ یہ مضبوط پہاڑ وَكَانَتِ الْجِيَالَ كَثِيْبًا - كثيب كالمعنى بريت كالميلا - اور بهوجا عي ك يها ثريت کے نیلے میں اُلا سیھلنے والے (بھربھرے)۔ان کوتوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ۔ بہریت ہوکرخود ہی پیسلتے جائیں گئے۔جس طرح ہوامیں خاک اُڑ تی ہے ای طرع ' بدأ ڑتے ہوئے نظرآ تھی گے۔

إِنَّا أَرُسَلْنَأُ إِلَكُنُّهُ رَسُولًا لِهِ شَاهِلًا عَلَيْكُمْ كُمَّا أَرْسَلْنَأُ إِلَى فِرْعَوْنَ رَبُولُا فَعَكَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولُ فَأَخَذُنَّهُ آخُذًا وَيِيْلًا ﴿ فَكُيْفَ تَنْقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْكِ انَ شِيْبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولُ ﴿ إِنَّ هَٰنِهِ اللهُ تَذْكِرَةً فَكُنْ شَاءًا مُخَذَالِ رَبِّهِ سَبِيلًا قَالِي رَبِّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ إِذِنَى مِنْ تُلْتِي الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَتُلْتُ وَطَالِفَةٌ يِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَ أَرْعَلِمَ أَنْ لَنَ تُعْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَاتَيْسَرُمِنَ الْقُرْانِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مِرْضَى لَوَالْخَرُونَ يَضِيرُنُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فَيْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَأَقَرُءُوا مَا تَبِكَرُمِنَهُ ۗ وَآقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُّواالزُّكُوةَ وَاقْرِضُوا اللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْتَلِ مُوْالِانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَجَدُونُ عِنْكَ اللَّهِ هُوَخَيْرًا وَآعُظُمُ إَجُرًّا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَكُفُورٌ رَّحِيْمٌ وَ

اِنَّا اَرْسَلْنَا بِ شَكَ بَم مِنْ بَهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَارَى طُرِف رَسُولًا الكِرسُول شَاهِدًا عَلَيْكُمُ الوابى دين واللَّهِ مَم بِر كَمَا رَسُولًا الكِرسُول شَاهِدًا عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الكِرسُول اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللْم

رسول فَعَضَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ يس نافر مانى كى فرعون نے رسول كى فَأَخَذُناهُ يِس بَم نِي بَرُ الس كُو أَخُذًا قَيِيلًا يَكُرُ ناسخت فَكَيْفَ تَتَقَوْنَ لِي تُم كِيعِ بِحُوكِ إِنْ كَفَرْتُهُ الرَّكُورُ و كَيْمَ يَوْمًا أس دن سے يَّجْعَلَ الْوِلْدَانَ جُوكرد كُلُّا بِحُول كُو شِيْبَا بُورْها السَّمَاءُ مُنْفَطِرُ بِهِ آسان بِهِث جائے گااس دن کَانَوَعُدُهٔ ہے وعدہ اس كا مَفْعَوْلًا يورا موكرر مِنَا إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ بِعْنَكَ بِهِ آيات فيحت بين فَمَنْ شَآءً لِيل جَوْفُل جِابَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّم بنالِے این ربی طرف سینیلا راسته اِنَّدَبَّك بِشُک آپكارب يَعْلَمُ جَانِتَا ﴾ أَنَّكَ تَقُوْمُ بِ شَكَ آبِ كَعْرِ عِ مُوتِي إِي اَ دُنی مِنْ ثُلُقِی الَّیٰلِ تھوڑ ارات کی دونہائی سے ویضفہ اور بھی آدھی رات وَقُلْقَهُ اوربَهِي رات كالميسراحسه وَطَآبِفَةٌ اورايك كروه بھی مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ان لُوگول مِيل سے جوآب كے سأتھ بيل وَاللَّهُ يُقَدِّرَ النَّيْلَ اور الله تعالى بى انداز ولگاتے بيں رات كا وَالنَّهَارَ اورون كالقيلم الله تعالى جانتا أن أن أن خصوة كم ال كو يورانه كر سكوك فَيَاتُ عَلَيْكُمْ لِين الله تعالى في رجوع فرما ياتم ير فَاقُرَ ءُوا يس يرهوتم منا وه تَيمَتَرَ مِنَ الْقُرْانِ جُوآسان بُوقْرَآنِ عَلِمَ الله تعالى جانتا ہے أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ كُمْ الله تعالى جانتا ہے أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مِن

مَّرْضَى بِمَار وَاخَرُونَ اور کھودوسرے يَضْرِبُونَ جو لِيل ك فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِن يَبْتَغُونَ جُوتُلَاثُ كُرِي كُم مِنْ فَضْلِ اللهِ اللهِ تَعَالَى كَافْضُل وَاخْرُونَ اور كِهُ دوسر ع يُقَاتِلُونَ جولایں کے فی سیپیل الله الله الله تعالی کے راستے میں فاقر مواا ما یں پڑھوتم وہ تَینَدَ مِنْهُ جوآسان ہوقرآن پاک میں سے وَأَقِیمُوا الضَّالُوةَ اورقامُ كرونماز وَاتُّواالزُّكُوةَ اوردوزكُوة وَاَفْدِضُوااللَّهَ اورقرض دوالله تعالى كو قَرْضًا حَسَنًا قرض الجِها وَمَا تُقَدِّمُوا الرجو آ گُرَجِيجِ کے لِأَنْفُسِكُمُ این جانوں کے لیے مِنْ خَیْرِ مِملائی تَجِدُونُ يَاوَكُمُ اللَّهُ عِنْدَاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَال هُوَخَيْرًا وه بہتر ہے قَاعُظَمَ أَجُرًا اور بڑا ہے اجر دینے کے اعتبارے وَاسْتَغْفِرُ واللهُ اورمعافى ما لكوتم الله تعالى عن إنَّ الله بعثك الله عَفُورٌ رَّحِيمً بخشخ والامهر بان ہے۔

تسلیٔ رسول :

مشرکین کوشرک میں بڑے تخت تھے یہ تسلیم کرتے تھے کہ محدرسول اللہ سائٹ الیائی بڑے بڑے کے کہ مرسول اللہ سائٹ الیائی بڑے بڑے بڑے النفس ہیں ، نجیب الطرفین ہیں ، ماں باپ کی طرف ہے حسب نسب والے ہیں ، ہین ہیں ، امین ہیں ۔ ظاہری طور پر آپ سائٹ آئی ہی گی قدر بھی کرتے تھے۔ ساری خوبیاں تسلیم کرنے کے باوجود آپ جومسائل بیان کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید ، قیامت اور آپ سائٹ آئیل کی رسالت کا مختی ہے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے

آپ سائی این کی سل کے لیے فرمایا اے محوالوا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلْدِی کُو رَسُولًا بِ شَکْ رَسُولًا بِ مَلْ اِن اَرْسَلْنَا اِلْدِی کُو رَسُولًا بِ مِن اللّهِ مِن بِرِ مِن اللّهِ مِن بِرِ اللّهِ مِن بِرَ اللّهِ مَا بِرَ اللّهِ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الل

جب قوم انکار کرے گی تو اللہ تعالیٰ فرما کیں گے مین یشہ کُ لک "آپ کے دعویٰ پر گواہ کون ہے؟ "حضرت نوح ملائظ فرما کی گے میرے گواہ ہے ہے۔ اوران کی امت ہے۔ چنا نچہ اُمت گواہ کی دے گیا ہے اوران کی امت کہ بین گواہ کی دے گیا ہے اور ان کی اور کہ ملائظ مے نہائغ کی ہے۔ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہ ہیں گے کہ ان کی گواہ کی نامنظور ہے کہ بیموقع کے گواہ نہیں ہیں۔ بیہم سے ہزاروں مالی بعد میں آئے ہیں۔ انھوں نے نوح ملائظ کو کب دیکھا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رب نعالیٰ اس امت سے فرما کی گیا ہے۔ وہرافریق کیا کہتا ہے۔

يدامت كج كا ال يرورد كاراب شك بم سنة بين كربم سي بين اور يقينا سي الله عنه بين كربم سي بين اور يقينا سي الله عنه أن بين برصا ب لقد أرسَلنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يلقَوْمِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَكُمْ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ [الاعراف: ٥٩]" اور آپ كي يغير ني بهي بمين اغبَدُ واللهُ عَالَكُمْ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ [الاعراف: ٥٩]" اور آپ كي يغير ني بهي بمين

بنایا ہے کہ نوح طلیط نے تیلیج کاحق ادا کیا ہے۔ "اگرآب کی کتاب سچی ہے، آپ کا پیغیر سچا ہے اور یقیناً ہے ہیں آپ بھر آنحضرت مان اللی ایک ویں کے کہ سچا ہے اور یقیناً ہے ہیں آنو بھر ہم بھی سے ہیں۔ پھر آنحضرت مان اللی اور ی کے کہ میری اُمت نے جو گواہی دی ہے دہ بالکل تعیک ہے۔

توفر ما یا بے شک بھیجا ہم نے تمماری طرف رسول گواہی ویے والاتم پر گاآ اُزسَلْنَاۤ إِلَی فِیرْ عَوْنَ رُسُولًا جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول موک مالئیلئے۔ فرعون بھی بڑا دولت مند، ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے موکی مالئیلئے کی نافر مانی کی فک کَدَبَ وَ عَطٰی ﴿ [سورۃ النازعات: پارہ ﴿ سوا "پس اُنھوں نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی۔ "پھرہم نے اس کا کیا حشر کیا۔ اس طرح یا ورکھوا گرتم بھی نافر مانی کرو گے تو تمھا راحشر کی۔ "پھرہم نے اس کا کیا حشر کیا۔ اس طرح یا ورکھوا گرتم بھی نافر مانی کرو گے تو تمھا راحشر

فرمایا فَعَطٰی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پِس نافرمانی کی فرعون نے رسول ک، موک عالیا کی فائخ افرائد آخذا فرائد کی الراس کو پکڑنا شخت۔ و بیل کا معنی ہے شدید یعنی شخت گرفت میں لیا فرعون کوموئل کے سامنے فرق کیا اوراس کی لاش معنی ہے شدید آنے والی نسلول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پس تم عبرت حاصل کروتماری دولت سے فرعون کی سلطنت زیادہ تھی اوراس کو بھی اپنے ملک پر بڑا غرور تھا۔ پھراس کا کیا انجام ہوا۔ پھرفرعون کے رسول سے تمارارسول اشرف ہے۔ فاتم النبین ہے، امام النبین ہے اگرتم نافر مانی کرو گے بدرجہ اولی اخذ و بیل میں پکڑے جاؤگے ۔ یہودنیا کی بات ہے جو چندروزہ زندگ ہے فکیف تنتیکی نے اس میں پکڑے کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بوچندروزہ زندگ ہے فکیف تنتیکی ن کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بوچندروزہ زندگ ہے فکیف تنتیکی ن کی جو کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بان کیفر نگر نے فرکرہ گے اس دن سے یک جو کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بان کیفر نگر نے فرکرہ گے اس دن سے یک جو کے اللہ تعالیٰ کے مناسبت سے کان کیفر نگر نے فرکرہ گے اس دن سے یک جو کے اللہ تعالیٰ کے مناسبت دے کا پیوں کو بوز خا۔ شیب انشد یہ کی جو ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے کا پیوں کو بوز خا۔ شیب انشد یہ بی جو ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دی کا بیوں کو بوز خا۔ شیب انشد یہ بی جو ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت کے بیوں کی جو سے سے اس کی جو بیوں کو بوز خا۔ شیب انشد یہ بی جو ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت کے بیوں کو بوز خا۔ شیب انشد یہ بی جو ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت کی جو بیوں کو بوز خا۔ شیب انشد یہ بی جو ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت کے بیوں کو بوز خا۔ شیب کی جو بیوں کو بوز خا۔ شیب کی جو بیوں کو بوز خا۔ شیب کی جو بیوں کی جو بیوں کو بوز خا۔ شیب کی جو بیدر بیوں کی جو بیوں کی میں کی جو بیوں کی کی کو بوز خا۔ شیب کی جو بیوں کی بیوں کی کی کو بوز خا۔ سیب کی جو بیوں کی جو بیوں کی کی کو بوز خاب کو بوز خاب کی کو بوز خاب کی بیوں کی کو بوز خاب کو بوز خاب کی کو بوز خاب کو بوز خاب کی کو بوز خاب کی کو بوز خاب کی کو بوز خاب کو بوز خاب کو بوز خاب کی کو بوز خاب کی کو بوز خاب کو بوز خاب کی کو بوز خاب کو بوز

ہے کسرہ دیا گیا۔ وہ دن اتنا ہیبت والا اور ہولنا ک ہوگا کہ اس کا خوف اور ذربچوں کو بوزھا کر دے گا۔ بیفرض کے طور پر فرمایا کہ آگر بیج بھی ہوں گے توغم کے مارے بوڑھے ہوجا تھیں گے۔ السّمآ ۽ مُنْفَطِرٌ بهِ آسان پھٹ جائے گااس دن پہلے نفخے میں اور اس میں کوئی شک وشیر میں ہے۔ گان وَعُدُهُ مَفْعُولًا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بورا موكرر ہنا۔رب كا وعدہ طے شدہ ہے۔ إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴿ لِهِ شَكُ بِيرٌ يَاتُ تَصِيحت ہِيں اور خیرخواہی ہیں۔ان میں ہرطرح کی ہدایات ہیں۔اللہ تعالیٰ کا پیفیبرشمصیں سمجھار ہاہے كه آخرت مين تم كس طرح كامياب موسكة مو فَهَنْ شَاءَاتَّخَذَ إِنَّى رَبِّهِ سَبِينًا لَا بِس جو تحض جاہے بنا لے اینے رب کی طرف راستہ۔اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے پنمبریرایمان لائے ۔اللہ تعالیٰ ادراس کے رسول کی اطاعت کرے، ٹافر مانی ہے بیجے اوررب تعالیٰ کی رضا کاراستداختیار کرے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ سورة کی ابتدا میں اللہ تعالی نے رات کو قیام کا تھم دیا اور تبجد کی نماز آنحضرت سالط اليام پر اور صحابه کرام جي النام پر ايک سال تک فرض رهي ہے۔ ام المومنين حضرت عا تشه صدیقتہ نی فن فرماتی میں کہ سورہ کے مملے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان باره مبینے کا وقفہ ہے۔ دوسرار کوع نازل ہوا تو فرضیت ختم کردی گئی۔ آپ مانٹی آیا ہم کے لیے بھی اور صحابہ کرام میں ﷺ کے لیے بھی ۔اوراستحباب یا تی ریا۔تمام نفلی نماز وں میں تتجد کا درجہ بہت زیادہ ہے۔

# نماز تهجب د کی فضیلت:

الله تعالى فرماتے ہيں إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَلِمَ اَنْ تَنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ جَانا ہے کہ م اس کو پورا نہ کرسکو گے۔ اتنالمبا عرصہ قیام ہر خص کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد میں اس کی وجو ہات بھی بیان فر مادیں کہ جن کی دجہ سے یہ کام مشکل ہے۔ لہذا فر ما یا فَتَابَ عَلَیٰ گُنہ پی اللّٰہ تعالیٰ نے رجو رع فر مایا تم پر، مہر بانی فر مائی اور قیام میں تخفیف کر دی گئے۔ اور فرضیت منسوخ کر دی فَاقْدَ مُوْا مَا تَیْسَدَ مِینَ الْقُرُ اَن پر حوتم وہ جو آسان ہو قر آن سے۔ مراداس قر آن پر صنے سے تبجد پر نصنا ہے کہ اس میں قر آن پر صاحاتا ہے۔ مطلب میہ کہ اب تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی ہے اب جس قدر آسان ہوبطور مستحب کے پڑھ لیا کرو۔

### ا مام ا بوحنیفه رئمهٔ النظیه کا استدلال:

امام ابوصنیفہ جنان ہدنے اس آیت کر بہدے بدات دلال کیا ہے کہ نماز میں مطلق قر اُت فرض ہے سورة فاتحه كا پر هنا فرض نہيں ہے۔ كيول كمالله تعالى نے فر مايا ہے جو قرآن کریم سے آسان ہو پڑھ تو۔ بیمطلق نماز کی بات ہے۔ امام کے پیچھے قرائت کرنے سے سورة الاعراف آیت نمبر ۲۰ میں منع فرمایا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے وَإِذَا قُدِيَّ الْقُرْانَ فَاسْتَمِعُوالْهُ وَانْصِتُوالْعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ "اورجب قرآن يرْ هاجائة واس كي طرف کان لگائے رہواور خاموش رہوتا کہتم پررحم کیا جائے۔" یعنی جب امام قر اُت کر رہا ہوتو اس وقت مقتد یوں کا وظیفہ ہے ہے کہ وہ تو جہ کے ساتھ سنیں اور خود خاموش رہیں ۔ حضرت عمر بالشيد فرماتے ہیں کہ جوشخص امام کے پیچھے قر اُت کرتا ہے اس کے منہ

میں پتھرڈا لنے جاہئیں۔[مؤطاامام محمد:ص ۹۸]

اور حضرت سعد بن و قاص پڑائٹہ فرمائے ہیں کہ میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے بیچھے قر اُت کرتا ہے اس کے منہ میں چنگاری ڈال دوں۔[جزاءالقراۃ: صفحہ ۱۱] (مزید تفصیل کے لیے حضرت کی کتاب احسن الکلام کا مطالعہ کریں۔مرتب) تو فر ما یا پس پڑھوتم قر آن سے جو آسان ہو۔آ گے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کی وجوہ بیان فر مائی ہیں ۔

# نماز تہجید کی فسینت کے منسوخ ہونے کی وجوہات :

الته تعالى فرماتے بيں عَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى الله تعالى جانا ہے كه ب تا كيد بول كيم من بيار ـ اگر تبجد فرض بوتو بيار آ دمي تو بزي مشقت مين مبتلا بو كا كيون کہ بیاری تو آوی کے بس کی بات نہیں ہے اور علاق کے بعد جو آن ہے بناصبہ نہیں

ہے بنکہ مخففہ من المثقلہ ہے۔

تہد کے منسوخ ہونے کی دوسری وجہ۔فرمایا وَاخَدُ وَنَ یَضْدِ بُوْنَ فِی اَلْاَرْضِ اور یکھ دوسرے جوچلیں گے زمین میں یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ جوتلاش کریں گے اللہ تعانی کافضل ہے ارت کے لیے سفر کرنا ،علم کے لیے سفر کرنا ہے۔اگر تہجد فرض ہوتو مسافر مشقت میں بہتلا ہوجا کمیں گے۔اس لیے اللہ تعالی نے تخفیف پیدا کردی۔

تیسری وجہ: وَاخَرُ وَنَ يَقَائِنُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ اور پجھ دوسرے جوائریں گے اللہ تعالیٰ کے رائے میں ۔اس وقت تو جہاد فرض نہیں ہوا تھا گر بتاویا گیا کہ جہاد بھی پیش آنے والا ہے۔ تو جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، قال کے لیے تکلیں گے تجد کا پڑھنا ان کے لیے مشکل امر ہوگا اس لیے تخفیف کر دی گئے۔ اسلام ایک انقلابی وین ہے۔ اس میں جہاد فرض ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر عقائد کی درتی اور امن وابان قائم نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و قائد کو ھُدُد کھی گلاتگوں فوئٹ ہیں "اور لاوتم ان کے منظم سے نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و قائد کو ھُدُد کھی گلاتگوں فوئٹ ہیں "اور لاوتم ان کے منظم سے نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "اور ابوداو دورشریف میں روایت ہے آخصرت سی سیائی سے فر مایا آئی ہے گئے گا گئی تو ہم اوقی مجہاد فی مبیل اللہ جھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس حضرت صدیق آئیر نوٹٹ کا فر مان ہے جوقوم جہاد فی مبیل اللہ جھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس حضرت صدیق آئیر نوٹٹ کا فر مان ہے جوقوم جہاد فی مبیل اللہ جھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر ذات مسلط کردیج ہیں۔

تو خیراللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہتم میں بیار بھی ہوں گے اور مسافر بھی ، جنھوں نے روز ی کی تلاش کے لیے سفر کرنا ہے اور علم کے لیے سنر کرنا ہے اور مجابد بھی ہوں گے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے رائے میں لڑنا ہے۔ تو ان کے لیے شب بیداری پر عمل کرنا مشکل ہوگا اس لیے تخفیف فرما دی اور فرمایا فَاقْدَ مُو اَمَا تَیْمَنَدَ مِنْهُ ایس پڑھلوتم جو آسان ہو قرآن ے۔ اپنی جان کوزیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرض نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہو۔ فرمایا و آفینہ والصّلوۃ اور قائم کرونماز کو ہر حالت میں سے معان نہیں ہے واقوالا ڈی کو قالا اللّہ کو قالا کہ اللہ کا اللہ اللہ کا ایک اللہ کا ایک ہری زکو قامیں دین ہے۔ تیس گائے ہینس ہیں تو گائے یا ہمینس کا ایک سال کا بچردینا ہے۔ ہمیر بکری زکو قامیں دین ہے۔ تیس گائے ہمینس ہیں تو گائے یا ہمینس کا ایک سال کا بچردینا ہے۔ ہمیر بکریاں ہیں تو چالیس میں ایک بکری دین ہے۔

نماز اورز کو ہ کے حکم کے بعد فرمایا وَاقْدِ ضُوااللّٰہ قَدُ صَاحَتُ اور قرض دو اللّٰہ تعالیٰ کواچھا قرض ۔ پورے اخلاس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فرج کرنا ہی قرض حسنہ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کے داستے میں فرج کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کمیا کہ جس طرح تم کسی کو قرض دو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ استعمال کے بعد والیس و سے گاای طرح اللّٰہ تعالیٰ کے داستے میں جو فرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کی گنازیادہ ملے اللّٰہ تعالیٰ کے داستے میں جو فرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کی گنازیادہ ملے

ے۔ایک کے بدلے کم از کم وی دیتا ہے اور فی بیل اللہ کی مدیمی کم از کم ایک بدلے میں سات سودیتا ہے۔فرمایا وَاسْتَغْفِرُ واللّهَ اور معافی ما نگوتم اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس میں کوئی ندکوئی فامی رہ جاتی ہے للبذا استغفار کروتا کہ اللہ تعالیٰ کوتا ہیاں معاف کروے اِنَّ اللّهُ عَفُورٌ دَّ حِینَهُ بِحِشْک الله بختے والا رحم کرنے والا ہے۔

->>>> • 4444-

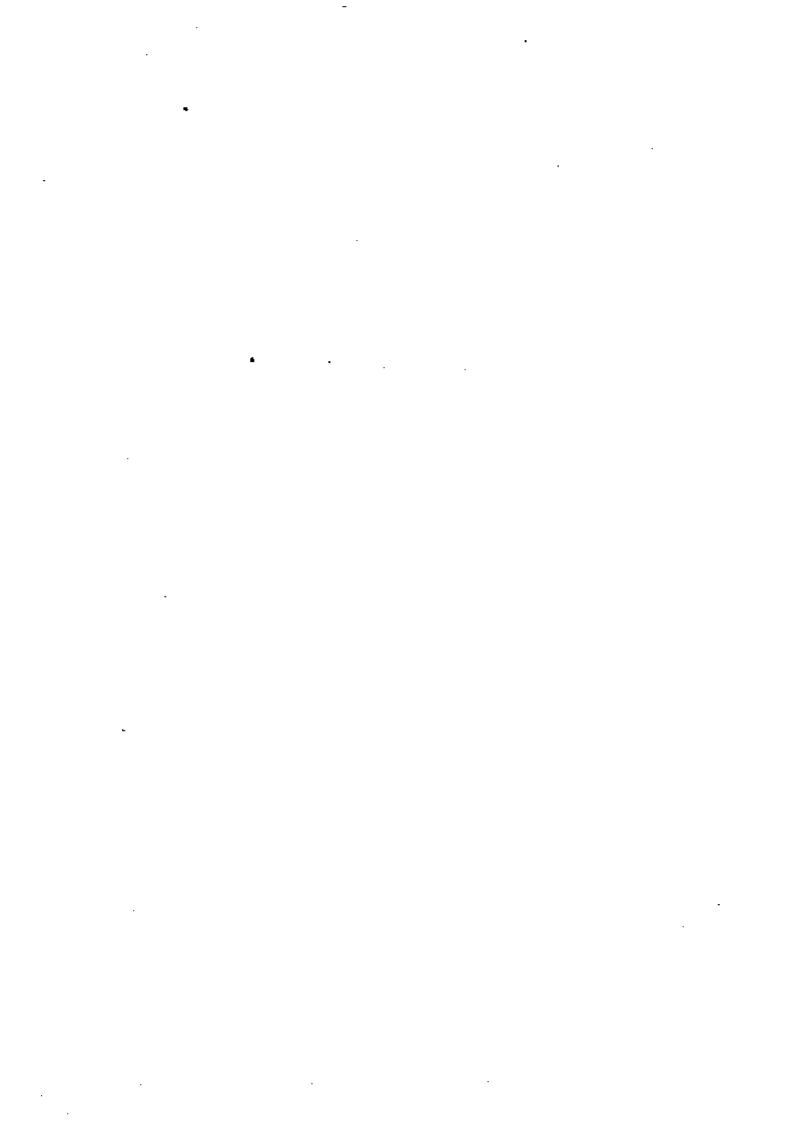

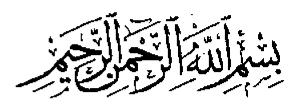

تفسير

سُورُلا المَكِنَّةُ إِلَى الْمُعَالِقُورُ الْمُكِنَّةُ وَالْمُعَالِقُورُ الْمُكِنِّةُ وَالْمُعَالِقُ الْمُكِنِّ

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

(مکمل)



a

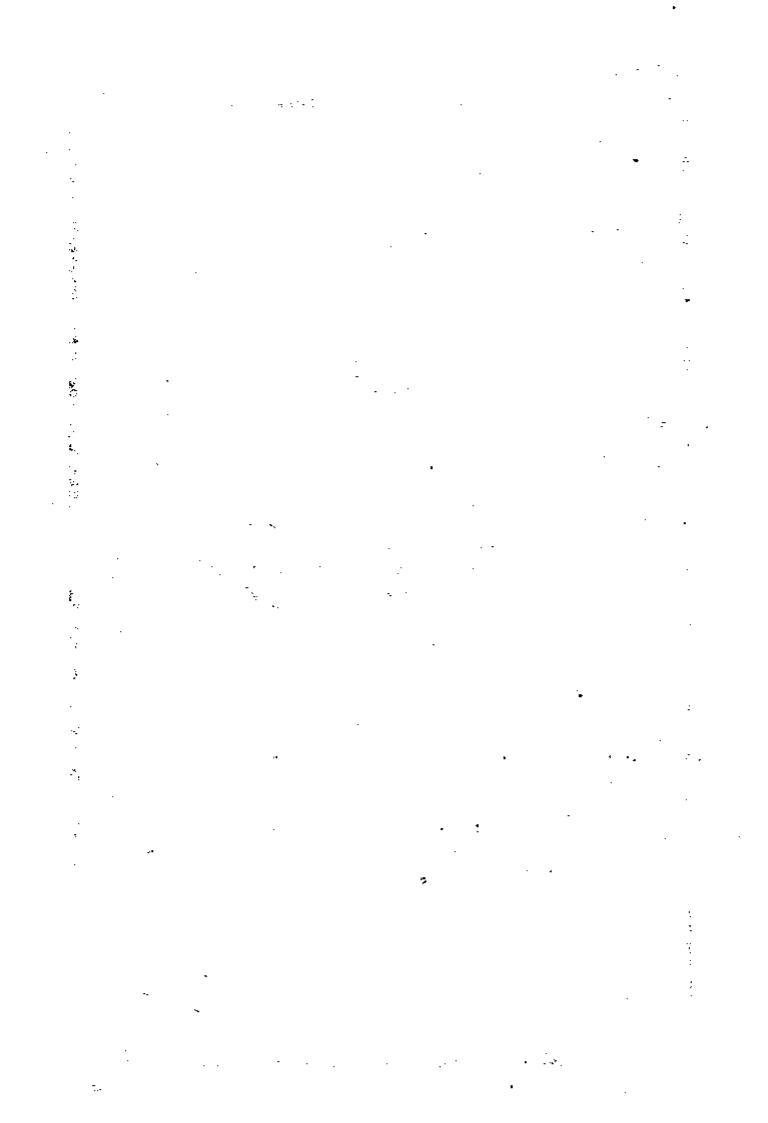

## وَ الْمُ اللَّهُ اللَّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ

ئَايَهُٵ الْمُنَ بِّرُهُ قَدْ فَانَنِ نَهُ وَرَبّكَ فَكَيْرُهُ وَثِيابِكَ فَطَقِرْهُ وَلِيَابِكَ فَطَقِرْهُ وَالرُّجِرَ فَاهُجُرْهُ وَلَا تَمْنُ ثُنَ تَسْتَحَكِّيْرُهُ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَهُ وَالرُّجِرَ فَاهُجُرْهُ وَلَا تَمْنُ ثَنْ تَسْتَحَكِیْرُهُ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَهُ فَالْمَا ثَوْهُ فَاللَّا فَوْلِكَ يَوْمَ عَلِيلَ اللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ اللَّا فَوْلَ النَّا فَوْلَ اللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَكُولُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَكُولُولُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَكُولُولُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللِلْمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللِلْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آیا نیماانمدَیْر اے کپڑااوڑ سے دالے قیم آپ کھڑے ہوں فائندِر پی لوگوں کوڈرائیں وربٹک فکیر اوراپے رب کی بڑائی فائندِر پی لوگوں کوڈرائیں وربٹک فکیر اوراپ کیروں کوپس پاک رکھیں بیان کریں ویشابک فظیر اوراپ کیروں کوپس پاک رکھیں والڈ جُزَفاه جُز اور بت برتی ہے دوررین وکلاتمنن تشکیر اور

تحمی پراحسان نہ کر کہتم اس سے زیاوہ حاصل کرو قریرَ بِنْكَ فَاصْبِرْ اور اینے رب کے لیے پس صبر کریں فیاذائیقی پس جس ونت بھائی جائے گی إِنِي النَّاقُورِ بَحِنُ والى فَذَلِكَ لِيلَ وَهُ وَلَ يَوْمَهِذِ اللَّ وَلَ ا یَوْرُ عَسِیْرُ سخت دن ہوگا عَلَی الْکَفِرینَ غَیْرٌ یَسِیْرِ کَافْرول کے لیے آسان نہیں ہوگا ذَرٰ نِی حجھوڑ دے بچھے وَ مَن اوراس کو خَلَقْتُ وَحِيْدًا جَسَ كُومِينَ نِي بِيدِ اكيا اكيلا وَجَعَلْتُ لَهُ اور بنايا ہے ميں البيغ حاضر قَمَقَدُ اللهُ تَمْهِيدًا اورتياركيامس في السيك ليه تياركرنا ثُمَّ يَظْمَعُ كِرُوهُ مُع كُرتا بِ أَنْ أَذِيدَ كُم مِن يَاده دول كا كَلَا مر گزشیں اِنَّهٔ کان بے شک ہےوہ لالتِنَاعَینیڈا ہماری آیوں کے ساتھ عنادر کھتا ہے آڑھ قُہ ہُ صَعَوٰدًا عنقریب میں اس کو چڑھاؤں گا پہاڑی ير إِنَّهٰ فَكُورَ بِشُكُ اللَّهِ فَكُرَّايا وَقَدَّرَ ادراندازه لكايا فَقُتِلَ لِيل بِيتِاهِ كُرِدِيا جائِ كَيُفَ قَدَّرَ كَيِسَا اندازِهِ لِكَايَا ثُغَةَ قُتِلَ أَ مجرتباه كرويا جائے كَيْفَ قَدَّرَ كيسا اندازه لكايا الى نے تُمَّا نَظَهُ المجرأس في ويكها تُعَقَّبُهُ بجراس في منه بنايا وَبَسَرَ اوربهت ا زیادہ منہ چڑھایا شُغَادُبَوَ پھراس نے پشت پھیری واسْتُکْبَرَ تكبركيا فقال يس اس فيها إن هذآ تبيس بي يقرآن إلا

سِخْرُ يُؤْثَرُ سُمَر جادو جَوْقُل ہوتا چلا آرہا ہے اِن هٰذَ آسَمِیں ہے یہ قرآن اِلّاقَوْلُ الْبَشَرِ سُمَراً دی کی بات سَاصٰلِیٰہِ سَقَرَ عَقریب میں اس کو وافل کروں گاستر میں وَمَا اَدْل لَتَ مَاسَقَرُ اور آپ کوکس نے بتلایا کہ مقرکیا ہے آلا تُبَقِی نہ باقی رکھتی ہے وَلَا تَذَرُ اور نہ جِیورُ تی ہے لَوَاحَةً لِلْبَشَرِ وہ جملس دینے والی ہے چروں کو۔ نام وکو انکنے ۔ نَوَاحَةً لِلْبَشَرِ وہ جملس دینے والی ہے چروں کو۔ نام وکو انکنے ۔ :

اس سورة كانام سورة المدرز ہے۔ مُنَّ يَّتُو اصل بين مُتَدَيَّتُو تھا۔عربی مُرائمر کے لحاظ ہے تا کودال کیا پھردال کا دال میں ادغام کیا تو مُثَن بِنْ مُو موگیا۔اس کامعنی ہے کپڑ ااوڑ ھنے والا۔ کپڑا گرم ہویا سرویا کمبل ہو،جس طرح کا بھی ہو۔ نزول کے اعتبار سے اس سور ق کا جوتھا تمبر ہے۔ اس سے پہلے تین سور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے چوہترواں[۲۴] نمبر ہے۔ اس کے دورکوع اور چھپن آیات ہیں۔ آنحضرت سأين اليهم كمبل اوڑھے ہوئے سورے تھے، آرام فرمارے تھے كہاى حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ پیغام نازل ہوا یّا یّعْهَاانْمُدَّیّرُ اے کپڑااوڑ ھکر سونے دالے آپ کا کام سونانہیں سوئے ہوؤل کو جگانا ہے فیز آپ کھڑے ہول فَأَنْذِرُ لِينَ آبِ وَرَائِمِي لُوكُون كُوخُوابِ عَفلت سے ان كوبيداركريں وَرَبَكَ فَكَبَرُ اور اینے رب کی بڑائی بیان کریں۔ اُللٰهُ آکبر کیبیُرا وَالْحَمْلُ بِلْهُ کَیْرُا آنحضرت مآبنیٰ آیا ہم کثرت سے پڑھتے تھے۔عرب کے مشرک جب صبح کو اُٹھتے تھے تو كوئى لات كو يكارتا تھا، كوئى عز ى كو، كوئى منات كو يكارتا تھا ، كوئى كسى كو ، كوئى كسى كو -

آخضرت سن الني المنه المنه كا بهى دعا بنلائى اورسونى كا بهى - أشفى كا دعا بها أَلْحَمْدُ لَهُ لِللهِ اللّهُ اللهُ اللهُم

ا پن حیادراورسشاوار تخسنول سے بیجالاکانا حسرام ہے:

تو فرمایا آپ اینے رب کے نام کی بڑائی بیان کریں وَثِیَابَکَ فَطَنِهُوْ اور این کِیرُ وں کو پس یاک رکھیں۔ اس کا ایک معلیٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ کیرُ سے نیم پر کھیئے ہوئے نہ پھریں۔ بسے آج کل بعض نا دان تشم کے لوگ ابنی چاور ، شلوار زبین پر کھیئے بھریں۔ بسے آج کل بعض نا دان تشم کے لوگ ابنی چاور ، شلوار زبین پر کھیئے بھرتے ہیں۔ اس کا اُس وقت بھی رواج تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔

آخضرت ما المنظر المسلم الرقاد في القار المنكو الرقاد في القار النكل جادر شخول سے نيج بوگ تو بنده سيدها جہنم ميں جائے گا۔ سي بخارى شريف كى روايت ہے۔ بعض لوگ كتے ہيں كة كبركى نيت سے ايما كرے توحرام ہا اور تكبركى نيت سے نہ كرے تو كر او تتزيبى ہے۔ ان لوگوں كو اس روايت سے دھوكا ہوا ہے كہ آخضرت ما شائي بيلم نے فر ما يا تمن بجر تقويم في بينا كيرا از مين بر تكبر من بحق بحق بحق بنا كيرا از مين بر تكبر كرتے ہوئے لاكا يا۔ سي صديث مجمح ہے۔ اس روايت سے امام شافعى بئوسيد نے سي مجمعا كرتے ہوئے لاكا يا۔ سي صديث مجمع ہے۔ اس روايت سے امام شافعى بئوسيد نے سي مجمعا كر آكم تكبركى نيت سے نہ كرت تو بجر محمر وہ من كرت تو بجر محمر ام ہے۔ اگر تكبركى نيت سے نہ كرت تو بجر محمر وہ سنزيبى ہے۔ ايكن امام الوصنيف برتا ويليم فرماتے ہيں كہ دونوں صور توں ميں حرام ہے۔ تكبر

001

کی نیت کرے یا نہ کرے۔ کیوں کہ ابوداؤدشریف میں روایت ہے آئے مضرت سکن تاہیا ہے نے فر مایا فیا تھا ایس الم تحقیلة [ابوداؤد، قم: ۴۸۰ م] "کیڑے کا نخوں سے نیچ لاکا نامردوں کے لیے تکبر ہے۔ "اور نماز میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سال تاہی تاہی ہے تاریش ہوئی۔ آپ سال تاہی تاہی ہے تاہی تاہی تاہی ہے تاہی تاہی ہوئی کہ استان تاہی کہ جاکہ وضو تک مارون نماز بھی پڑھ۔ اس نے کہا حضرت! میں نے دضو کے ساتھ آپ کے بیجھے نماز پڑھی۔ آپ سالتھ تاہی ہوئی۔ حضرت! میں نے دضو کے ساتھ آپ کے بیجھے نماز پڑھی ہے۔ فر مایا نہیں تمھاری نماز نہیں ہوئی۔ حضرت! مجھے خلطی ساتھ آپ کے بیجھے نماز پڑھی ہے۔ فر مایا نہیں تمھاری چادر شخوں سے نیچ تھی۔ "لبذا تیراوضو بنا دیس فر مایا آئس بہ آپ اوراؤدکی تیجھے روایت ہے۔ اور یہ عنی کرتے ہیں کہ بھی نہیں اور نماز بھی نہیں ہے۔ بیابوداؤدکی تیجھے روایت ہے۔ اور یہ عنی بھی کر سے بیل کہ تقوی کی نوایس اختیار کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۲۲ میں ہے و زبائس التفوی کی نوایس خیر میں ہے اور ایک تقوے کا لباس اختیار کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۲۲ میں ہے و زبائس التفوی کی الباس بی بہتر ہے۔ "ایک ظاہری لباس ہاور ایک تقوے کا لباس ہی بہتر ہے۔ "ایک ظاہری لباس ہاور ایک تقوے کا لباس ہی بہتر ہے۔ "ایک ظاہری لباس ہاور ایک تقوے کا لباس ہی بہتر ہے۔ "ایک ظاہری لباس ہاور ایک تقوے کا لباس ہی بہتر ہے۔ "ایک ظاہری لباس ہاور ایک تقوے کا لباس ہے۔

تورب تعالی تقوے کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں۔ تقوے کالباس اختیار کرو وَالرُّ جُزَ فَاهٰجُرُ ۔ رُجُحِزَ کامعنی ہے بت پرتی۔ پس آب بت پرتی سے دوررہیں۔ جیسے پہلے آپ اس کے قریب نہیں گئے اب بھی قریب نہ جا کیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ کہ آپ پہلے بت پرسی کرتے تھے اور اب تیم ہور ہاہے کہ چھوڑ ویں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پیغیبر پیدائش طور پر ہی مومن اور موحد ہوتا ہے۔

مکد مکرمہ شہر کے قریب ایک جگہ تھی بلطہ۔ اب وہ شہر میں آئٹی ہے۔ وہاں لوگ مینڈارہ [چڑ صاوا] کرتے ہے۔ انھوں نے گوشت آ پ مینڈارہ [چڑ صاوا] کرتے ہے۔ انھوں نے گوشت آ پ مینڈالیم کو بیا کہ آپ قریب محلے میں رہتے ہے۔ آپ مان تلایہ نے وہ گوشت واپس بھیج و یا اور فر ما یا غیر اللّٰہ کے نام پر محلے میں رہتے ہے۔ آپ مان تلایہ نے وہ گوشت واپس بھیج و یا اور فر ما یا غیر اللّٰہ کے نام پر

ذی کے ہوئے جانور کا گوشت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

تو فرمایا جیسے آپ پہلے ان کے قریب نہیں، گئے آئندہ بھی نہیں جانا۔ یہ آپ فائیلیا کے فرمایا جیسے آپ پہلے ان کے قریب نہیں، گئے آئندہ بھی نہیں جانا۔ یہ آپ فائیلیا کے فرطاب کر کے جمیں سمجھایا جارہا ہے کہ بت پرتی کو چھوڑ ہے دکھیں۔
وَلَا تَمْنُ نُنُ اور کسی پراحسان نہ کر قشت کوڑ کہ تم اس سے زیادہ حاصل کرو۔
مطلب یہ ہے کہ تم کسی کورس روپ کا تحفہ اس نیت سے بھیجو کہ وہ لاز ما مجھے پندرہ روپ کا جھے اس نیت سے بھیجو کہ وہ لاز ما مجھے پندرہ روپ کا جھے اس اراد سے بھیجو کہ دیک آدی ہے ساتھی ہے اس کاحق ادا ہوجائے گا۔ لینے کی نیت نہ کرد۔

یہ تادیوں کے موقع پر جو نیونہ بعض علاقوں میں نیوندرہ کہتے ہیں یہ بالکل حرام ہے۔ وہ لوگ کا پیوں پر با قاعدہ نام، رقم درج کرتے ہیں۔ اور اپن شادی کے موقع پراگر رقم تھوڑی واپس آئے تولڑتے ہیں کہ ہم نے استے دیے متصقم استے بی واپس دے رہے ہو۔ تو یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں ایسی کے لڑکے لڑک کی شادی کے موقع پر امداد کرنا چاہتے ہو کیوں کہ ایسے موقع پر امداد کرنا ہوتے ہیں امداد کردو لینے کی نیت نہ کروتو تھیک ۔

توفر مایاسی پراحسان نه کروکه تم اس سے زیادہ وصول کرو و لِرَ بِنَا فَاضِیرُ اور اَ اِلْ بِنَا فَاضِیرُ اور اَ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ال

فَإِذَا نَقِرَ فِي النَّاقُورِ لِي جِس وقت بَجانَى جائے گی بجنے والی (حضرت نے سیکیرکو بجا کر دکھایا کہ یہ نقر ہے۔) یہ جو میں کھڑ کا تا ہوں وہ بجنے والی چیز بگل ہے، صور

ہے،جس میں حضرت اسرافیل علائیام بھونک ماریں گےساری دنیا فنا ہوجائے گی۔ دوسری وفعہ بھونکیس گےساری دنیا اُٹھ کھٹری ہوگی۔

تونقر کے لفظی معنی ہے بہانا، کھونکنا۔ اور ناقور کا معنی ہے بجنے والی۔ فَذٰلِكَ يَوْمَ إِذَ يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ عَلَى الْكُوْلِ يَنَ عَبُرُ يَدِيْدِ كَوْمَ إِذَا يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ اللّهِ يَعْمَ اللّهِ يَعْمَ اللّهِ يَعْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُلْوَلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ایک خهاص داقعیه:

وہ قصہ اس طرح ہے کہ مکہ مرمہ میں ایک بڑارئیس آ دی تھا۔ ولید بن مغیرہ اس کا مھا۔ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رہ گئے سیف مین سیوف الله کا والد تھا۔
مکہ مرمہ میں اس سے بڑا مال دار کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرہ بیٹے دیے ہے۔ خود اس کی صحت ایسی تھی کہ بیٹوں میں بیٹھا ہوتا تو یہ بیس بتا جاتا تھا کہ ان کا بھائی ہے یا باپ ہے۔ اور نوکر چا کر بھی کا فی تھے۔ مختلف محلوں میں مختلف جنس کی دکا نیس تھیں۔ کسی محلے میں نیاری کی مہمی محلے میں کریانے کی مہمی میں کیڑے کے۔ بڑا وسطے کا رو بارتھا۔ محلے میں نیاری کی مہمی محلے میں کریا نے کی مہمی میں کیڑے کے۔ بڑا وسطے کا رو بارتھا۔ محلے میں نیاری کی مہمی محلے میں اور نوکر چا کر بھی کا فی

بیں اور لوگوں کی آمد ورفت بھی ہیں نے پاس کا فی ہے۔ اگر اللہ تعالی اس کو ہدایت دیے دے تو ہوسکتا ہے اس کی وجہ ہے اس کے بینے سی ہوجا سیس اور نوکر چاکر اور اس کے ورست احباب بھی ہدایت قبول کرلیں۔ آپ می شائیلی چند ساتھیوں کے ہمراہ اس کے پاس تشریف نے ولید بن مغیرہ تھا اور چند آ دمی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ستھے کوئی زیادہ رش نہیں تھا۔ آپ می شائیلی ہے نے بڑے اوب واحترام کے ساتھ اس کے ساسنے قرآن کر بھی کی تلاوت کی اور اس کو دعوت دی۔ عمر میں آپ می شائیلی ہے وہ بڑا تھا۔ آپ نے فرمایا پہنا جان! آپ اچھے بھلے بجھے دار آ دمی ہیں۔ دیکھو! رب تعالی نے آپ کو دولت نے فرمایا پہنا جان! آپ اچھے بھلے بجھے دار آ دمی ہیں۔ دیکھو! رب تعالی نے آپ کو دولت نے فرمایا پہنا جان اس کے سال صحت مند بیٹے عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں، بردی عزت مند بیٹے عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں، بردی عزت مند بیٹے عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں، بردی عزت میں میں بھی عرفر ادر ہے اور اس گلے جہان میں اس سے زیادہ عزت ہوگ۔ ہیں کہ سی عزت دنیا میں ہمی عزت یا دیا دوعزت ہوگ۔ ہیں کہ آپ کو اولا دزیادہ ہے اس کی نیکیاں ہمی آپ کو ملیں گے۔

شریعت نے اولاد کی کثرت کی ترغیب اسی لیے دی ہے کہ اولا دزیادہ ہوگی۔ جتی
وہ نیکیاں کرے گی ان نیکیوں کا جتنا اجرانہیں ملے گا اتنا ماں باپ کوبھی ملے گا۔ وہ نیت
کریں یا نہ کریں۔ اس لیے کہ ان کی اولاد ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاداس لیے
طلب کرتے ہے کہ وہ نیکیاں کرے گی ان کی نیکیوں کا تواب ہمیں بھی ملے گا۔ اور آئ
کل لوگ اولاد اس لیے مانگتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں کما کر کھلا کی
گے۔ پھر کھاتے جوتے ہیں۔ مار پڑتی ہے خوب بنا کر۔ کیوں کہ ہماری نیت ہی بُری اور
قاسمہ ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو بچھ ملنا ہے۔ اچھا در خدت ہوتو اچھا پھل ملے گا۔ بُرے
فاسمہ ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو بچھ ملنا ہے۔ اچھا در خدت ہوتو اچھا کھل ملے گا۔ بُرے
در خدت کے ساتھ بُرا پھل گئے گا۔

جب آپ من فائی ایس کو تر آن سنایا اور دعوت دی تواس نے کہا اچھا میں سوخ کر بتاؤں گا۔ چندون کی مہلت وے دیں پھر میں اپنا فیصلہ محص سناؤں گا۔ پھراس نے فیصلہ کیا سنایا؟ اس کا ذکر ایس کے آر ہاہے۔ کہنے لگا میں نے غور وفکر کیا ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ بیقر آن جادو ہے جو تقل ہوتا چلا آر ہاہے۔ اس کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں ذَرِین وَ مَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا حَجُورُ دے مجھے اور اس كوجس کومیں نے پیدا کیا ہے اکیلا۔ جب مال کے ہیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، نہ ساتھ بیٹے تصے نہ بیٹیاں تھیں نہ نوکر جا کر تھے۔ خانق بھی میں اکیلا ہوں اور پیجمی اکیلا پیدا ہوا تھا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمْدُودًا اور بتايا بي من نے اس كے ليے مال لمباچوڑا وَبَنينَ شہودا۔ شہود شاہل کی جمع ہے۔اس کامعنی ہواضر مئے۔اس کے پاس حاضر رہتے ہتھے۔معنیٰ ہوگا اور بیٹے حاضر ہونے والے جلس میں۔ کیول کہ آمدنی بہت تھی ان کو یا ہر جا کر کمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تیرہ بیٹے تھے ان تیرہ میں سے تین کو اللہ تعانیٰ نے اسلام اورایمان کی توفیق عطافر مائی۔ باتی سارے باپ کی طرح کفر پرمرے۔وہ تین یہ بين: أيك خالد بن وليدمشهور جرنيل وظفَر جو سَينْف مِن سُنيُوفِ الله عنه-دوس مے ہشام بن ولیدر وافت اور تیسرے ولید بن ولیدر وافت ۔ آخری دوجب مسلمان ہوئے توباب نے بڑی سختی کی اور بھائیوں نے بھی ان کو تفکر یاں اور بیڑیاں وال ویں ، بھوکا یاسارکھا، بڑی تکلیفیں دیں۔

ا مادیث میں آتا ہے کہ آنحضرت مان اللہ کافی عرصہ تک نجر کی نمازی ان کَ رہائی ہے۔ اللہ میں آتا ہے کہ آنحضرت مان اللہ میں آتا ہے کہ آنحضرت مان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اللہ میں آئی کے لیے قنوت نازلہ بن سلمة وَ الْمُسْتَضْعَفِیْنَ بِعَارِی شریف کی روایت ہے۔

"پروردگار!ان کوظالمول سے نجات عطافر ما۔ان پراتنے مظالم کیے گئے کہان کے لیے منازوں میں دعائم سے بہلے ہی مسلمان ہو ممازوں میں دعائم سے بہلے ہی مسلمان ہو گئے ہتھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اللہ تو اللہ عضل وکرم سے توت تھی ابتدائی دور والا ڈرنہیں تھا۔

توفرمایا بنایا میں نے اس کے لیے مال بڑا اسبا چوڑ ااور بیٹے حاضرر ہے والے وَمَدَّ مَدَّ لَهُ تَمْهِیدًا اور تیار کیا میں نے اس کے لیے تیار کرنا۔ دنیا سامان ، کاروبار ، دکا نیس ، تجارت آگے مزید کمانے کے لیے فَدَّ بَظْمَعُ پھروہ طبع کرتا ہے اَن اَزِیْدُ کَ مِیں ، تجارت آگے مزید کمانے کے لیے فَدَّ بَظْمَعُ پھروہ طبع کرتا ہے اَن اَزِیْدُ کَ مِیں اس کوزیا دہ دوں گا۔ مال ایس چیز ہے کہ اس سے لا لیکی کی آ کھی ہیں بھرتی سی لا جرگر نہیں ہوگا ایسا کہ اب میں اس کے لیے نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ پھراس کو مال اور اولا و میں خسارہ ہوتا رہ بیاں تک کہ مرگیا۔

فرمايا إِنَهْ فَكُورَ بِ شُك اللهِ فَكُركيا وَقَدَّرَ ادرا تدازه لِكَايا قرآن

یاک کے بارے میں قطے کا فَقَیّل کَیْفَ قَدّر پس تباہ کردیا جائے کیا اتدازہ لگایا ثُمَّةُ قُيْلَ كَيْفَ قَدَّرَ فِي مِرتباه كياجائ كيسااندازه لكاياس في ثُمَّ نَظَرَ فِيمراس فِ د يکھا كەنصلە بىننے كے ليے كھے كے لوگ آ گئے ہیں كه آج وليد بن مغيرہ نے قر آن ياك کے بارے بیں اپنی رائے دینی ہے۔ کافی بڑا بجمع تھا۔ اس نظر جمائی کہون کون لوگ آئے ہیں؟ آنحضرت مال عُلاہِ بھی تشریف فرماتھ اللہ عَبسَ المحراس نے مند بنایا جیسے کوئی آ دمی ناراض ہوتو بنا تا ہے ۔ قریسَہ َ اور زیادہ منہ بنایا۔ خوب برا منہ بنایا ناراضگی ہے۔ تُمَدَّ اَ ذَیرَ کھر اس نے پشت کھیری آمخضرت سال اُلی ایکی طرف وَاسْتُكُبَرَ اوراس فِي مكبركيا حَلْ كوقبول كرفي سے اور فيصله سنايا فَقَالَ لَيْس اس ن كها إن هذا إلا يدخ يُؤْور سبي بي إلى المراد وجوفل موتا جلا آرباب-باس نے نصلہ سنایا کہ پہلے بھی جادو ہوتے تھے یہ بھی جادو ہے اِن هٰذَ ٓ اِلْا قَوْلَ البَشَر منبس ہے بیقر آن مرآ دی کی بات۔ بشر کا بنایا ہوا قول ہے بیاللہ تعالی کا کلام نہیں ہےخودگھٹر کرلایاہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں سے اسلینے سقر میں اس کو داخل کروں گاستر ہیں۔
وورخ کے طبقوں میں سے ایک ستر ہے جس میں مشکیرین جلیں گے وَمَا اَدُر بَاتُ مَا
سَقَرُ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ ستر کیا ہے لا تُبْقِیٰ وَلَا تَذَرُ نَهُ باقی رکھتی ہے کی فرد کو جھوڑے گی نیں۔ وَلَا تَذَرُ کَامِعَیٰ ہے کہ کی فرد کو جھوڑے گی نیں۔ وَلَا تَذَرُ کامِعَیٰ ہے کہ کی آدی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نہیں جھوڑے گی سب کو عذاب ہوگا فیوا خی اُلْبَشَہِ اور وہ جھل دینے والی ہے چیڑوں کو ۔ آگ کے شعلوں سے سارا چیڑا اُرْ جائے گا جسے اور وہ جھل دینے والی ہے چیڑوں کی کھال آتارتے ہیں۔ پھر نے چیڑے بہنادیے جا کی گے۔

سورۃ النساءۃ یت تمبر ۵۹ میں ہے جب بھی ان کی کھالیں جل جا تھیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔ ایک لیمے میں خدا جانے کتنی مرتبہ چڑے ید لیے اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ مرتبہ چڑے ید لیے جا کیں گے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ا

WANT AND AND A

عَلَيْهَا يِسْعَةَ عَشَرَةً وَمَاجَعَلْنَا آصَعِبَ النَّارِ الْاِمَلِيْكَةُ وَمَاجَعَلْنَا آصَعِبَ النَّارِ الْاِمْلَيْكَةُ وَمَاجَعَلْنَا عِبْتَهُمُ اللَّافِيْتَ لِلْآنِيْنَ اَمَنُوا الْيَانَكُونُونَ الْاِنْيَنَ اَمَنُوا الْيَانَكُونُونَ الْمَنُوا الْيَانَا وَلَيْكُونُونَ الْمَنُونَ الْمَنُولَ الْيَانِينَ فَى قُلُوبِهِمْ وَمُنْ الْمَنُولُ الْيَانِينَ فَى قُلُوبِهِمْ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هِيَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هِيَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهَا مقرر إلى ال جهنم پر تِسْعَةَ عَشَرَ الْيُس فَر شَحْ وَمَا جَعَلْنَا وَرَبْيِس بنائِهِ مَ فَ اَصْحَب التّارِ ووزخ كَثَران الْاَمْلَيْكَة مُرْر شَحْ وَمَا جَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ اور نَبِيل بنائى بم فِان كَلَّا وَمَا لَهُ وَمَا جَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ اور نَبِيل بنائى بم فِان كَلَّا وَمَا كَلَّا وَمَا كَلَّا وَمَا لَكَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

کلے کافر مَاذَآ اَرَادَاللهٔ کیاارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِهٰذَامَائُلا اس کے ساتھ ازروے مثال کے گذلات یضِ اللهُ مَنْ یَشَآم ای طرح بہا تا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ویقدی مَنْ یَشَآم اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے و مَایَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّنَ اِلّا هُوَ اور نہیں جانتا آپ کے بس کو چاہتا ہے و مَایِعُلَمُ جُنُودَ رَبِّنَ اِلّا هُوَ اور نہیں ہانتا آپ کے اس کے شکر کو گروہ می و مَاهِی اِلّاذِکْری لِلْبَشِ اور نہیں ہے بی گرفیہ حت انسانوں کے لیے۔

#### ريط:

### جهنم پرانیس فرشن*ے مقر*ریں:

ای دوزخ کے متعلق فرمایا عَلَیْهَاتِنهَ عَهَ عَشَدَ مقرر ہیں اس دوزخ پرانیس فرشتے۔ ان کے انجارج کا نام مالک طالبطام ہے۔ اور جنت کے انجارج فرشتے کا نام رضوان ہے، علائیاہ ۔ ان فرشتول کا عہدہ بہت بلند ہے۔ دوز خ کے انجارج کا نام قرآن یاک میں ہے سورة زخرف کے اندر۔ اور جنت کے انجارج کا نام قرآن یاک میں نہیں ہے۔تم مہلے پڑھاورس چکے ہوکہ احادیث اور تفاسیر میں آتا ہے کہ دوزخ والے اکٹھے ہو كر دوزخ كے انجارج فرشتے مالك طالبيع كوكہيں گے۔ يُلملِكُ بِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ \* [ زخرف: ۷۷ ، پارہ: ۲۴ ]" اے مالک! چاہے کہ ہم پر فیصلہ کر دے آپ کا رب " ہمیں فنا کر دے ختم کر وے ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے ۔ مالک علیظام کہیں گے تمھارے یاس پیغیر بیں آئے تھے،رب تعالی نے کتابیں نازل نہیں کی تھیں، حق کی آواز ينجان والاتحمارے ياس كوئى نہيں آيا تھا؟ قَالْوَابَلى \* كہيں كي يغبر بھى آئے تھ، كتابين بهي نازل كتمين وق كى بات سنانے والے بھى آئے تھے فك ذينا بس مم تے ان کو جھٹلا دیا۔ مالک عالیات کہیں سے میں نے کوئی دعانہیں کرنی جمھاری طرف سے كُوكَى البيل نهيس كرنى خود بى وعاكرو وَمَادُخَةُ النَّكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِّ [مون: ٥٠، یارہ: ۲۷] "اورنہیں ہے دعا کافروں کی گرنا کامی میں۔ " کافروں کی دعاموت کے لیے مجی قبول نہیں ہوگی ۔ تو فر مایا جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔رب تعالیٰ کا انتظام ہے۔ انیس کی حقیقت تورب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم کی جینیں کہد سکتے۔البتہ بعض حضرات نے ڪستيں بيان قرمائي ہيں۔

## انیس فسیرسشتوں کے تقسیرر کی حکمتیں:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی ہناویو نے فاری زبان ہیں تفسیر کھی ہے (اب اس کا اُردوتر جمہ ہو چکا ہے۔) وہ تفسیر عزیز کی ہیں ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیستے الله الرّفین اللّف کے ایک مرفی ایک حرف کے بدلہ میں ایک ایک فرشتہ ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ون رات کے چوہیں گھنٹے ہیں اور دن رات میں پانچ نمازی فرض ہیں۔ تو پانچ نمازوں کے بدلہ میں اور دن رات میں پانچ نمازی فرض ہیں۔ تو پانچ نمازوں کے بدلہ میں ایک ایک فرشتہ وہاں ہوگا جوان کی سزائی نگرانی کر کے بیے ہیں۔ تو ہر ہر گھنٹے کے بدلے ایک ایک فرشتہ وہاں ہوگا جوان کی سزائی نگرانی کر کے بیے ہیں۔ تو ہر ہر گھنٹے کے بدلے ایک ایک فرشتہ وہاں ہوگا جوان کی سزائی نگرانی کر کے ایک ایک فرشتہ وہاں ہوگا جوان کی سزائی نگرانی کر کے گا۔

شاہ صاحب تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ وروازے ہیں اور جہنم کے سات وروازے ہیں لکھا سَبْعَدہ اُنواپ (جمز ۱۳۳) "اس کے سات دروازے ہیں۔ بین جہنم کے بڑے گیٹ سات ہیں۔ اس کے ایک دروازے پرایک فرشتہ ہوگا اور باقی چھ دروازوں پر تین تین ہول کے ۔تواس طرح تعدادا نیس ہوگئ۔ اور ایک وجہ یہ جسی بیان فرماتے ہیں کہ آدی کے ذمہ تین چیزیں ہیں۔ اقو اد باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان "زبان سے اقر ارکرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور ارکان پر تمل کرنا۔ ورکا فرول نے تینوں چیزوں کا انکار کیا۔ نہ تصدیق کی نہ اقر ارکیا ، نہ کمل کیا۔ جہنم کے چھ طبقے کا فرول ، کے لیے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گارمومنوں کے لیے جی اور ایک طبقہ گناہ گارمومنوں کے لیے جی اور ایک طبقہ گناہ گارمومنوں کے لیے جی میں جا نیس کے اور سز ا

بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔تواس طبقے پرایک فرشتہ مقرر ہوگا اور کا فروں ، مشرکوں کے چیطبقوں پراٹھارہ فرشتے مقرر ہوں گے۔ہر ہر طبقے پر تین تین ۔

مومنوں کو اللہ تعالیٰ سز ایوری ہونے کے بعد جنت میں بھیج دے گا۔ ایک آ دی دوزخ میں رہ جائے گا۔وہ ریکھے گا کہ میرے سواکوئی بھی دوزخ میں نہیں ہے۔ بہت وادیلاکرے گاعا جزی اورزاری کرے گا۔ کے گااے پروردگار! میں اکیلارہ کیا ہوں۔ رب تعالی فر مائیں ہے تیرے گناہ زیادہ تھے۔ کہے گا پر دردگار! مجھے دوزخ سے ماہر نکال دے مجھے بڑی تکلیف ہور ہی ہے۔رب تعالی فر مائیں کے کہ مجھے دوزخ ہے باہر نکال دوں اور تو کچھ نہیں ماسکے گا؟ کے گا آے بروردگار! وعدہ کرتا ہوں اور پچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالی فرشتوں ہے فر مائیں سمے اس کو دوزخ ہے نکال دو اور منہ اس کا دوزخ کی طرف رکھو۔ بدنی تکلیف توختم ہوجائے گی مگر آگ کے شعلے دیکھنے سے ذہنی یریشانی میں متلا ہوگا۔ نامعلوم کتنی مدت اس طرح رہے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار! دوزخ کے شعلے دیکھنے سے پریشان ہوں مجھے اجازت دے دیں کہ میں دوزخ کی طرف پشت پھیرلوں کہ مجھےنظر ندآئے۔رب تعالی فر مائیں کے بڑا غدار ہے۔تو نے تو وعدہ کیا تھا میں اور پچھنہیں مانگوں گا۔ابتم نے سوال شروع کر دیا ہے۔ کیے گا پرور دگار! جہنم و یکھنے سے تکلیف ہوتی ہا جازت دے دیں آپ کے خزانے میں کیا کی آنی ہے بھے سہولت ہوجائے گی۔رب تعالی فر مائیں مے وعدہ کرتے ہوا درتو بچھنیں مانگو کے؟ کیے گا وعدہ کرتا ہوں اور کیجھ تبیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ اجازت دے دیں گے کہ دوزخ کی طرف بیثت پھیرلو۔اب چہرہ جنت کی طرف ہو گیا۔

کھے عرصہ خاموش رہے گا پھر کہے گا ہے پر در دگار! مجھے تھوڑ اساجنت کے قریب

کردے تاکہ میں قریب ہے اس کا نظارہ کرسکوں برب تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اور پچھنہیں مانگوں گا پھر مانگنےلگ گئے ہو۔ کیے گا ہے پروردگار! میں عاجز بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فر مانمیں گے کہ اگر جنت کے قریب کردوں تو اور تُو سیجے نہیں ا مائلے گا۔ کیے گانہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ فر مائیں گے اچھا قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو جائے گا تو فر ما نمیں گے اور تو بچھ نہیں مانگو گے <u>ہے کہ</u> گا بچھ نہیں مانگوں گا بچھ عرصہ و ہاں رے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ رہے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار! یہاں تک مجھے پہنچادیا ہے اب مجھے جنت میں ہی داخل کردے۔رب تعالیٰ فرما تیں گے برا وعدہ فٹکن ہے سی جگہ تھہرتا ہی نہیں ہے۔ کہے گاؤے پروردگار! میں عاجز مخلوق ہوں آپ خالق ہیں ، یروردگار ہیں مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ پھررب تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کردیں گے اور فرمائمیں گے تئہ ہے آرز وکرو۔اللہ تعالیٰ فرمائمیں گے بیجتنی و نیا ہے اس کے مثل اور تجھے دیتا ہوں ۔ بیاد نی ترین جنتی کے بارے میں فر مائیس گے۔ آج ہم جنت کی فراخی اور وسعت کونیں سمجھ سکتے ۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں بے کوکوئی سمجھائے کہ اتن وسیع زمین ہے اتنا بلندا سان ہے۔جبتم بیدا ہو گے تو دیکھو گے۔ وہ بچہ مال کے پیٹ میں زمین کی وسعت کواور آسان کی بلندی کو نہیں سمجھ سکتا۔ بیدا ہونے کے بعد پچھ سوجھ ہوجھ آئے گی آئیھیں کھو لے گا پھر سمجھے گا کہ آسان كتنابلند ہے، زمین کتنی وسیع ہے؟ اس میں دریا ہیں ، بہاڑ ہیں ۔ اِس جہان کوتم ماں کا پیپ مستمجھو۔اگلے جہان کی وسعت ہماری سمجھ میں یہاں نہیں آ سکتی۔ ہماری سمجھ سے بہت بالانز ہے۔ایک کھو کھلے موتی کا گنبد ساٹھ میل میں پھیلا ہوا ہوگا۔ یہاں لا ہور ساٹھ میل تہیں ہے۔ بیایک بندے کا مکان ہوگا جاہے اس میں کبدی کھیلے۔

توشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چھ دروازوں پرتین تین فرشتے مقرر ہوں گے اور ایک پرایک ہوگا۔اس طرح تعدادانیس ہوگی۔

ایک مند پھٹ کا فرتھا اُسید بن کلدہ۔ ابوالاسداس کی کنیت تھی۔ بڑا بے لحاظ آدی تھا۔ جب اس نے سنا کہ انیس فرشتے ہوں گئے تو کہنے لگاسترہ کے ساتھ تو میں نمٹ لوں گا دوکوتم سنجال لینا۔ اتنا وزنی تھا کہ اُونٹ کے چڑے پر پھڑا ہو جاتا تھا لوگ تھیج کر چڑے پر پھڑا ہو جاتا تھا لوگ تھیج کر چڑے کوزورلگا کراس کے پاؤں کے نیچ سے نکال نہیں سکتے ہتھے۔ چڑا ککڑے ککڑے ہوجا تا تھاوہ کھڑار بتا تھا۔ اس کواپنی قوت، بہادری ادر پہلوانی پر فخرتھا۔

تورب تعالی فرماتے ہیں دوزخ پر انیس فرضے مقرر ہیں و مَا جَعَلْنَا اَصْحَبْ النّارِ الرہٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ

فرہ یا نہیں بنائی ہم نے بی تعداد مگر آز ہائش کا فروں کے لیے لیئے تیفین اللّذین اللّذین اللّذین کر لیس وہ لوگ جن کودی گئی ہے کتاب ہی کتا ہوں میں بھی اس کا ذکر تھا کہ انیس فرشتے وہاں کے بڑے انجارج ہوں گے ویزُ دَادَ الّذِینَ اَمَنُوَ اللّٰ اور تا کہ ذیارہ کرلیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کو پہلی کتا ہوں میں بھی انیس اینسائا اور تا کہ ذیارہ کرلیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کو پہلی کتا ہوں میں بھی انیس

کاذکر تھا اور قرآن کریم میں بھی انیس کاذکر ہے جودوز نے کے بڑے انچارج ہوں گے قرآب الّذِینَ اور نہ شک کریں وہ لوگ آؤٹو اانکٹت جن کودی گئ ہے کتاب ق اَنکوْ مِنْ اور ایمان والے نہ شک کریں ان کو تھین ہے کہ جورب تعالی نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔

وَلِيَقُوْلَ الّذِينَ اورتا كه كهيں وہ لوگ فِي قُلُو بِهِ عَمْرَضَ جَن كے دلول من يَهارى ہِ منافقت كى قَالْكُورُونَ اوركافر كهيں مَاذَاۤ آرَادَاللهُ بِهٰذَامَثَلَا كَيااراده كيا ہے اللہ تعالى نے اس كے ساتھ ازروئے مثال كے كه اتى وسيع جہنم ہوگى اور اس ميں صرف انيس فرشت تگران ہوں گے۔ ميں نے عرض كيا تھا كه يہ تو بھر انيس بيں ملك كا ايك صدر سارے ملك كو آفت ميں ڈال ديتا ہے۔ كى ايك بات پر آڑ جائے تو وہ لوگوں كو سانس نيس لينے ديتا۔

 نُورِّهِ مَاتَوَیٰی [النساء: 110] \* پھراس کو پھیردیے ہیں جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے۔ رب تعالی زبردی نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ گمراہی کے داستے کو اختیار کرےگا۔
رجوع کرے گا۔ گمراہی پراس کو پکا کیا جائے گا جو گمراہی کے داستے کو اختیار کرےگا۔
و مَا اَیْعُلُمُ جُنُودَ دَیِّنِکَ اِلّاہُو اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے فشکروں کو مگر و بی اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اُن گنت اور بے شار فرشتے ہیں۔ ایک ایک آ دمی کے ساتھ دن دارت میں چوہیں چوہیں فرشتے ہوتے ہیں۔ چار فرشتے کرا ما کا تبین ہیں۔ وودن کے دن دارت کے۔ اور دی فرشتے محافظ دن کے اور دی رات کے۔ سورۃ الرعد آیت نمبراا اور دورات کے۔ اور دی فرشتے محافظ دن کے اور دی رات کے۔ سورۃ الرعد آیت نمبراا پارہ ۱۳ میں ہے کہ مُحقیقہ کے می اور یہ چھے بھی آنے والے ہیں تفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم آدی کے آدمی کے اللہ تعالی کے حکم اور یہ چھے بھی آنے والے ہیں تفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی کے حکم

حضرت عثمان برختمہ سے روایت ہے کہ آمخصرت مان فلی بیا ہے دی فر مایا کہ دی فر مایا کہ دی فر مایا کہ دی فر شنے دن کواور دی فر شنے رات کو بندے کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر ہیں جب تک اس کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ مردوں کے ساتھ ،عورتوں کے ساتھ ، جنات کے ساتھ کی جر صدیت یاک میں آتا ہے کہ آسانوں میں چاز آنگشت کے برابرالی جگہ ہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ رب تعالی کی عبادت کے لیے نہ کھڑا ہو۔ اس کا اندازہ لگاؤ کہ فرشتے ہوں می کوئی شار کرسکتا ہے؟

توفر مایا آپ کے رب کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا وَمَاهِیَ إِلَّا ذِکُرٰی لِذَبَشَ اور نہیں ہے وہ دوزخ مگر نصیحت لوگوں کے لیے۔اب وقت ہے وہ مجھ لیں کہ دوزخ کتنا سخت مقام ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمام مونین اورمومنات کوتمام سلمین اورمسلمات کوسقرے، دوز خے سے بچائے اور محفوظ رکھے یا مین

**医学院学院学** 

## كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿ وَالَّيْلِ إِذْ آدُبُرُ ﴿

وَالصُّبْعِ إِذَا آسَفُرَهُ إِنَّهَا لَإِخْدَى الْكُبُرِ فَنَذِيرًا لِلْبَشَرِةُ لِمَنْ شَاءِمِنْكُمْ أَنْ يَتَعَدَّمُ أَوْبِينَا خُرِهُ كُلُّ نَفْسٍ بِهَاكْسَبَتْ رَهِيْنَا الْأَسْبَتْ رَهِيْنَا الْأَ ٳڵڒٳڞٵڷۑڮؠڹؖڹ؋ٛۏ٤۫ڿ؆ڹؾ؞ؽڰٵٛٷؽۿؘٚٷ؈ؙٚۼڔؠؽؖ مَاسَلُكُكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوا لَمْ نِكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ فَو لَهُ نَكُ انطومُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا مَعُونِ مَعَ الْنَايِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكُزِّبُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ هُ حَتَّى اَتْنَا الْيَقِيْنُ فَيَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَكَالَهُ مُعَن التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَهُ مُ حُمُرُ مُسْتَنفُورَةُ فَوْرَتُ مِنْ فَسُورَةٍ فَبِلْ يُرِينُ كُلُّ امْرِيُّ إِمِّنَهُ مُرَانَ يُؤْتِي صُعُفًا مُّنَشِّرَةً ٥ كُلَّا مِلْ لَا يَعَافُونَ الْأَخِرَةُ ٥ كُلُّ إِنَّهُ تَنْكِرُةً وَفَهِنْ شَآءً ذَكْرُهُ وَهُومَا يَنْكُرُونَ إِلَّانَ يَشَآءُ اللهُ هُواَهُ لُ البَّعُوى وَاهْلُ المُعْفِرَةِ ٥ إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ اللللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کلا خروار وَالْقَمَرِ فَتْمَ ہِ عِالَمُ کَلَ وَالْمَانِ اوررات کَ اِذْاَ ذُمَرَ جبوہ روات پشت پھیرجائے وَالصَّبْعِ اور صَحَ کَ فَسَمَ اِذَا اَسْفَرَ جبوہ روات پشت پھیرجائے وَالصَّبْعِ وَالصَّبْعِ الْحَدَى الْكُبَرِ اَسْفَرَ جبوہ روار قُن ہوجائے اِنَّهَا لِجَنْک وہ اَلِحَدَى الْكُبَرِ اللهَ بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے نَذِیْرً الِّلْبَشَرِ وُرانے والی ہے اللہ بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے نَذِیْرً الِّلْبَشَرِ وُرانے والی ہے انسانوں کو لِمَنْ شَاءَ مِنْکُمُ اللہ اللہ کے لیے جو چاہتا ہے میں سے اَن انسانوں کو لِمَنْ شَاءَ مِنْکُمُ اللہ اللہ کے لیے جو چاہتا ہے میں سے اَن

يَتَقَدَّمَ كُلَّكِ بِرْهِ الْوَيْتَاخُرَ يَا يَكِيهِ مِ كُلُّ نَفْسٍ مِرْضَ بِمَا كَسَيَتُ جُواسَ نِهَا يَا إِن كَا يَا إِن كَا يَا إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ال كها مواي إلَّا أَصْحُبُ الْيَهِينَ لَمُكُمِّرُوا مُكِينَ بِاتْھوالے فِيْ جَنَّتِ جنتول میں ہول کے یَشَنَاءَلُوْنَ یُوچیس کے عَنِ الْمُجُدِمِیْنَ برمول سے مّاسَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ كُون كى چيز سميں لائى ہودوزخ مِن قَالُوا وه كہيں گے لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ جَمِ مَازِي لَهِي يرْضَ عَظِي وَلَهُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اورْبِيس يَقِيهِم مسكينول كوكها نا كلات وَكُنَّا اورہم تھے نَخُوضٌ شغل کرتے مَعَ الْخَابِضِيْنَ شغل کرنے والول كساته وَكُنَّا أَكَذِّبُ أورتهم حَمِثْلًا تَهُ عَصْ بِيَوْمِ الدِّيْن بدلے کے دن کو حقی آٹناانیقین یہاں تک کہ آئی ہمارے اوپر موت فَمَا تَنْفَعُهُمْ لِي بِي نَهِي لَقَعُ وسے كَى ان كو شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ سفارشُ كرف والول كى سفارش فَمَا لَهُد ين ان كوكيا مو كيا ہے عن الثَّذْكِرَةِ نَصِيحت سے مُغرِضِيْنَ اعراض كرتے ہيں كَأَنَّهُ مُ الله وه حُمْرُ كُره مِين مُسْتَنْفِرَةً بِعَاكَة بِينِ فَوَّتُ مِنْ قَسُورَةٍ بِهَا كُتُهِ بِي شيرت بَلْ يُرِيدُ بِلَهُ اراده كرتاب كُلُ المَرِيُّ مِنْهَمُ ان مِن سے ہرآ دی اَن يُتُوٹی کردیئے جا کیں اس کو صُحَفًا صحف مُّنَشَّرَةً بَمُصرے موئے كُلًا خبردار بَلْ لَا

• کل اور پرسول کے سبق میں تم نے سمقر کالفظ پڑھا وَمَا اَذَرْدِلْ مَاسَةَرَ اُلفظ پڑھا وَمَا اَذَرْدِلْ مَاسَةَرَ اُلَّا اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُل

چاند کی بڑائی ؛ بلندی اور روشنی کوسارے بیجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح رات ایک بڑی چیز ہے۔ رات کی تاریکی کوسارے بیجھتے ہیں۔ اور ضبح کا روشن ہونا بھی بڑی چیز ہے۔ دن چڑھتا ہے سب اس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں اور سارے بیجھتے ہیں کہ اب دن ہے۔ ان چیزوں کی قسم اُٹھا کر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہے شک وہ سقر بڑی چیزوں میں سے ایک ہے نَدِیراً اِلْبَشَرِ وہ سقر ڈراتی ہے انسانوں کو۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ القہ تعالیٰ نے شعیں ہر وقت اطلاع دی ہے کہ اگرتم نافر مانی کرو گے تو سقر میں جاؤگے۔ ہم نے شعیں بتلادیا ہے اب تھاری مرضی ہے لِمَن شَآء مِنْ تُکمُداُنُ بَسَقِینَ جَا وَیَتَا خَرَ یا ہِیجِے ہے۔ بَشَقَدُمُ اس کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے آگے ہڑھے اُویَتَا خَرَ یا ہیجے ہے۔ یہ معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے شعیں خیراور شرسے آگاہ کردیا ہے اب تھاری مرضی ہے خیرکی طرف، ایمان اور ہدایت کی طرف، جنت کی طرف، نیکی کی طرف، آگے ہڑھے ہو۔ یا ہیجے ہو۔ یا ہیجے ہو۔ یا ہیجے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شعیں اتنااختیار دیا ہے۔ نیکی کرویا بدی، کرسکتے ہو۔ یا ہیجے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شعیں اتنااختیار دیا ہے۔ نیکی کرویا بدی، کرسکتے ہو۔ ہرشخص اپنی کمس کی میں گروی رکھی ایموا ہے:

" بتلاؤ کیامیرے فرشتوں نے زیادتی کی ہے۔ " کوئی نیکی تونے کی ہے اور انھوں نے نہ الکھی ہو یا کوئی برائی تم نے نہیں کی اور انھوں نے لکھ دی ہو۔ کیے گانہیں پرور دگار! جو کچھ میں نے کہااور کیا ہے وہی لکھا ہے۔ پھر چند صفح اور پڑھ لے گاتو اللہ تعالی سوال کریں گے اے بندے! بتا تیرے ساتھ زیادتی تونہیں ہوئی۔ بندہ اقرار کرے گا کہنیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی بیمیری بی کمائی ہے۔اور ساتھ کھے گا مال طَدَّاالْکِتْب لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا تَكِيْرَةً إِلَّا أَحْلُهَا [الكهف:٩٩] مُكيا بِاس كتاب كواس نے نہ كوئى حجوثی بات جھوڑی ہے نہ بڑی سب لکھی ہوئی ہے، ہرشے کواس نے سنجال رکھا ہے۔ تو فرمایا ہرآ دی اپن کمائی کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے ۔ إِلَا أَصْحَبُ انيئين مستمرواتي باته والعجن كواعمال نامه دائي باته مين ديا جائے گا وهنہيں کیٹرے جائیں شکے نہان کوہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی ، نہ بیڑیاں اور نہ طوق گلوں میں۔ با تیوں کو گرفمآر کیا جائے گا اور زنجیروں میں حکڑ ا جائے گا۔اصحاب الیمین محفوظ رہیں گے۔ فِيْ جَنْتٍ وه جِنتُول مِن مِول مَ يَشَاءَ لُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ لِوَجْمِينَ مُحْرِمُول ے۔جنت کامحل وقوع اُو پر ہے اورجہنم کامحل وقوع نیچے ہے۔ جنت والے دوزخ والول کے ساتھ گفتگو کرسکیں سے اور دوز خ والے جنت والوں سے گفتگو کرسکیس سے ۔ دوزخی جنتيول كوميوے ، پھل كھاتے ديكھيں كے توكبيں كے أَنْ أَفِيْضُوْ اعْلَيْنَا مِنَ الْمُلَاءِ أَوْمِيًّا رَزُ قَكُمُ اللهُ " بهادو مهارے أو يرتهور اساياني ياس من سے جواللہ تعالى في سسي روزى وى ب قَائْزًا جَنَّى كَهِيل كَ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ [الاعراف: ٥٠] بے شک اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کا فروں پر حرام کروی ہیں۔"ہم دینے کے نماز میں ہیں۔

### دورخیول کے جرائم:

توجنتی مجرموں سے پوچیس کے ماسلگٹگؤفی سَقَلَ کون کی چیز شمیس لائی ہے دوز خ میں تمھارا کیا جرم تھا؟ قالوًا وہ مجرم کمیں گے لَدُ مَلَكُ مِنَ الْمُصَلِّنِينَ ہم مُمازین نہیں پڑھتے ہے۔

بہلا جرم نیہ بتا کیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ نمازکتنی اہم چیز ہے۔ کن وفعہ سسن چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے قیامت والے دن سب سے بہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگا اول مقا یحاسب العّبْدُلُ یَوْمَدُ الْقِیلَةِ الْطَّنْلُوةُ " پہلی وہ چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا قیامت والے دن وہ نماز ہوگا۔ "پہلا پرجہ ہی نماز کا ہوگا۔ تو مجرم کہیں۔ سے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

دوسراجرم: وَلَهُ ذَلْكَ لَعَلْمِهُ الْمِسْكِيْنَ اور ہم مسكينوں كوكھانائيں كھلاتے عقے۔ صاحب حيثيت آدمی كفريعنہ میں بيہ بات شامل ہے كه از خود معلوم كرے عزيز رشتہ داروں میں ، محلہ داروں میں ، اپنے دیبات اور شہر میں كون ضرورت مندہ ، غریب ہے ، مسكين ہے ، تلاش كر كے ان كوز كو ة دے ، عشر دے ۔ اگر مستحق ہیں تو فطرانہ ، ذكو ة ، عشر كے مال ہے مالاوہ میں بھی ان كاحق ہے ۔ صدیث پاک میں آتا ہے ۔ اِنَّ فِیْ الْمَالِ حَدَّ اللّٰهِ اللّٰ حَدَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ادر تیسراجرم به بتلا کمی گے کہ و گُنّانَ خُوضُ مَعَ الْخَاذِضِيْنَ اور ہم خَصْفل کرنے منظل کرنے والوں کے ساتھ۔ جوا کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، اور کے ساتھ۔ جوا کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، اور کیا کیا کیا کھیلیں ہیں ہمیں توان کے نام بھی نہیں آتے۔ بیسب گناہ کی ہاتمیں ہیں۔ اگر دب

تعالیٰ نے شمضیں فراغت دی ہے ، وفت دیا ہے تو اس کو کھیل تماشوں میں کیوں ضائع كرتے ہو۔اللہ اللہ کرو۔وقت كوقيمتى بناؤ۔مومن كاوقت بڑا قيمتى ہے۔حدیث پاک میں آتا ہے مِن حُسن الْإِنسُلَامِ الْهَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ الرَّمُ كَى مسلمان ك خونی و کھنا جا ہے ہوتو دیکھولا لینی کا موں میں تونہیں لگا ہوا۔ وین کے جتنے کا مہیں وہ مقصود ہیں۔اور دنیا کے جتنے جائز کام ہیں وہ مفید ہیں اور وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ادر ایسے کام جونہ دین کے ہیں اور نہ دنیا سے ہیں نہ سی کار دبار میں کام آئیں وہ گناہ ہیں۔ چوتھا جرم سے بتلا تیں عے و محنّا نکذِب بِيَوْمِ الدِينِ اور ہم جمثلات تھے بدلے ہے دن کو۔ کافر تو حساب کتاب ہے دن کے منکر ہیں اورآج کل کے مسلمان برائے نام مانتے ہیں اس لیے کہ تیاری نہیں کرتے۔ بیکیا ماننا ہواجب تیاری نہیں کرنی۔ ایک آ دمی سارا دن میکہتارہے کہ روٹی بھوک کوختم کرتی ہے ، روٹی کے ساتھ بھوک ختم ہو جاتی ہے اورروٹی کھاتے نہ تو کیا بھوک ختم ہوجائے گی۔ بیاسا آ دمی ساراون ورد کرتار ہے

تیاری نہیں کرتا تو مجھ لوکہ اس نے قیامت کوئیس مانا۔

تو مجرم کہیں گے ہم بدلے کے دن کی تکذیب کرتے رہ حقی اُشنا الْیَقِینَ یہاں تک کہ ہم پریقین آگیا۔ موت کا ایک نام یقین بھی ہے۔ سورۃ الحجری آخری آیت کریہ ہے قاغید دَریات حقی یَائِید الْیَقِینُ "اے مخاطب اپنے رب کی عبادت کریہ ہے قاغید دَریات حقی یَائِید الْیَقِینُ "اے مخاطب اپنے رب کی عبادت کریہ ہے قاغید دَریات کو یہاں تک کہ تیرے پاس موت آجائے۔ "زندگی تو وہمی ہے۔ اب ہے لیے کے بعد نہیں ہے۔ اور موت یقینی ہے۔

کہ یانی ہے پیاس بجھ جاتی ہے، یانی کے ساتھ پیاس بجھ جاتی ہے اور یانی پے نہ تو کیا اس

طرح پیاس بجھ جائے گی۔ اگر کوئی آ دمی زبان سے قیامت کو مانتا ہے اور اس کے لیے

فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَهُ الشَّفِعِینَ پی تہیں نفع وے گا ان کو سفارش کریں گے،

کرنے والوں کی سفارش ۔ سفارش ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشنے بھی سفارش کریں گے،

اللہ تعالیٰ کے پینم برسفارش کریں گے، شہید سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے،

حافظ بھی سفارش کریں گے، عامة المونین بھی سفارش کریں گے، چھوٹے بیچ بھی سفارش کریں گے۔

کریں گے لیکن کا فروں ، مشرکوں کے لیے کوئی سفارش مفیر نہیں ہوگی۔

 فَرَّتُ مِن قَدُورَةِ جَمَاكُ بِن شَرِ مطلب بِ عِنْ گرمِ مِن الله بر رِه رَفَالله قسود لا کامعنی کرتے ہیں اَسک، شیر مطلب بی ہے گا کہ جیسے جنگی گدھوں کے کان ہیں شیر کی آواز پر نے تو وہ بھا گئے ہیں بہ بھی قرآن کر یم سے ای طرح بھا گئے ہیں۔ اور حضرت ابوموئی اشعری واقد اس کامعنی کرتے ہیں وُ مَاق ، تیرا نداز جنگی گدھے چرد ہے ہوں اور انہیں محسوں ہوکہ شکاری آ گئے ہیں تو شکاریوں کی آ ہٹ من کر گدھے بھا گ جاتے ہیں۔ ای طرح بیقرآن پاک سے بھا گئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فالله قشورة قامعنی مطرح بیتر آن پاک سے بھا گئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فالله قشورة قامعنی کرتے ہیں محصبة الرِّ جال، آومیوں کی جماعت ۔ جنگل میں شکاری اسکید اسکیا سی ماتے ہیں۔ منہیں جاتے کیوں کہ جنگل میں موذی جانور بھی ہوتے ہیں اس لیے دہ گردپ کی شکل میں جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ و جب جنگل گدھے ہیں تو بھا گ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ و بھا گ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گھی ہو یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گلاسے ہیں۔

فرمایا کلا خبردار بَلْلَا پَخَافُونَ الْاخِرَةَ بَلَدُوهُ بَیْلُ دُرتِ آخرت ہے۔ آخرت پریقین نبیں رکھتے اس لیے گنا ہوں پر جری ہیں گلا خبردار اِنَّهٔ بے شک بیقر آن تَذیرَة شیحت ہے۔ بیزی (سراس) نصحت کی کتاب ہے فَمَنْ شَاءَذَكُرُونَ اور نہیں بیلوگ نفیحت ماسل کرسکتے اِلّاۤ اَنْ یَشَاءَاللّٰهُ گُریہ کہاللہ وَمَایَذُکُرُونَ اور نہیں بیلوگ نفیحت ماسل کرسکتے اِلّاۤ اَنْ یَشَاءَاللّٰهُ گُریہ کہاللہ تعالیٰ چاہے۔ الله تعالیٰ کے چاہنے کے منعلق کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ فَسَنْ شَاءَ فَلَیُوْمِنَ قَمَنْ شَاءَ فَلَیکُفُر "پی جس کا جی چاہا پنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہا پنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہا بینی مرضی سے کفر اختیار کرے۔" بندہ ارادہ کرے گاتو الله تعالیٰ کی مشیت آئے گی۔ بندہ نہ بجور ہے اور نہ کمل طور پرخود مخارے ۔ نیکی کا ارادہ کرے گاتو الله تعالیٰ بدی کی تو فیق الله تعالیٰ بدی کی تو فیق دے ویں گے ، بدی کا ارادہ کرے گاتو الله تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ، بدی کا ارادہ کرے گاتو الله تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ، بدی کا ارادہ کرے گاتو الله تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ۔ خود زبردی نفیحت عاصل نہیں کرسکتا۔ رب چاہے گاتو تھے جو در اس کے بارے میں چاہتا ہے جو ہدایت کی طرف آئے۔

مُوَا هُلُ التَّقُولَى الله تعالى الله بات كا الله به كدال ست دُراجائ وَاهُلَ. الْمُغْفِرَةِ اورالله تعالى الله اور ستحق بهال بات كاكدال ست بخشش ما نكى جائے۔اے پروردگار! ہمارے گناه معاف كردے وَ مَن يَغْفِرَ الذُنُوبَ إِلاَ اللهُ [ آل عمران: ١٣٥] "الله تعالى كرد عافى معافى معافى معافى معافى معافى معافى مائلور رب تعالى جسم فرداوراس سے معافى مائلور رب تعالى جميں اس بر چلنے كى توفيق عطافر مائے۔[ایمین]

THE REAL PROPERTY.

# بننا ألذ النج النجم النجم المنافع

تفسير

سورة القينامين

(مکمل)



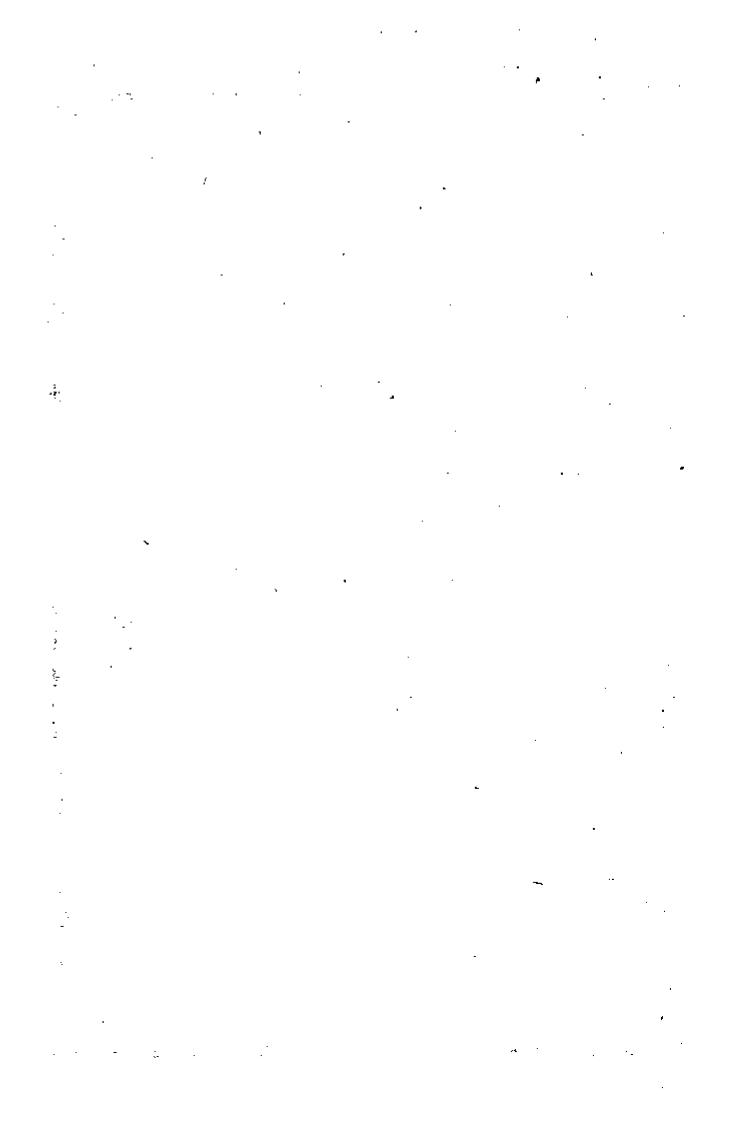

## ﴿ البانها ٢ ﴾ ﴿ وَمُ سَوَرَةُ الْقِيلُمَةِ مَكِنَّةً ١٦ ﴾ ﴿ رَوعاتِها ٢ ﴾

سِمِ اللهِ الرَّفُومِ الْقَلْمَةِ فَوْلَا الْفُسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَوَامَةِ الْكَفْسِمُ الْكَفْسِمُ الْكَوَامَةِ الْكَفْسِمُ الْكَفْسِمُ الْكَوَامَةِ الْكَفْسُ الْكَوَامَةِ الْكَفْسُ الْكَوَامَةِ الْكَفْسُ الْكَوَامَةِ الْكَفْسُ الْكَوْمَ الْمَاكُ فَيْنَكُ الْكَانُ الْمَعْدُ الْمَاكُ فَيْنَكُ الْكَانُ الْمَعْدُ الْمَعْدُ فَيْنَكُ الْكَانُ الْمَعْدُ فَيْنَكُ الْكَانُ الْمَعْدُ فَيْنَكُ الْكَانُ الْمَعْدُ فَيْنَكُ الْكَانُ الْمَعْدُ فَيْنَكُ الْكَفَدُ وَهُمُ الْقَلْمُ اللهُ الْمُعْدُ فَيْنَكُ اللهُ اللهُل

لآآ قیسم میں شم اٹھا تا ہوں پینوع القیابیة قیامت کے دن کی ولاآ قیسم اور میں شم اٹھا تا ہوں بیالنّفیس اللّق آمنیة اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے آین خسب الموائسات کیا تیال کرتا ہے انسان اللّف اللّه کے می مرکز نہیں جمع کریں گے اس کی ٹریوں کو بلی اللّف اللّه میں مرکز نہیں جمع کریں گے اس کی ٹریوں کو بلی کیوں نہیں فیدی نی ہم قادر ہیں عکا آئی اس بات پر

السَوّى بَنَانَهٔ كہم برابركروي اس كے يوريور يَلْ يُريْدُ الْإِنْسَابِ بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان لیفہ کر آمنا منسانہ تاکہ نافر مانی کرے اس کے سائے يَسْئُلُ أَيَّاكِ يَوْمُ الْقِيلَةِ سوال كرتا ہے كب موكًا قيامت كا دن فَاذَابَرِقَ الْبَصَرُ لِيل جب چنرصا جاكي گاتكسي وَخَسَفَ الْقَسَرُ ا اوربنور بوجائكا فاند وجُوعَ الشَّنسُ وَانْقَدَ اوراكُ مُعَ كُرديتَ عَالِمُ عَلَى كَصُورِجَ اور جَانِد يَقُونُ الْإِنْسَانِ وَرَكِحُ كَالْسَانِ يَوْمَهِذِ اس دن آین الْمَفَدُّ کہاں ہے بھا گنا گلا خبردار لاوَزَرَ كُونَى جَائِ بِنَاهُ بِينَ ﴾ إلى رَبِّكَ يَوْمَهِذِهِ الْمُسْتَقَدُّ آپ كرب كى طرف إس ون هرن كي جكم يُنبَّهُ الإنسان خبردار كياجائك انسان کو یومپنی اس دن ہماقدَمَ قَاحَدَ جواس نے آ کے بھیجا ہے اورجو يحص جهور اب بالإنسان على نفسه بَصِيرَةً ا پینفس پربصیرت والا ہوگا ق لَوْ اَفْظِی مَعَاذِیْرَهُ اورا گرچہ پیش کرے حلے بہانے کا تُحَرِّلْ بہاِسانگ نجرکت ویں اس قرآن یاک کے ساتھا پن زبان کو اِنتَعْجَلَب، تاکرآپ جلدی کریں اس کے بارے میں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ بِهِ شَك مارے ذع ہاں كا جُعْ كرنا وَقُ انَهُ اوراس كا پر هانا فَإِذَا قَرَانُهُ لِي جب بهم يرهيس اس كو (يعني بهارا فرشته) فَاتَّمِعُ قُرُانَهُ كُن آبِ بِيرُول كرين الله كي يُصْفِي فَحَدُ إِنَّ عَلَيْنَا

بیّان که مجرهارے ذمے ہے اس کابیان کرنا۔

نام وكوا ئفى\_\_:

اس سورت کانام سورة القیامہ ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں قیامہ کالفظ موجود ہے جس ہے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورة کہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا اکتیبوال نمبر ہے۔ اس کے دورکوع اور چالیس آیتیں ہیں۔ چونکہ اس کا نام قیامت ہے اس لیے اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے ، قیامت کے حالات ہیں۔

میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہرزبان کی پھے ضوصیات ہوتی ہیں ، ضا بطے ہوتے ہیں۔ عربی کا ضابطہ ہوتے ہیں۔ عربی کا ضابطہ ہوتی ہیں۔ عربی کا ضابطہ ہوتی ہیں۔ عربی کا ضابطہ ہوتی ہیں۔ ان کا معنی نہیں ہوتا۔ لاّ آ قیب ہم کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ لاّ آ قیب ہم کا یہ معنی نہیں ہوگا ہیں ہم نہیں اھا بار با ہ بی ہیں۔ وہ (بیزایدہ ہے)۔ اور لاّ آ قیب ہم کا معنی ہوگا ہیں ہم آ شاتا ہوں بینو ہائیتی ہی ہوگا ہیں ہی ۔ اس لیے بغیراً ساذ کے کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اُستاد کے بغیر کوئی قرآن نہیں بنی۔ سمجھ سکتا اور نہ ہی اُستاد کے بغیر کوئی حدیث بجھ سکتا ہے۔ محض ترجم سے بات نہیں بنی۔ اس واسطے فقیما کے کرام فر ماتے ہیں کہ کی حدیث کا ترجمہ بغیر تشریح کے ہوتو اس حدیث بر عمل کرنا جا تر نہیں ہے۔ کوئی تو وہ بتادے گا کہ بیصد یث منسوخ ہے۔ عام آ دمی تونیس بجھ سکتا۔ وہ منسوخ حدیث بر عمل کرنا ہا تر نہیں ہے۔ کا کہ بیصد یث منسوخ ہے۔ عام آ دمی تونیس بجھ سکتا۔ وہ منسوخ حدیث برعمل کرنا رہے گا۔

نفسس کی تین اقسام:

الله تعالی کا ارشاد ہے لاآ قید ہم پینوع الفیایۃ میں تسم اُٹھا تا ہوں قیامت کے دن کی وَلَآ اَقْدِ ہم بِالنّفیس اللّق الله اور تسم اُٹھا تا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ قرآن یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یاک میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا ذکر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا نواز کر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا نواز کر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تین طرح کے نفوس کا نواز کر آیا ہے۔ اور تان یا کہ میں تان کی تان کا نواز کر آن کیا ہے تان کیا ہوں کی کو تان کی کا کر آن کیا ہوں کی کو تان کی کو تان کی کو تان کی کر آن کیا ہوں کی کو تان کو تان کی کو تان کی کو تان کو تان کی کو تان کی کو تان کو ت

ایک نفس اُ تارہ ہے جس کا ذکر تیر هویں پارے کی پہلی آیت کر بہد میں ہے وَمَا اَ بَرِی نَفْسِیْ وَ اِللّٰهُ وَ مَ اَ اَ اَ اِللّٰهُ وَ مَا اَ اَ اَ اِللّٰهُ وَ اِللّٰهُ وَ مَا اَ اَ اَ اِللّٰهُ وَ مَا اَ اَ اِللّٰهُ وَاللّٰمُ اِللّٰهُ وَ مَا اَ اَ اِللّٰهُ وَمَا اِللّٰهُ وَمَا اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ وَمَا اِللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اِللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ الل

و در القوامه ہے۔ اس سے گناہ ہوجائے تواپے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے براکام کیا ہے۔ کیوں کہ یہ گناہ کو گناہ ہی تو بہ کیوں کر وقت تو بہ کی تو فیق نصیب ہوجاتی ہے۔ اور اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو تو بہ کیوں کر کے گا۔ تو نفس کو امله اسے کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے۔

عِظَامَہ ﴿ كَهُم مِرَّرُ بَهِيں جَمْع كريں گے اس كى ہڈیوں کو۔ کافریہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی۔

ایک موقع پر ابوجهل کہیں ہے پرانی کھوپڑی اُٹھا کر لایا۔ مجمع موجود تھا

آنحضرت مانٹھ الیہ کی مجلس میں آکر کہنے لگا ذرااس کو ہاتھ لگا فے ہاتھ لگانے ہے وہ ریزہ

ریزہ ہونا شروع ہوگئے۔ قبقہہ لگا کر کہنے لگا مَنْ یُنخی الْحِظَامَ وَ هِی دَمِیْهُ ﷺ

[سورۃ بلیمن] "ان بوسیدہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا۔ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ ان میں
دوبارہ جان نہیں آسکتی۔

## لِيَفْجُرَا مَامَهُ كُل تَين تفسيري :

مفسرین کرام المشیخے اس کی تین تفسیریں کی ہیں۔

 ت دوسری تفسیرید که فجور کامعنی نافر مانی کرنا۔ اور اضمیرراجع ہے اللہ تعالی کی طرف۔ معنی ہے گا بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ نافر مانی کرے اللہ تعالی کے سامنے۔ کہ میں گناہ ہی کرتا جاؤں۔ نافر مان انسان گناہ میں بڑھتار ہتا ہے۔

#### وقوع قب امت كابيان:

یسنل ده پوچستا به آبات یوفر القیابیة کب بوگا قیامت کادن۔
استهزاء کرتا ہے کہ تم نے قیامت کب برپا کرنی ہے بتلاؤ تو سی فرمایا فیاذابی ق الجنظر پس جب چندھیا جا کیں گی آنکھیں۔ بیرق کامعلی حیران رہ جانا، آنکھ کا کھی کی کھی رہ جانا۔ جب قیامت قائم ہوگی، پہاڑ اُڑیں کے ، زمین ہموار ہوجائے گی، آسان کوسمیٹ و یا جائے گا، ستارے کر پڑیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کرانسان حیران ہوجائے گا اور جب انسان حیران ہوتا ہے تو آئکھیں بند نہیں ہوتیں دیکھتا رہ جاتا ہے قد خشف الفقت کی اور چاند ہے رہوجائے گا۔ چاند گرئین ہوجائے تو اندھیر اہوجاتا ہے۔ سورج گاگرئین ہوجائے تو اندھیر اہوجاتا ہے۔ سورج گاگرئین لگ جائے تو دن رات بن جاتا ہے۔ تو چاند سے روشی سلب کرلی جائے گ

وَجُوعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اورا کھے کردیے جا کیں گے سوری اور چاند بے نوری کی مات میں ۔ اور یہ معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوری کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا وقت ہوگائیکن مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ لوگ جیران ہوں گے کہ مطلع صاف ہے کوئی بادل ، وُ صندوغیرہ نہیں ہے اور سوری کے جڑھے کی کوئی نشانی نظر نہیں آرہی۔ اس حالت میں سوری مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ چاند بھی وہیں ہوگا۔ دونوں اسمے ہوجا نیس گے۔ آ دھے آسان تک آنے کے بعد پھرروثین (معمول) کے مطابق چل پڑے گا اور جس دن سوری مغرب کی طرف سے کے بعد پھرروثین (معمول) کے مطابق چل پڑے گا اور جس دن سوری مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اسی ون دابة الارض نظے گا۔ سورة النمل آ بیت نمبر ۸۲ پارہ ۲۰ میں ہے آ خُرَ جُنَا لَهُمُ وَ آبَةَ قِنَ الْاُرْفِ نَظِی گالوگوں سے گفتگو کرے گا۔

معالم المتزيل وغيره تغييروں ميں ہے كہ صفا پہاڑى كى چنان بيھے گا۔ اس سے بيل كى شكل كا ايك جانور فكلے گا اور گفتگو كرے گا۔ اور لوگ اس كى گفتگو سنيں گے بہ بحسان گا اور انگلے گا اور گفتگو كر اور لوگ اس كى گفتگو سنيں ہوگى كہ انسان سے اور اس كى باتوں پر پہنچ سے ہیں۔ شكلیں اگر چا انسانوں والی ہیں كہ بيانسانوں كى باتيں خيواني باتيں مان كر يقين كر ہے ہیں۔ شعاور اب حيوان كى باتيں مان كر يقين كر رہے ہیں۔ آئج نئيں مان كر يقين كر رہے ہیں۔ آئج نئيں مان كر يقين كر رہے ہیں۔ آئج نئيں شيمين كی اللہ ہوتی ہے۔ " جن جن جنس كی طرف ماكل ہوتی ہے۔ "

ا پن جنس کی بات جلدی قبول کرتی ہے۔

#### مثنوی سشریف کی ایک حکایت:

مولانا جلال الدین رومی برتان میرے اکابر میں سے گزرے ہیں۔ اُتھوں نے متنوی شریف میں حکایات اور مثالوں کے ذریعے لوگوں کی بڑی اصلاح کی ہے۔متنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک کاشت کارنے وانے خشک کرنے کے لیے مکان کی حیبت پر ڈال دیئے ہے ہی ہوی جا کران میں یاؤں مارکر ہلاتی اور بھی خود جاتا۔ بیوی اُو پر گنی اور اس کے پاس شیر خوار بحیاتھا۔ وہ گھٹے گھٹے پرنا لے کے قریب چلا گیا۔ یر نالاتو یانی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کتنا وزن برداشت کرسکتا ہے۔ خطرہ ہوا کہ اگر بحیہ یرنالے میں آگے چلا گیا تو پر نالا گرجائے گا اور بحیز مین پر گرے گا۔ اس کو بلاتے ہیں تو وہ آ گے گھسٹتا ہے۔ بیوی نے خاوند کوآ واز دی کہ بچہ گیا کہ برنالے برچلا گیا ہے۔ اگر تھوڑا ساآ گے ہوا تو گرجائے گا۔ کسی سمجھ دار نے ان سے کہا کہ اس عمر کا بحیدلا کرسامنے بٹھا دو۔ یہ بچیاس کود کیکے کروایس آ جائے گا۔وہ اس عمر کا بچیال نے ادراس کے سامنے لا کر بٹھا یا تو وہ بحدیرنا لے سے نکل کراس بیج کے پاس آعمیا۔مولا ناروم فرماتے ہیں:

زاں بودجنس بشر پیغمبراں

"اسی لیے پیغمبر بشر ہوتے ہیں کہ جنس جنس سے فائدہ اُٹھاتی ہے۔" جنس کوجنس کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔

تواس وقت انسان حیوان صفت ہوجا کیں گے۔ اور جس ون سورج مغرب سے طلوع کرے گااور دابة الارض خروج کرے گااس دن توبه کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اب اگرکوئی ایمان لائے گاتو وہ معتر نہیں ہوگا اور جونی پہلے نہیں کی اب نیکی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ شہیں ہوگا۔ یہ سے ثابت ہے۔ (سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸ نہیں ہوگا۔ یہ قر آن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ (سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸

دیکھیں۔مرتب) سورج مغرب سے طلوع ہو کر نصف النہار تک آئے گا۔ بھر حکم ہو گا معمول کے مطابق چل اور اپنی لیٹ نکال لے۔اس کے بعد ایک سومیس سال تک دنیا ر ہے گی۔ پھر حضرت اسرافیل عالیجا مگل بھونک دیں گے اور قیامت بریا ہوجائے گی۔ توفر ما ياجع كرديا جائے گاسورج اور جاندكو يَقُونُ الْإِنْسَانَ اور كَهِ كَانسان يَوْمَهِذِ اس ون أَيْنَ الْمَفَرِ مِفرمصدرميمي ہے۔اس كامعنی ہے بھا گنا۔معنی ہوگا کہاں ہے بھامنا۔ جب تکلیفیں سامنے آئیں گی تو کہیں سے کہاں بھاکیں؟ گلا خبردار کاوزَرَ کوئی جائے پناہ ہیں ہے۔ نہ کوئی ماوی نہ کوئی ملجا۔اے انسان! کوئی َ چِعْنَارے کی جَگُنہیں ہوگی اللے رَبِلتَ یَوْمَهِ نِیالْمُسْتَقَدُّ آپ کے رب کی طرف ہے ستقر ۔ بعض اس کوظرف کا صیغہ بناتے ہیں ۔ اس وقت معنیٰ ہو گاکھہرنے کی حَبُّہ۔ اور بعض مصدر كامعنى كرتے ہيں \_ پھرمعنی ہوگائھبرنا يَسَنَفُو اللاِنسَانَ خبرداركياجائے گا انهان كوبتايا جائكًا يُؤمِّدني الدن بِمَاقَدَّمَ جواس فِ آ مُ يَعِجابِ وَأَخَرَ اورجواس نے بیکھے تھوڑا ہے۔ بیکھے نیک اولا دچھوڑی ہے، متجد مدرسہ بنایا ہے، نیک کام کیے ہیں تو ان سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ بری اولا وجھوڑی ہے، سینما بنایا ہے، شراب خانه کھولا ہے تواس کا وبال اس پر پڑے گا۔ ہرشے کا بدلہ موگا۔ بل اللائسان عَلَى نَفْيِهِ بَصِيرَةٌ المكهانسان الينقس يربصيرت والا موكا، الين اعمال سے باخبر موگا وَلَوْ اَلْقُى مَعَاذِيْرَ أَ - مَعَاذِيْرَ مَعُنْ رَقُ كَى جَع ہے - معنی ہوگا اور اگر جہ پیش كرے عذر، حلي بهاني البعى كه كارتاع كَيْنَا عُلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا [سورة المومنون]" الصامار پروردگار! ہم پر بدبختی غالب آگئی ہمیں معاف کردے۔" اور بھی کہیں کے زَیْنآ اِنَاۤ أَطَعْنَا مَا دَتَنَا وَكُبَرَ آءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَ [الاحزاب: ١٤، ياره: ٢٢] "ات مارك

پروردگار! ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بروں کی افعول نے ہمیں گراہ کر

دیا سید ہے راستے سے رَبَّنَآ اَتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا کَبِیرَا اَقَ

اے ہمارے پروردگاران کودگنا عذاب دے اور ان پرلعنت بھے بہت بڑی۔"اور بھی کچھ

کہیں گے اور بھی پچھ کہیں محلوم سب پچھ ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔

کہیں گے اور بھی پچھ کہیں محلوم سب پچھ ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔

شان نزول:

آگرب تعالی فرماتے ہیں کہ جس طُرح ہم قیامت والے دن ہذہوں کو جمع کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جبر تیل طائیلام وقی لے کرآتے ہے۔ وہ پڑھتے تھے تو آخضرت سان فائیلام ہی ساتھ ساتھ آہتہ پڑھتے جاتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ ابنی یاد کے لیے ساتھ ساتھ آہتہ پڑھتے جاتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ ابنی یاد کے لیے ساتھ ساتھ ساتھ پڑھتے اور یقر آن پاک کے آ داب کے طلاف ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور سننے والا ساتھ پڑھے۔ ای لیے قرآن پاک علم شان رب تعالی نے تھم دیا ہے قرآؤ افری انقران فائشیمتو الله وَانْصِتُوا لَعَالَمُ کُمُدُ مِن رب تعالی نے تھم دیا ہے قرآن کریم پڑھا جائے ہیں کان لگا کرسنوا در میں مرب تعالی نے تھم دیا ہے۔ آ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے ہیں کان لگا کرسنوا در خاموش ربوتا کہ تم پر رجم کیا جائے۔ "ام احمد بن صنبل بعقادید فرماتے ہیں کہ اس آیت خاموش ربو۔ بیقرآن کا کرید کا شان نزول ہی نماز ہے کہ جب امام قرائت کرے تو تم خاموش ربو۔ بیقرآن کا فیصلہ ہے۔

آوآ محضرت مل المنظم المستدة مستدماته ما تعان كوركت دية تعدالله الله تعالى المنظم المن

جَمْعُهُ بِهِ بِهِ مَكُ ہمارے ذہ عباس كا جَمْع كرنا وَقَوْاكَ اوراس كا پڑھادينا۔

یعنی جب جرئيل طالبطام پڑھیں آپ مائوٹيليم خاموش رہیں۔ آپ مائوٹيليم کے سینے میں جمع كرنا اور پڑھاد بنا ہمارے ذہ ہے فواذا قرآئے ہیں جس وقت ہم اس كو پڑھ لیس لیعنی ہمارا فرشتہ پڑھ لے فائی فی قوائے ہیں آپ بیروی كریں اس كے پڑھنے ك ساتھ ساتھ میں ہو ھنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے حطرت عبد اللہ بن عباس بڑھا فرمائے ہیں کہ اس آیت كریمہ كے نازل ہونے كے بعد آپ مائٹھ ایک ہمایت خاموثی ك ساتھ سنتے تھے زبان كو حرك من بیس دیتے ہے۔

توفر مایا جب ہم پڑھ چکیں تو پھر آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی شہدًا آن عَلَیْنَا بَیّاتَ اُ کَا جَمْ ہمارے وہ ہے تر آن کا بیان کرنا۔ اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذہے ، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے وہے ، اس کی حفاظت بھی ہمارے وہے۔ آپ اس کی پیروی کریں ساتھ ساتھ پڑھنا قرآن کے آواب کے خلاف ہے۔ كَلَا بَلُ تَجُبُونَ الْعَاجِلَةَ هُو وَتُكَارُونَ الْاَخِرَةَ هُو جُوهً يَوْمَ لِهِ بَالْسِرَةُ هُ تَكُلُنُ فَ الْمَحْرَةُ هُوالْ الْمُورَةُ هُو وَجُوهٌ يُومَ لِهِ بَالْسِرَةُ هُ تَكُلُنُ الْمَاكُةُ وَالْمَعْتِ الْتُرَاقَ هُو وَجُوهٌ يَوْمَ لِهِ بَالْسِرَةُ هُ تَكُلُنُ الْمَاكُةُ وَالْمَعْتِ الْتُرَاقَ هُو وَجُولُ مَنَّ اللّهَ الْمَاكُةُ وَجُولُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعَلَّى اللّهُ الْمُعَلَّى اللّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ هُو الْمَعْتِ اللّهَ الْمُعْرَاقُ وَالْمَعْتِ اللّهَ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُعْتِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

کلًا خبردار بن تجبین العاجلة بلکتم ببند کرتے ہودنیا کی اندگی کو وَجَوْدُ بَیْ الله الله وَ الله والله و

قَظنَ اوروه يقين كرليما ع الله الفيراق كرب شك جدالى كاوقت ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقَ بِالسَّاقِ اور چمٹ جاتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ الى رَبِّكَ يَوْمَهِذِ الْمَسَاقِي آب كرب كي طرف أس دن چلنا ج فَلَا صَدَّقَ پس نه تقديق كي اس نے وَلَا صَدِّي اور نه نماز پرهي ا وَلَكِنْ كُذَّبَ لَيُن اس فِ حِطْلا يا وَتُولَى اوراعراض كيا ثُعَّة ذَهَبَ بجرجلا إِلَى أَهْلِهِ الْخِي مُروالول كى طرف يَتَمَثّلي اكرتا موا أَوْلَىٰ لَكَ بِالْكَتْ جُرْبُ لِي عَاوِلًى لَكُمْ بِالْكُتْ جُ ثُمَّا وَلَى لَكَ پُرَمِلاً كَتْ جَيْرِ كَلِي فَأُولَى پُرَمِلاً كَتْ جَ أَيَخْسَبُ الْإِنْسَانَ كَيافِيال كرتاب انسان أَنْ يُتُوّل كراس كوچھوڑ دياجائ گا شدّى بكار الَهُ يَكُ نُطُفَةً كيانهيس تفانطف يَمِنُ غَنِي منى كا يُسْلَى جورهم من ريكا ياجاتا ٢ فَعَرَكَانَ عَلَقَةً بَعْرَهما خون كا لوتھڑا فَخَلَقَ پِل الله تعالى نے بيداكيا فَسَوْى پِل ورستكيا فَجَعَلَمِنْهُ كِيلِ بِنَاجَالِ ہِ الزَّوْجَيْنِ جَوْرُ نِ الذَّكَرَ مُرَكِ وَالْأَنْفَى اور مونث المَيْسَ ذَلِكَ يِفْدِرٍ كَيَانِيسَ مِه بروردگار قادر عَلَى أَنْ الساب ير يُحْيُ الْمَوْلَى كَرْنده كرم دول كو-قب امت کاذکر:

اس سورت کی ابتدا میں بھی قیامت کا ذکر تھا۔اب بھی اس کا ذکر ہے۔لفظ گلا

قرآن کریم ہیں ہی تو تنہیہ کے لیے آتا ہے، خبر دار! ادراس مقام پر تنہیہ کے لیے ہے۔ ادر

کبھی ہرگر نہیں! کے معلیٰ ہیں آتا ہے۔ ادر کبھی حقّا کے معلیٰ ہیں آتا ہے، پی بات

ہے۔ اس مقام پر تنہیہ کے لیے آیا ہے۔ گلا خبر دار۔ ادر لیعض مقسرین حقّا کا معلیٰ

بھی کرتے ہیں کہ بچی بات ہے بل تجیہون الْعَاجِلَة بلکہ تم محبت کرتے ہود نیا کی

زندگی ہے۔ عاجلہ، بہت جلد تم ہونے والی کوتم پیند کرتے ہو وَتَذَرُ وُنَ الْا خِرَةَ اور

چھوڑتے ہوآ خرت کو۔ آج جتی محنت دنیا کے لیے ہاں کا دسوال حصہ بھی آخرت کے

لینہیں ہے۔ جو قیامت حشر کے متر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ دیں۔ جو
قیامت کو تم ہیں وہ آخرت کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں۔ عیاں راچ بیاں۔ جو
قیامت کو تم ہوای کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوہیں گھنٹوں میں دنیا کے

ٹے بڑی واضح ہوای کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوہیں گھنٹوں میں دنیا کے

لیے کتنا کام کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ الا ما شاء اللہ! کوئی ہزار میں ہے۔ ایک دوآ دی نکل آ عیں توکوئی بعیہ نہیں ہے۔

روزِ قيامت رؤيتِ باري تعالى :

تو القد تعالی فرماتے ہیں بلکہ تم پہند کرتے ہو دنیا کو اور چھوڑتے ہو آخرت کو کو جُوہ یَ قَوْ مَہٰذِیّا ضِرَہ ہوں گے، ہشاش بشاش ہوں گے۔ ان کے چبروں پر بڑی اوفی ہوگئ آئی رَبِّھا نَاظِرَة ہوں کے بان کے چبروں پر بڑی اوفی ہوگئ آئی رَبِّھا نَاظِرَة ہوں کے بان کے چبروں پر بڑی اوفی ہوگئ آئی رَبِّھا نَاظِرَة ہوں کے برب کی طرف و کیور ہے ہوں گے، رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ افرا حادیث میں آتا میدان محشر میں، جنت میں مومنوں کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اورا حادیث میں آتا ہوگئ ہے کہ مومن جب دیدار کرنے کے بحد گھروں کو واپس لوٹیس کے تو گھروالے کہیں گے جب تم گئے ہے تو اسے دو ہوں ہو ۔ وہ کہیں گے جب تم گئے ہے تو اسے دو ہوں مورت نہیں سے جتنے اب خوب صورت ہو۔ وہ کہیں گے جب تم گئے ہوں مورت ہو۔ وہ کہیں گ

تورب تعالی کا ویدار قرآن ہے بھی ثابت ہے اور صدیث ہے بھی ثابت ہے۔ اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے سب طبقات کا حنفی ، مالکی ، شافعی ، صبلی ، مقلد ،غیر مقلد ۔ سب اس پر متفق ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا ویدار ہوگا۔

ایں ، اس کے نصف بور کے برابراہیے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مویٰ طلیکای ہے ہوش ہوکر کریڑے۔جس دفت ہوش آیا تو کہا پروردگار! تیری ذات یاک ب میں نے بے جاسوال کیا گئٹ اِلینک "میں توب کرتا ہوں آپ کے سامنے۔" معتزله کہتے ہیں کہ جب موٹی عالیظام کو دیدار نہیں ہوا تو اور کس کو ہوسکتا ہے ۔لیکن ان کا میے کہنا باطل ہے۔ کیوں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور آخرت کے احکام اور ہیں ۔ حضرت موی ملائظیم کا معاملہ دنیا کا ہے۔ آخرت میں دیدار ہوگا۔ بیقر آن یاک کی آیات تمھارے سامنے ہیں ان میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے وَجُوَّهُ يَّوْمَ بِذِيَّا ضِرَةً إِلَىٰ رَ بْهَا مْأَخِلْرَةٌ ۗ كَتْنَعْ جِهِرِ هِ أَسْ وَن تَرُو تَازُه ہُول كے اپنے رب كی طرف و بكھ رہے ہوں گے۔ اور اُویر ہے ذکر بھی قیامت کا چلا آرہا ہے۔ توبیر دیکھنا قیامت والے دن کا ہے اور نفی و نیامیں دیکھنے کی ہے۔ آخرت کی باتیں توہمیں دنیامیں سمجھ ہیں آسکتیں۔ بھلا میہ سن کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جنت میں درخت طولیٰ ہے اتنابڑا کہ بندہ تیز رفتار گھوڑ ہے پر موار ہوکر ایک کنارے سے جلے سوسال تک دوسرے کنارے تک نہ چنج سکے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا در خت ہے؟ دنیا میں دودھ کی نہر کہیں ملتی ہے؟ جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی۔ جنت میں جاہے کتنا بلند درخت ہو بندہ خیال کرے گا کہ اس کی چوٹی پر جو پھل ہےوہ میں نے کھا تا ہے۔ آنا فا فاوہ مہنی جھک کراس کے سامنے آجائے گی۔

ادر کیا میں تجھ میں آسکتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز بھی ہو اور اس میں سانپ بچھو بھی ہوں ، درخت بھی ہوں ۔ بھی! دنیا میں نہ جنت کی ہاتیں تمجھ آ سکتی ہیں نہ دوزخ کی ۔ بس ماننا ہے۔

تو موی ملاتیلم والی آیات سے آخرت کے دیدار کی تغی کرنا کمزور بات ہے۔

خصوصاً جب دیدار والی آیات بھی موجود ہوں اور احادیث بھی موجود ہوں اور اجماع امت بھی ہوتو پھر انکار کی مختبائش نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات اور ہیں اور آخرت کے معاملات اور ہیں۔

فرمایا قوجوہ اور کھے چہرے یَوْمَہنِ بَاسِرہ اُ اُس اُن اُواس ہول گے، پریشان ہوں گے، بُری شکلیں بنی ہول گی تَظُنُ وہ یقین کرلیں گے آن یُنفعل بِها فَافِرہ اُ کہ اُن کے ماتھ کمر تو رُکارروالی کی جائے گی۔ فِقارُ الظّفر ریڑھ کی اہٰدی کو کہتے ہیں۔ اور ریڑھ کی ہٹری ہر برمبر ہے کو فِقر کا جہتے ہیں اور سب کو فِقار کہتے ہیں۔ اور ریڑھ کی ہٹری تو آدی ہے کارہوجا تا ہے۔ ساری ہٹری تو در کنارایک مہر ہے کارہوجا تا ہے۔ ساری ہٹری تو در کنارایک مہر ہے کہ مہر ہے تا ہے۔ ساری ہٹری تو در کنارایک مہر ہے ہیں۔ اور یڑھ کی تو آدی کام کانہیں رہتا۔

تو بحرموں کو یقین ہوجائے گا کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑکارردائی کی جائے گا گا کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑکارردائی کی ہدی رہ خردار اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَافِق ۔ تَوَاقِی تَرْقُوٰقٌ کی جَمّع ہے بَمِعنی ہنسلی کی ہڈی (حضرت نے اشارہ کر کے بتلا یا کہ ) جب جان پاؤل کی طرف سے نکلتے ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہوتے ہیں ، ڈاکٹر عیم بھی قیقین اور کہا جاتا ہے جاتی کون ہے ۔ گھروالے بھی دیم کرنے والا جواس کودم کرے اور اس کی جان نہ نکلے ۔ ڈاکٹر ، علیم تو ناکام ہو بھے ہیں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہی اسے بچا لے۔ مگرکون بچا سکتا ہے؟ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان نکلنے کے وقت مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ جان نکلنے کے وقت مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اور موت برداشت نہیں کر کئے تو دعا کرواس کا سائس آ سائی سے نکل جائے ، رب اس کا سائس آ سائی سے نکل جائے ، رب اس کا سائس آ سائی سے نکال دے۔ اس کے لیے زندگی کی دعا کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور موت کے لیے دعا کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور موت ہیں۔

ذخيرة الجنان

تو فرما یا کہا جاتا ہے، ہے کوئی دم کرنے والا قرطن ً اور مرنے والا یقین کر لیتا ب أنَّهُ الْفُورَ اللَّ كرسيه شك جدائى كاوقت ب وَالْتَفَدِ السَّاقُ بالسَّاقِ اور جہت جاتی ہے پنڈلی بنڈلی کے ساتھ ۔ بعض آ دمیوں کی جان بڑی سختی کے ساتھ نگلتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور وہ اکڑا پڑا ہوتا ہے۔امے بندے کیا کرتے ہو اللير بنك يَوْمَهِ فِي الْمُسَاقَ آب كرب كي طرف اس دن جانا بي-ساق يسوق كامعنى ے چلنا اور مساق مصدر ہے۔ آج چلنا ہے۔ فکل صَدَّقَ کی نداس نے تصدیق کی توحيدي، رسالت كي، قيامت كي، قرآن كي جن كوتسليم نبيس كيا وَلَا صَلَّى اور منه ماز يرهى وَلاَيَهِ مُكَدَّبَ ليكن اس في تَوْتَ كُوجِهُ لا يا وَقَوَى في اور نيك كامول سے اعراض كيا، پشت يھيري ثَغَ ذَهَبَ إِنِّي أَهْلِهِ لَهُمْ جِلَا النِّجَ گھروالوں كَى طرف يَتَمَظَّى اكرتا موا أولى لك فأولى بالكت ب تيرب لي پر بالكت ب شُمَّا ولى لك فَأُولُ کِير بِلاكت ہے تیرے کیے پس ہلاكت ہے۔

### جىيى كرنى ويسى بھسىرنى:

مَنْ يَغْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّا لِيَّرَهُ۞ "پس جَوْخُصْ ذره برابر بھی نیکی کرے گااس کو دیکھ کے گااور جو خُصْ ذرہ برابر بھی بُرائی کرے گااس کو دیکھ لے گا۔"

محشروا لے دن ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ بندہ کے گائیں توان کو گناہ ہی نہیں سہمتا تھا۔ مثلاً: مسجد سے نکلتے ہوئے سیڑھیوا ، پرتھوک وینا بڑا گناہ ہے۔ بلکہ عام رائے برجہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں بنم چھینک دینا (بھی گناہ ہے) کہ لوگول کواس سے کراہت ہوتی ہے، ذہنی تکلیف پہنچی ہے۔ ہیں ہما کر تھیلئے رائے پر بھینک وینا۔ ہم ان چیز دل کو عیب ہیں۔ گھر کی صفائی نہیں چیز دل کو عیب ہیں۔ گھر کی صفائی نہیں کرتے جائے ہوئے ہیں صاف نہیں کرتے ۔ آج ہماری مسجدوں میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ کہنے کے قابل نہیں سے۔

توبیاوگ غریبوں پرظلم کر کے اکرتے ہوئے گھر جاتے ہے۔ پھر فرمایا ہلاکت ہے تیرے لیے پھر ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے کارچھوڑ دیا جائے گا۔ آج دیکھود نیا میں فارغ اور ہے کار آدی سب سے بڑا ہے۔ توکیار ب تعالیٰ نے تصیں پیدا کر کے یو بھی میں فارغ اور ہے کارآ دی سب سے بڑا ہے۔ توکیار ب تعالیٰ نے تصیں پیدا کر کے یو بھی بیار چھوڑ دیا ہے تھھارے و مے پھھا تمال نہیں ہیں؟ بھائی! تمھارے و مے پھھ چیزیں کرنے کی ہیں۔ سُدی کامعنی مہمل، ہے کار، فارغ۔ کرنے کی ہیں۔ سُدی کامعنی مہمل، ہے کار، فارغ۔ اے انسان! تھے یادنہیں آلکہ یک نظف کھ تھن قینی کیانہیں تھا نطفہ می سے یہ نہی ہو بڑکایا گیا ماں کرتم میں آلکہ یک نظف کھ تھن قینی کیانہیں تھا نطفہ می سے یہ نہی ہو گئی تی کیانہیں تھا نطفہ می سے یہ نہی کیا گئی اس کے بعد بوئی بی کیانہیں تھا نطفہ اس کے بعد بوئی بی کیانہیں میں رہ نے بڈیاں پیدا کیں، ڈھائی تیار کیا پھر اس میں رہ نے بڈیاں پیدا کیں، ڈھائی تیار کیا پھر اس میں روح ڈائی، اچھا فَکھ تھی کیانہیں درست کر دیا اور اس میں روح ڈائی، اچھا فَکھ تھی کیانہیں درست کر دیا اور اس میں روح ڈائی، اچھا فَکھ تھی کیانہیں کی کیانہیں درست کر دیا اور اس میں روح ڈائی، اچھا فَکھ تھی کیانہیں کیانہیں درست کر دیا اور اس میں روح ڈائی، اچھا فَکھ تھی کیانہیں کی کیانہیں درست کر دیا اور اس میں روح ڈائی، اچھا فَکھ کیانہیں کی کیانہیں کی کی کیانہیں کیانہیں

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَجَنِي لِي بِنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

# بسر الذ الخمر الخور

تفسير

شُورُة الانتيان

(مکمل)

(جلد 💝 🔫

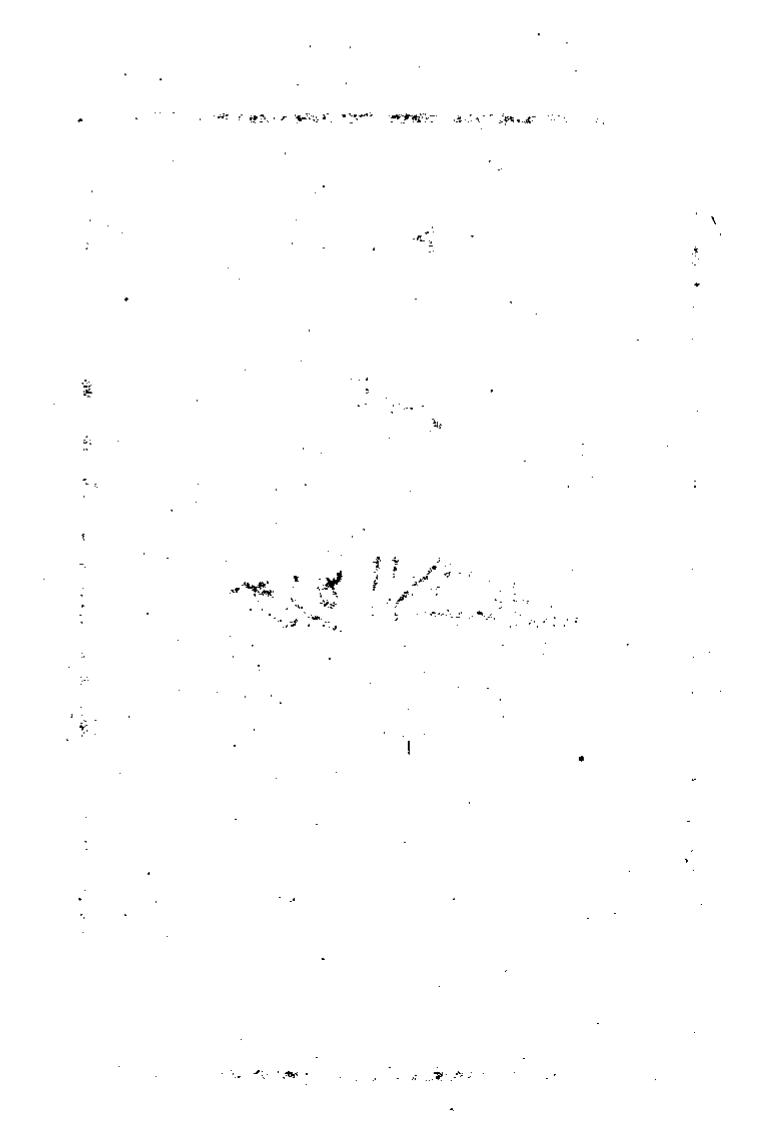

# ﴿ البانها ٢١ ﴾ ﴿ إِنَّهُ الدُّهُمِ مَكِنَّةً ٥٨ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِ مَكِنَّةً ٨٥ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ

بسم اللوالرَّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ هَلَ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ النَّهُ رِلَمُ يَكُنُ شَيًّا مَنْ لُورًا إِنَّا خَلَقُنَا الَّانْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ آمَشَاجٌ تُنْبُولِيهُ وَجُعَلُنْ مِنْ تُطْفَةِ آمَشَاجٌ تُنْبُولِيهُ وَجُعَلُنْ مِنْ تُطُ بَصِيْرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السِّيئِلُ إِمَّا شَأَكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا آعْتَدُنَا الِلْكُفِرِيْنَ سَلِيلًا وَاعْلُلًا وَسَعِيْرًا اللَّهِ الْأَبْرَارِيَةُ رَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَعَيْنًا يَتُثْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَكُمْ أَ تَغِنْ يُرا ﴿ يُوفِونُ بِالنَّنُ رِوَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّةُ مُسْتَطِيْرًا ۞ ويُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِته مِسْكِينًا وَكِينَمُّا وَآسِيُرًا ﴿ إِنَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَانْرِيْكُ مِنْكُمْ جَزَّاءً وَلَاشَكُورُا ۗ إِنَّا فَعَانُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمُ طَرِيزًا ﴿ فَوَقَهُ مُ اللَّهُ شَرَّدُ لِكَ الْيَوْمِ وَلَقْهُمْ نَصْرَةً وَسُرُ وَرَّاقً

هَلْ أَيْ عَلَى الْإِنْسَانِ عَقِينَ آيا جِ انسَانِ بِي حِيْنَ آيك وقت مِنَ الدُّهُ وِ رَمَا فِي عِنْ سَعَ لَهُ يَكُنْ شَيْعًا نَهِ مِنْ هَاوه شَعْ مَّذُكُورًا تَا بَلِ وَكَ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ بِ شَكَ بِم فَي بِيدا كيا انسان كو مِنْ تَطْفُلُةٍ فَطُفُ إِ فَا خَلُقُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِم اللَّهُ عِلَيْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيْمُ اللْعُلِي الْعَلِيْمُ اللَّهُ الْعِلِي الْعَلَامُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي ا

و يكف والا إنَّا هَدَيْنُهُ بِ شكبهم نه الله إنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ رائة كَ إِمَّا شَارِيًا يا تُوشكرا داكر كا قَداِمَّا كَفُورًا اور يا ناشكري كرك التَّآ أَعُتَدُنَا بِ شُك مَ نَهِ تِيارِكُ بِي لِلْكُفِرِينَ کا فروں کے لیے سکیسلا زنجیریں وَاَ غَلْلا اور طوق وَسَعِيْرًا اورشعله مارنے والی آگ اِنَّ الْأَبْرَارَ بِ شَك نيك لوگ يَشْرَبُونَ بَيْسَ كَم مِنْكَأْسِ السيمياك سے كان مِزَاجُهَا کَافُوْرًا جس کی ملاوٹ ہوگی کا فور سے عَیْنًا وہ ایک چشمہ ہے يَّشَرَبُ بِهَا يَكِيل كَاس سے عِبَادُ اللهِ الله تعالی كے بندے يْفَجِّرُ وَبَّهَا أَسَ لَوْ خِلَا كُيلِ كُلِّ تَفْجِيْرًا خِلَانًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وه يوراكرت بي نذرول كو وَيَخَافُونَ اوردُرت بي يَوْمًا أسون سے گان شر مستطیرا جس کی برائی پھلی ہوئی ہے ویظیمون القَلْمَامُ اور كَفَلَاتِ إِن كَمَانًا عَلَى حَيِّهِ أَس كَي محبت ير مِسْرِينًا مسكين كو قَيدِينًا اوريتيم كو قَاسِيرًا اورقيدى كو (اوركم بين) اِنَّمَا نَظِيمَكُمْ بِهِ شَكِ بِم كَلَاتِ بِينَ ثُم كُو يُو خِيداللهِ اللَّه تعالى كي رضا كے ليے لائريدونگف نہيں اراده كرتے ہم تم سے جَزَاءً بدلے كَا وَلَا شُكُورًا اورنه شكريه كَا إِنَّا غَمَافُ مِنْ رَّبَّنَا بِ شُك بَم ڈرتے ہیں اینے رب سے یوٹھا اُس ون سے عَبُوْسًا جوترش رو

موگا قَمْطَرِيْرًا بِهِت زياده رَشُرو فَوَ فَهُمُواللَّهُ لِيل بَحِاليا الله تعالى الله

اس سورت کانام سورۃ الدھرہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں الدھر کا لفظ موجود ہے جس ہے اس کانام لیا گیا ہے۔ دھر کا لفظی معنی ہے زباند۔ بیسورۃ مدینہ طیبہ میں ، زل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ستانو ہے [ 94] سورتیں نازل ہو پیکی تھیں۔ بیا ٹھانو ہے [ 94] منبر پر نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اور اکتیں [ ۳۱] آیتیں ہیں۔ کھن کا لفظ بھی استفہام کے لیے آتا ہے جس کا معنی ہے کیا۔ اور بھی تحقیق کے معنی میں آتا ہے گذ کا معنی دیتا ہے۔ تمام مفسرین کرام وی دونوں کا اتفاق ہے کہ اس مقام پر تحقیق کے معنی میں ہیں۔ معنی دیتا ہے۔ تمام مفسرین کرام وی دونوں کا اتفاق ہے کہ اس مقام پر تحقیق کے معنی میں ہے جو گذ کا معنی ہے جب کہ ماضی پر داخل ہو۔

#### انسان کی حیثیت:

هَلُ أَنَى تَحْقِينَ آيا ہے عَلَى الْإِنْسَانِ انسان پر جِيْنُ ايک وقت بُنَ اللّهُ هُو رَا نہيں تھا وہ شے قابل ذکر۔ اللّهُ هُو رَا نہيں تھا وہ شے قابل ذکر۔ بيدائش سے پہلے انسان کا کيا وجود تھا؟ اس کا کيا نام تھا؟ معدوم تھا کوئی نام ونشان نتھا۔ کوئی قابل ذکر چيز ہيں تھا۔ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ ہِم نَے بيدا کيا انسان کو جِنْ قَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

میں رہتے ہیں۔ بھراللہ تعالی اس کالوتھٹر ابنا تا ہے۔ بھراس لوتھٹر سے کو گوشت کا مکڑا بنادیتا ہے بھراس کی ہڈیاں بنادیتا ہے بھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا ویتا ہے۔ اب انسانی ڈھانچا بن گیامرد کا یاعورت کا جورب تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے۔ بھر رب تعالیٰ اس میں روح بھونک دیتا ہے۔ روح داخل ہونے کے بعد کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے بیٹ میں رہتا ہے۔ کیا تھا، کیا بن گیا۔

توفر ما یا ہے شک ہم نے انسان کو بیدا کیا ملے جلے ہوئے نطفے سے تَبْرَیْلِهِ ہم اس کو بلٹنے رہتے ہیں۔ پھر اس کو بلٹنے رہتے ہیں۔ پھر نطف، پھر لوتھٹرا، پھر ہڈیاں، پھراس پر گوشت پڑھانا، پھر اس میں روح ڈالنے ہیں اوروہ مال کے بہیٹ میں نقل وحرکت کرتا ہے فَجَعَلْنَا تَسَمِیْتُ اَسِیْدِیْنَا اِسْ بیس راوح ڈالنے ہیں اوروہ مال کے بہیٹ میں نقل وحرکت کرتا ہے فَجَعَلْنَا تَسَمِیْتُ اِسِیْدِیْا اِسْ کوہم نے سنے والا دیکھنے والا۔ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔

حضرت مولانا سیدانورشاہ صاحب تشمیری بعندید فرماتے ہیں کہانسان کے وجود سے نیادہ کوئی شے بجیب نہیں ہے۔ کیا تھاادر کیابن گیا۔ گر چونکہ روز مرہ ویج ہوتے ہیں اور جو چیز یا عادت روز مرہ ہواس میں تعجب آئیس رہتا۔ ورنہ کیا قطرہ خفیر اور کیا اچھا ہجالا انسان۔ اِنّا هَدَیْنُهُ النّبیل بیش بیش کے اس کی راہنمائی کی راستے کی۔ حق کا راستہ بلا یا بیمقل ، بجھودی ، پینمبر بیصیح ، کتابیں نازل کیں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہاور راستہ بلا یا بیمقل ، بجھودی ، پینمبر بیصیح ، کتابیں نازل کیں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہاور آخری پینمبر حضرت محمد رسول اللّه مائی بیل ہیں۔ آپ مائی اللّه اللّه اللّه الله کی جو اسلام آب سی بیدانہیں اور آپ مائی کی خطے بیں نی پیدانہیں بی بیدانہیں بی بیدانہیں ہوگئے۔ اور آپ مائی گو یا تی رکھنا الله تعالیٰ نے اپنے ذیابیا میں موجود ہاور قیامت تک رہے گا ، ان شا ، انتہ الله تعالیٰ۔

ایک حدیث میں ہے آمخصرت مل النظائی ہے نے فرمایا عُلَمَاءُ اُمَّیّنی کَانْ بِیہَاءِ ہِنِی اِسْرِی امت کے علاء وہ ڈیوٹی دیں گے جوانبیائے بن اسرائیل دیتے ہے۔"اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی ڈیوٹی دی۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی ڈیوٹی دی۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ امر بالمعروف نبی عن المنکر ، حق کی تائید، باطل ہے اس لیے چیمبرانہ ڈیوٹی علاء دیں گے۔ امر بالمعروف نبی عن المنکر ، حق کی تائید، باطل کی تر دید، ربالاء کاشیوہ ہے۔

توفر مایا ہم نے اس کی راہنمائی کی رائے گی اِمّات این الوشکر ادا کرے گا قَ إِمَّا كَفُورًا اور يا الله تعالى كى نعتول كى ناشكرى كرے كا۔ الله تعالى نے انسان كواتنا اختیار دیا ہے کہ ایمان لائے یا کفراختیار کرے۔رب تعالی کاشکر اوا کرے یا ناشکری كرے، نافر مانی كرے۔ أكر نافر مانی كرے گاتو اِنَّا آغتَدْ فَالِلْكُفِرِينَ سَلْسِلَاْ -سَلسِلَ سِلْسِلَةٌ كَ جَعْ إِن سِلْسِلَة كَامِعَيْ إِرْ تَجِير مِعَيْ بِولًا إِنْكَ بَم نے تیاری ہیں کا فروں کے لیے زنجیریں ۔ زنجیریں یا وَس میں وْ الی جا نمیں تو ان کو بیڑیاں کہتے ہیں جوسنگلیں مجرموں کوڈا کتے ہیں۔ ہاتھوں میں ڈالی جا نمیں توان کوہتھکڑیاں کہتے بیں وَاَغَلَلا اعْلال غُلّ كَ جُمْع بـ اس كامعنى بطوق، جو كلے ميس والاجاتا ہے۔ بجرم کوفرشتوں نے بکڑا ہوگا ، ہاتھ یا وں جکڑے ہوں سے ، سکلے میں طوق پڑا ہوگا اور دوزخ می جلتارہے گا قسیدین اور شعلہ مارنے والی آگ تیار کررکھی ہے جو دنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اور دنیا کی آگ میں لو ہا پھل جا تا ہے، پتھر را کھ بوجا تا ہے۔اُس آ گ کا کمیا حساب ہوگا۔ بیتو مجرموں کا ذکر تھا آ کے نیکول کا کھی سن لو۔

نیکوں کا ذکر:

فرمایا إِنَّ الْأَبْرَارَ - أَبْرِ أَر كَامْفُرُو بَيْرٌ بَكِي آتا إِنَّ الْأَبْرَارَ - أَبْرِ أَر كَامْفُرُو بَيْرٌ بَكِي آتا ب

اں کا تن ہے نیکو کار۔معنیٰ ہوگا ہے شک نیک لوگ یفٹر بُون مِن گاہیں۔ پیکس کے پیالے سے بھرا ہوا بیالہ کان مِزَاجِها کافؤرًا جس کی ملاوث کافورے ہوگی عَنیا وہ چشمہ ہے بیشر بہ بھا جباداللہ بیس کے اس سے اللہ تعالی کے بندے۔ اللہ تعالی کے خاص بند ہے اُس کا فور کے چشمے کا یانی پئیں گے۔اور جو عام جنتی ہوں گے ان کو جو یانی بلایا جائے گا یا شراب بلائی جائے گی اس میں کا فور کی آمیزش ہوگی۔ جیسے شربتوں میں بعض عرت کیوڑہ ڈال دیتے ہیں۔اس سےشربت کا ذا کقہ عجیب قشم کا ہوجا تا ہے۔تو الله تعالیٰ کے جوخاص بندے ہوں گے وہ کا فور چشے کا یانی پئیں گے۔ یُفَجِرُ وَ نَهَا تَفْجِیْرًا وہ اس کو جالا تھیں گے جلانا۔ جہاں ان کا ول کرے گا اس کو بہا کروہاں لے جاتھیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سونے کی لائھی ان کے ہاتھ میں ہوگی یانی کے بندموتیوں کے ہے ہوئے ہوں گے۔ جہال کوئی یانی کو لے جاتا جائے گالاتھی سے اشارہ کرتا جائے گاخودہی موتیوں کے بنداور کنارے بنتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یانی چلتا جائے گا۔اور جنت کا یانی سطح زمین پر ہوگا د نیاوی نہروں کی طرح زمین سے اندرنہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی ،شہدی نہریں ہوں گی ، میٹھے یانی کی نہریں ہوں گی۔

### نیکسی بندول کی خوبیول کا ذکر:

آگاللہ تعالی نے نیک بندوں کی پھے خوبیاں بتائی ہیں۔ فرمایا یوفیون بالنّذر وری کرتے ہیں وہ نذریں۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے کہ نذرا چھی چیز نہیں ہے کین اگر کسی نے مانی ہے اوراس کا کام ہوگیا ہے تواب اس کا پورا کر نا ضروری ہے۔ نذرا چھی چیز یوں نہیں ہے؟ ایک واس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کے ساتھ سودا کرنا ہے کہ دب میرائید کام کرے تو میں ہے ہ م کروں گا۔ مثلاً: کہنا ہے کہ پروردگاراس کو شفا دے دے میں دیگ بکا کرغریوں کو کھلاؤں گا۔ مقدے میں بری ہو گیا تو آئی چیز آپ کے رائے میں دوں گا۔ تو بہ ظاہر میہ ایک سودا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے آلا تا آئی قد آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی گئی ہے گئی میں روایت ہے ۔ لا تا آئی قد آئی آئی آئی آئی آئی الدی ہے الا الدی ہے۔ دور کی وجہ یہ نہیں لاتی ۔" نذر کے ذریعے بندے کا کام نہیں بنتا کرنے والا رب ہے۔ دور کی وجہ یہ ہے کہ کچھلوگ یہ بچھتے ہیں کہ میں نے دیگ دی ہے ، بکراد یا ہے تب میرا کام ہوا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ۔

نڈراورمنت کے مال میں سے والدین ، اولادئیں کھا سکتے ، سیدئیں کھا سکتا ، سیدئیں کھا سکتا ، سال سال سال سینے سینے ہی فرٹیں کھا سکتا ۔ جی کی کو رہا کے سال سال سینے کہ کھا کے بھی ٹیس چھ سکتا ۔ ہاں چھ کرتھوک و ب ۔ ایک بڑی بے احتیاطی بیہ وتی ہے کہ محلے بچوں کو اکٹھا کر کے کھلا و بیتے ہیں ۔ اس طرح نڈر پوری ٹیس ہوتی ۔ نڈرکام صرف وہی ہے جوز کو قاکا مصرف ہے ۔ تو فر مایا وہ پوراکرتے ہیں نڈرکو وَیَدَا فَوْنَ مَیْوَمُنا اور ڈرتے ہیں اُس ون سے کان مَشَر مُمُستَظِیْرا جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہے ، بھری ہوئی ہے ۔ دی مول ہے ، بھری ہوئی ہو کہ ہو اُس ہے اور دی گھو! آج کل گری کا موسم ہے ۔ بعض علاقوں میں گری زیادہ ہے بعض علاقوں میں سردی بعض علاقوں میں سردی نے ذمانے میں بعض علاقوں میں سردی نے زمانے میں بولی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے نظیف سارے جسم میں برابر ہوگی ۔ کوئی عیکہ کوئی کونہ خالی ٹیس ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے نظیف سارے جسم میں برابر ہوگی ۔ کوئی عیکہ کوئی کونہ خالی ٹیس ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے بندے اُس دن سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہوگی۔

طرف جارہی ہے۔ بعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پر کھا نا کھلاتے ہیں۔ اور دومرا سے کہ وضمیر طعام ک طرف لوٹ رہی ہے۔ بھرمعنیٰ ہوگا کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت پر یعنی کھانے کے ساتھ محبت کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ کن کو کھلاتے ہیں؟ مسکینا مسکین کو مسکین اُسے کہتے ہیں جوصاحب نصاب نہ ہو۔ایسے خص کوز کو ہ بھی لگتی ہے ،عشر بھی لگتا ہے، فطرانہ بھی لگتا ہے، نشم کا کفارہ اور نذر، منت کا مال بھی لگتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی تم کئی وفعہن چکے ہوکہجس کے گھر میں ضرورت سے زاید سامان اتنا ہے کہ اگر اس کی تیت لگائی جائے تو ساڑھے باون تولے جاندی کو پہنچ جائے تو وہ سکین نہیں ہے۔ زاید سامان ہے مراد وہ سامان ہے کہ جوعمو ہا استعال میں نہیں آتا بھی بھی آتا ہے۔مہمان آ جائے تو وہ چاہے برتن ہیں، پلیٹیں ہیں، چار پائیاں ہیں، لحاف اور رضائیاں ہیں۔ اگر اتنی مالیت کا زایدسامان کسی کے گھر میں پڑا ہے تو وہ زکو ۃ عشر ،فطرانہ وغیرہ نہیں لےسکتا۔ بعض د فعہ لوگ بیتیم بیوں کوز کو ۃ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ تر کے میں سے ان کے حصے میں اتنامال آجاتا ہے کہ سکین نہیں رہتے۔ای طرح بچیوں کی شادیوں کے موقع پرجہزیں چزیں دے دیتے ہیں ۔ گمراس کی تفصیل س لو۔ بالغ لڑکی کوتم جہیز میں زکو ۃ وے سکتے ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوۃ دے رہا ہوں لیکن مسلدنہ بھولنا اگرتم نے کسی لڑی کواتی چیز دے دی کہاس کی مالیت ساڑھے باون تو لیے جاندی کو پینے جاتی ہے تواس کے بعد جو دومرے اور تیسرے نمبر پر دے گا اس کی زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔ کیول کہ وہ صاحب نصاب بن گن ہے۔محض پنتیم اور بیوہ مجھ کرنہ دے دینا۔اگر اس طرح کرو گے تو ذمة تمحارے سرے نیں اُٹرے گا۔

قَيَيْنِيًّا اوريتيم كوكطلاتي بين جس كاباب داداندر اور موجى نابالغ قَاسِيرًا

الدمراد

اور قیدی کو کھلاتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ دہ اس عالت بیں بے بس ہے، تواب ملے گا۔ اور کھاٹا کھلانے والے کہتے ہیں اِنْھَانُظِعِمْکُمْ يؤجه الله بعثك بمتم كوكلات بين الله تعالى كارضاك لي لَا نُرِيدُ مِنْكُمُ جَزَاءً بَهِين اراده كرتے ہم تم سے كى بدلے كا وَلاشْكُورًا اورنه شكريے كا إِنَّا خَافَ بِحُك بم دُرتے ہیں مِن رَبِنَا البِي رب سے يَوْمُا أَس دن عَبُوْسًا جوترش روہوگا۔ دن کوآ دمی کے ساتھ تشبید دی ہے کہ جس وقت آ دمی غصے میں ہوتا ہے اس کا چیرہ بڑا ہوا ہوتا ہے، ماڈل اور نمونہ بنا ہوتا ہے فَمُطَريْرًا - تمطرير كامعنى بهت زیاده بگرا موالیکن الله تعالی ان کی نیکیوں کی وجہ ہے ان پر مبر بان موگا فَوَقْهُمَهُ ان كومحفوظ رسط كا به الله تعالى كي اطاعت من أنهول في زندگي كزاري وَلَقَهُ مُو نَضَرَةً وَسَرُورًا - امام بخارى مِنْ اللهِ ترجمه كرت إلى نَضْرَةً فِي الْوَجْهِ وَسُرُورًا فِي الْقَلْبِ اور دے گاان کواللہ تعالیٰ تروتازگی چیروں میں اور خوشی دل میں ۔ ان کے چېرے ہشاش بشاش اور بارونق ہوں گے۔ویکھنے والا بڑا خوش ہوگا ادران کے دلول میں خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوز خ سے بحالیا۔

مجرم أس دن نہایت نکلیف میں ہوں گے۔ ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گی ،گلوں میں طوق ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نصل وکرم سے دوز خ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

[الين]



وجزيهم عاصير واجتاد وحريران

مُتَكِيْنَ فِيهَاعَلَى الْكُرَّ إِلَيْ لَايرُوْنَ فِهَا اللهُ الْكُرُونَ فِهَا اللهُ الْكُرُونَ وَيُطَافُ وَدَانِيكَةُ عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِلتَ قُطُوفُهَا تَنْ اللهِ ويُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالنِيَةِ مِّنَ فِضَةٍ وَاكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيْرَا هُوقَوَارِيْراً مِنْ فِضَةٍ قَكَدُوهَا تَعْلَيْنًا هُوكُينُ قَوْنَ فِيهَا كَالْسَاكَانَ مِرَاجُهَا مَنْ فِضَةٍ قَكَدُوهَا تَعْلَيْنًا هُوكُينًا فِيهَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمُ ولِلَمانُ مَنْ فِضَةً وَيَكُلُوهُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وَلِيهُ اللهُ مُوكِيلًا هُوكُونًا هَا فَنُورًا هُولِذَا رَائِتَ ثَعْ مُنْ فَكُلُكُ وَنَ الْمَاكِنَ اللّهُ مُوكِيلًا هُمُ مُؤْلِكًا اللهُ مُؤْلِكًا اللهُ مُؤْلِكًا اللهُ مُؤْلًا اللهُ مُؤْلًا اللهُ وَمُنَا فِي اللّهُ مُؤْلِكًا اللهُ اللهُ مُؤْلًا اللهُ وَمُؤْلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤْلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلِّ اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَيُعَلِي اللهُ اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَمُؤَلًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَالَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ عُلُولًا اللهُ الله

وَجَرَٰ الْهُ مُ اور بدلددے گاان کو بِمَاصَبَرُ وَا اس کیے کہ انھوں نے صبر کیا جَنَّة جنت کا وَحَرِیْرا اور دیشی لباس مُتَّ کِابِنَ فِیْهَا فَیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں علی الارَآبِدِ کرسیوں پر لایرَوْنَ فِیْهَا نہیں دیکھیں گے جنت میں شنگ سورج کو وَلا لایرَوْنَ فِیْهَا نہیں دیکھیں گے جنت میں شنگ سورج کو وَلا زَمْهَرِیْرا اور نہ شمنڈک کو وَدَانِیَةً عَلَیْهِمُ اور جھے ہوئے ہوں گے ان پر ظِللُهَا سائے اُن کے وَدُلِلَتْ اور پست کردیے جائیں گان پر ظِللُهَا سائے اُن کے قَدُلِلَتْ اور پست کردیے جائی وَیُقِلافُ عَلَیْهِمُ اور پھیرے جائیں گان کے سامنے بانیک برتن وَیُقِلافُ عَلَیْهِمُ اور پھیرے جائیں گے ان کے سامنے بانیک برتن وَیُقِلافُ عَلَیْهِمُ اللّٰ مَانِیَقِ برتن کے مانے مانے کے اُن کے سامنے بانیک برتن وَیُقِلافُ عَلَیْهِمُ اللّٰ کِان کے سامنے بانیک برتن ویُقِلافُ عَلَیْهِمُ اللّٰ مَانِیَقِ برتن کے سامنے بانیکے برتن اُن کے سامنے بانیکے برتن برتن اُن کے سامنے بائیکے برتن کی سامنے بانیکے برتن اُن کے سامنے بانیکے برتن برتن اُن کے سامنے بانیکے برتن کے بیانے بیانے بیانے برتن برتن بی بیٹ برتن بیان کے سامنے بانیکے برتن برتن برتن بیانے بیانے بیکھیں برتن کے سامنے بانیکے برتن برتن بیکٹر برتن بیانے بیانے بیانے بیانے برتن بیانے بیانے بیانے بیانے بیانے بیانے بیانے برتن بیانے بیانے بیانے برتن بیانے بیان

مِّنُ فِضَهِ عِائدًى كَ وَآخُوابِ اورگلاس كَانَتُ قُوَّارِيْرَا مُول كوه شيشے كے قَوَّارِيْرَ أَمِنْ فِضَةِ اور شيشہ جاندى كا ہوگا قَدَّرُ وْهَا تَقُدِنُ الدازه لَمُّ كَيْنِ الكَاوه الدازه لِكَانَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اور بِلاَتَ ما تیں گےان جنتوں میں گاسًا ایسے پیالے گان مِزَاجَهَازَنْجَبِیلًا جن میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی عَنیہ وہ چشمہ ہے فیھا جنت میں تَسَتَّى سَلْسَبِيْلًا جَس كانام ركها كياسلبيل ويَطُوفُ عَلَيْهِمُ اور ا پھریں گےان کے باس وِلْمَانَ نیج مُّخَلَّدُونَ ہمیشہ رکھے ہوئے إِذَارَا يُتَهَدّ جب ديكھے گاتوان كو خيينتَهُ توخيال كرے گاان كو لَوْ لَوْ اللَّهِ مُولًا مَعْدُنُورًا مَكْم عموعً وَإِذَا زَأَيْتَ اورجب ويكهة و تَمَرَأَيْتَ وهال ويكها نَعِيمًا تَعْتَيل قَمَلُكًا كَيْرًا اور ملک بہت بڑا علیہ فریاب شندیں ان پر کیڑے باریک ریشم کے خُضْرٌ سِرَنگ کے قَالِسْتَبْرَی اورموٹے ریشم کے قَاعُلُوٓا أَسَاوِرَ اور بِهِمَائِ عَالِمِي كَان كُولَنَكُن مِنْ فِضَهِ عِاللَّال كَ وَسَفْهُ مَرَبُّهُ مَ اور بِلائ كَان كوان كارب شَرَابًا طَهُورًا شراب ا طہورے اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ بِحَثَلَ بِهِ مُعَارِ عَ لِيَ جَزَاءً بدله قُكَانَ سَعْيَكُمْ مَّشُكُورًا اورتمهارى محنت كى قدركى مَنْ هـ-

## نیک بندوں کے بدلے کا ذکر:

اس سے پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی فرائی سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی ہے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں نذرکواور اس دن کی فرائی سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی کھھری ہوئی ہے۔ اور کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، بیٹیم کو، قیدی کو۔ اب ان کے بدلے کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتے ہيں۔ وَجَرُّ مِهُمْرِيمَا صَبَرَّوْا اور بدلددے كا ان كوالله تعالى اس لیے کہ انھوں نے صبر کیا۔ حق کہنے پر جو تکلیفیں آئیں۔ کس چیز کا بدلہ دے گا؟ جَنَّةً جنت کا بدلہ دے گاان کے مبر کے بدلے میں آقے خریرًا اور ریشمی لباس دے گا۔ دنیا میں مردوں کے لیے رہتمی لباس حرام ہے۔ ایک موقع پر آنحضرت مال تفالیا نے اسنے ہاتھ مبارک میں سونے کا فکڑا کیڑا اور دوسرے ہاتھ میں ریشمی کیٹر نے کا فکٹرالیا اور اس طرح ا ہاتھ آ گئے بڑھائے اور فر مایا دیکھتے ہومیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور بائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ صحابہ کرام میں اللہ نے عرض کیا حصرت! ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا ہے اور دوسرے باتھ میں سونا لگتا ہے۔ فر ما یا واقعی ایسا ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِني وَآحَلْ هُمَا عَلَى أَنَافِ أُمَّتِينَ "الله تعالى في يدونون چيزي ميرى أمت كمردون کے لیے حرام فر مائی ہیں اور میری اُمت کی عورتوں کے لیے حلال فر مائی ہیں۔"لیکن ریشم سے مراد وہ ریشم ہے جو کیڑے سے بتا ہے۔اصلی ریشم مصنوعی ریشم ہیں۔مصنوعی ریشم مردبھی ہمن سکتے ہیں۔

توفر ما یا الله تعالی ان کو بدله و سے گاجنت کا اور ریشمی لباس کا مَّشَکِیْنَ فِیهَا عَلَی الْاَرْ آبِاتِ ۔ اَرَائِك اَرِیْک کَی جُمْع ہے۔ اریک کا معنی ہے آرام دہ کری۔ تومعنی

ہوگا ئیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت ہیں آرام دہ کرسیوں پر۔اورجی طرف کا ارادہ کریں گے کری اُی طرف گھانے اور پھیرنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگ لایروَن فی ہائے نہیں دیکھیں گے جنت میں سورج کو ق لاز مُنھویی اُرا اور نہ لایروَن فی ہائے نہیں دیکھیں گے جنت میں سورج کو ق لاز مُنھویی اُرا اور نہ طمنڈک کو مفسرین کرام اُیسٹی اس کی دوتفیریں کرتے ہیں۔ایک یہ کہ وہاں سورج اور چاند بالکل نہیں ہوگاروثن ہوگی۔ جیسے: سورج کے طلوع سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ حفرات خامری الفاظ ہے استدلال کرتے ہیں۔ دوسرے حفرات فرماتے ہیں سورج بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا اور پیش نہیں ہوگی۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں چاند بھی ہوگا، گونڈ زُمنھیویی اُری اور پیش نہیں ہوگی۔ یہ حضرات استدلال کرتے ہیں گونگر زُمنھیویی اُری کا تقائل کری ہوتا جاتا ہے اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اکتا جاتا ہے اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اکتا جاتا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اکتا جاتا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آ دی اکتا جاتا ہے۔ تو جنت میں نگری ہوگی اور نہ شمنڈ کی ہوگی۔

لَا هَمْنُوعَةِ ﴿ الورة الواقعة ] "نه وه قطع كيے جائيں گے اور نه روكے جائيں گے۔"
سمجھی ختم نہیں ہوں گے ۔ دنیا ہیں کسی کے باغ سے بغیر اجازت کے پھل توڑوتو خوب
مرمت ہوتی ہے۔ پھر دنیا ہیں موسم ہیں پھل ہوتا ہے موسم کے بعد ختم ہوجا تا ہے۔ جنت
کے پھل دائی ہیں ہروت موجود ہوں گے۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِ مَر بِانِيَةٍ - أَفِيتُهُ إِنَّاءٌ كَى جَمْع بِهِ - إِنَّاء كِمْعَيٰ بِن برتن - اور پھیرے جائیں گے جنتیوں کے سامنے برتن مین فیضیقہ جاندی گے۔اس مقام پر جاندی کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پرسونے کا ذکر ہے۔ قَ آنحوَاب۔ آگوَاب گُوْبُ کی جمع ہے۔ کوب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کا دستہ نہ ہوجیسے بیالہ ہوتا ہے یا گلا*س* ہے۔اورقر آن کریم میں اَبَادِینَ کالفظ بھی آیا ہے ابریق کالفظ بھی آیا ہے۔ ابویق اباریق ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کے پیچے دستہ لگا ہوا ہو۔ جیسے: جگ ہے، چینک ہے۔ تو جنت میں ہرطرح کے برتن ہوں گے دستوں والے بھی اور بغیر دستوں کے بھی كُلاس بيا ليهول م كَانَتْ قَوَ ارِيرَا مول كَشيتْ كم - قَوَادِيْرِ قَادُوْرَةٌ كَ جمع بـ قارورة كامعنى بشيشه قَوَّاريْرَأْمِنْ فِظَهِ شيشه فاندى كابوكا-ماوہ ومیٹریل چاندی کا ہوگا اور صفائی میں شیشے کی طرح ہوگی۔ دنیا میں کوئی علاقہ ایسانہیں ہے کہ چاندی کا برتن ہواوراندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں ۔لیکن جنت کے جاندی کے برتنوں کی صفائی ایسی ہوگی کہ اندر کی چیزیں باہر بالکل صاف نظر آئیں گ قَدَرُ وَ هَا مَقَدِينًا اندازہ لگائیں وہ اس کا اندازہ لگانا یعنی انداز ہے ہے بھریں گے۔حوریں اور یجے ان برتنوں میں جو لائمیں گے ایسے انداز ہے ہے ڈال کر لائمیں گےجتنی کسی کو بھوک بیاس ہوگی ۔نہ یانی زیادہ ہوگانہ کم ۔ بلانے والول کوابیا تجربہ ہوگا کہوہ ان کی خواہش

#### کے مطابق بورابورالا تیں گے۔

وَ يُسْفَوْنَ فِيهَا اوروه بِلائے جائمیں کے جنت میں کاسًا کان موز اجمها زَغُوبِنلًا السے پیالے جن میں ملاوٹ ہوگی زنجیل کی۔ تخاسًا عربی میں بھرے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں۔ خالی پیالے کوز جاجہ کہتے ہیں۔ زنجبیل سنڈھ کو کہتے ہیں۔ ب ہاضم ہوتی ہے۔لیکن جنت کی زنجبیل عینافیکا وہ چشمہ ہے جنت میں تُسَنّی سَلْسَبِنَالَا اس كانام سلمبيل ركها كيا ہے۔ اس چشمے كانام سبيل ہے۔ بيتى کھانے کے بعد زنجبیل اورسلسبیل کا تھوڑ اسایانی پئیں گے کھانا بہضم ہوجائے گا۔ حالانکہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لایٹولُون وَلا يَتَغَوُّ طُونَ "نه پیشاب کریں گےنہ یا خانہ" بخاری شریف کی روایت ہے۔اور نه ناک سے بلغم آئے گا۔ بوجھا گیا حضرت! اتنا کھانا کھا میں کے جائے گا کہاں؟ آ تحضرت سل التاتية نے فرمايا جنتيوں كے بدن سے بيينا فكلے گاجس كى خوشبوكتورى كى طرح ہوگی۔اس سینے کے ساتھ کھانا بھی ہضم ہوجائے گا۔جنتی کوڈ کارآ نے گاس کی خوشبو بھی کتوری جیسی ہوگی۔ ڈئ ریے ساتھ کھانا ہضم ہوجائے گا۔

## جنتی بچوں کے متعلق مختلف تفسیریں:

ویکلوف علیم فران می الدون می الدون اور پھریں گے ان کے پاس بچ ہیشہ رکھے ہوئے۔ وہ بچے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بچکون ہول گے؟ اس کے متعلق ہمی تفسیری مفسرین سے منقول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوری جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوری جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوری جنت کی مخلوق ہیں۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن ہیں یہ منطق کی ہے کہ اس نے کہا ہے جنت کی حوریں کافروں کی نا بالغ لڑکیاں ہیں لاحول ولاقوۃ الا بالقداعلی العظیم۔ یہ انھوں نے سورۃ حوریں کافروں کی نا بالغ لڑکیاں ہیں لاحول ولاقوۃ الا بالقداعلی العظیم۔ یہ انھوں نے سورۃ

صف کی تفسیر میں لکھا پہلے ایڈیشن میں علماء نے مودودی کا تعاقب بلاوجہ ہیں کیااس نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ میرارسالہ ہے "مودودی صاحب کے چند غلط فتو ہے۔"اس میں بیس نے باحوالہ ذکر کیا ہے کہ حورین فاکی مخلوق نہیں ہیں۔ احادیث میں آتا ہے وہ کا فور، زعفران اور عنبر سے پیدا کی محکم ہیں، کستوری سے پیدا کی محمل ہیں۔

پھر کسی نے مودودی صاحب سے سوال کیا کہ سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ وہ جنت کی مخلوق ہے۔ تو "ایشیا" رسالہ نکلتا تھا۔ اس میں مودودی صاحب کا بیان جھپاتھا کہ سلف کا بھی ایک قیاس تھا اور میر انجی ایک قیاس ہے، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سلف صالحین کا قیاس ہے انھوں نے احادیث کے مطابق کھا ہے۔ اور بیسب صحابہ کرام، تابعین ، تبع تابعین اور سلف صالحین کے مقالے میں کم ٹھونک کے کھڑا ہے۔

البذا یادر کھنا! حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔ وہ کستوری عنبر، زعفران سے پیداک میں۔ وہ کستوری عنبر، زعفران سے پیداک میں ہیں۔ اسی طرح وہاں کی مخلوق ہیں حوروں کی طرح۔
مرح نہ تا ہے کہ اپنے جو نچے جھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں مثال کے طور پر میرے تین نیچے فوت ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے بھی فوت ہوئے ہیں۔ بیدہاں میرے تین نیچے فوت ہوئے ہیں۔ بیدہاں خدمت پر ہوں ہے۔

توفر مایا پھریں گان کے پاس بچے جو بمیشدرہیں کے اِذَارَا يَنَهُدُ جب

د کھے تواے خاطب ان کو خیبنی مُدُلُولُو المَنشُورُ الوخیال کرے گاان کے بارے میں موتی بھرے ہوئے۔کوئی إدھر بھا گاجار ہا ہے،کوئی اُدھر بھا گا جار ہاہے وَإِذَا رَأَيْتَ اورجب رَيْحِ كَاتُو قَدَّرَأَيْتَ وبال جنت مِن رَيْحِ كَا نَعِيمُ لَعَتِين بَي تعتیں قَ مُذَكًّا يَبِيرًا اور ملك بهت برا۔ ایک ایک آدمی کودنیا کے برابرر قبد ملے گا۔ یہ ماری سمجے میں نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے گا گرفت ہے۔ غلیھند شِیَاب سَندُس -سُنْدُس سُنْدَ سَنَةً كَ جَمع م اس كامعنى م باريك ريشم -ان پركير ع وا ے باریک ریشم کے خضر ، خضراء کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے سزرنگ کاباریک ریشم سبزرنگ کے ریشی کیڑے ہوں گے قائستنبر کی استبرقاقة کی جمع ہ گاڑھا ریشم موٹا۔اورموٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔مثلاً: گرمی کے زمانے میں بعض لوگ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور بعض گرمی میں بھی مو نے کپڑے پینتے ہیں کہ لونہ تکے۔ وہاں بھی مزاج کے مطابق جو باریک ریشم پہننا جاہیں گے وہ باریک پہنیں گے اور جوموٹا ریشم پہننا جاہیں گے وہ موٹا پہنیں گے۔سبز اس لیے فر ما یا کہ عرب کا علاقہ خشک تھاوہ میزہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہتھے۔ورنہ جو عابیں مے ملے گا لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُونَ "جنتوں کے لیے جنت میں ہوگا جووہ جاہیں

قَ مُلُوَّ السَاوِرَ - السَّاوِرَ السُّورِة كَ جَعْ ہے - اس كامعنَ ہے تكن - مِنْ فِي اَسُورِة فَا كُن جَعْ ہے - اس كامعنَ ہے تكن من سس فِي فَضَهِ اور پہنائے جائيں گان كوئنن چاندى كے - اور سورة فاطرآ يت تمبر ٣٣ بيل سونے كاذكر ہے فيحَدُّونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ "مونے كَنَكُن بِهنائ جائيں سونے كاذكر ہے فيحَدُّونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ "مونے كَنَكُن بِهنائ جائيں سونے كائن بہنائے جائيں سونے كائن بہنائے جائيں سونے كائن بہنائے جائيں سے اور بيمسئله يا در كھنا الوہامرد كے ليے بہنا مكروہ ہے حرام ہيں -

توفر مایا پہنا ہے جائیں گے ان کو کھن چاندی کے وَسَفَّهُ مُورَبُهُ مُو اور پلائے گاان کوان کارب شر آباظ مُورًا ایک پانی جو پاکیزہ ہوگا یا ایک چیزیں پلائے گان کوان کارب شر آباظ مُورًا ایک پانی جو پاکیزہ ہول گارے دہا تہ تہیں ہوگی کہ گاجو پاکیزہ ہول گا۔ وہاں کی شراب میں دنیا کی شراب کی طرح خبا شتہیں ہوگی کہ آدی کی عقل اُڑ جائے اور بدحواس ہوکر بکواس کرتا پھرے۔ لذت ہوگی ، بدنی توت ہوگی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ هٰذَاکانَ لَکُو جَزَاءً جِفُل ہے ہے تھے مارے لیے بدلہ۔ اے نیکیاں کرنے والو بیتم مارا بدلہ ہے قریحان سخیہ کھنے مُنہ کوری اللہ تعالی میں کونے میں اللہ تعالی ہوگی ہے ، آخرت کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالی میں کونے سے کونے سے کا ہے۔ اللہ تعالی میں کونے سے کا ہے۔ اللہ تعالی میں کونے سے کا ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ کونے سے کی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ کونے سے کونے سے کی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ کونے سے کونے سے کی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ کونے سے کونے سے کونے سے کی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ کونے سے ک



ایخآگے یومًا ثَقِیلًا ال ون کوجو بھاری ہے مَنْ خَلَقُنْهُمُ ا بم نے بی بیداکیا ہے ان کو وَشَدَدْنَا اور مضبوط کے ہم نے اسْرَهُمْ ان كے جوڑ وَإِذَاشِئْنَا اورجس وقت بم جابي گے بَدَّنْنَآ أَمْثَالَهُمْ ہم بدل دیں گے ان جیسے تَبْدِیْلًا برل دینا اِنَّ هٰذِهِ تَذُکِرَةً ہِ شَك بِهَ يَاتُ نَصِيحت بِينَ فَمَنْ شَآءً لِيلَ جُوجًا جِهِ الْبَخَذَ بنالِ إِلَى رَبِّ سَدِيلًا اين رب كي طرف راسته وَمَا تَشَامُ وَنَ اورتم مُهِيل جِاهِ كت إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مُكْرِيكُ اللَّهُ عَالَى عِلْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعَنْكُ الله تعالى كان عَلِيمًا حَكِيمًا حِجان والاحكمت والله يُذخِلُ مَن يَشَاء داخل كرتا بجس كوجابتا في رَخمَتِه النارحت من والظُّلِمِينَ أعَدَلَهُمْ اورظالموں كے ليے تياركرركھا باس نے عَذَابًا أَنِيمًا ∥ عذاب در دناک \_

اس سورت کی ابتدا میں تھا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور سھید یا اس کی مرضی ہے کہ شکر سھید یا بنایا۔ اور سید سے راستے کی راہنمائی کی ۔ اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بندہ بے یاناشکری کرے۔ سید سے راستے کی راہنمائی کس طرح کی ہے؟ اب اس کا ذکر ہے۔

### ٔ نزول قرآن :

فرمایا اِنَّانَ حَنَّ نَزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْانَ بِحَثْک بَم نے نازل کیا آپ پرقر آن تھوڑ اتھوڑ اکر کے خَنْزِیکا تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتار نا۔ نَزَّلَ یُنَزِّلُ باب تفعیل

توہدایت کا انظام اس طرح کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کہ پہلے پڑمل کر لیں ۔ پھراور نازل کیا کیوں کہ وفعۃ لینی ایک بی وفعہ سارے احکام نازل کر دیئے جاتے تو آزاد قسم کے لوگ کہتے کہ ہم ہے مل نہیں ہو سکتا ہی سورتوں میں ذبمن سازی کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرایمان لاؤ ، قیامت پرایمان لاؤ ، آخرت پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان پرا

تلقين صبر:

تو فرمایا بے شک ہم نے قرآن نازل کیا آپ سائٹ ٹالیٹیم پر تھوڑ اتھوڑ اکر کے

فَاصُيرُ لِمُكْوِدَ بِنَكَ لِي آپ مبركري البخرب كَمَم ير وَلَا تُطِعُ مِنْهُ وَالْمُنَا أَوْ كَافُورًا اورن اطاعت كري ان من سه كي تنهاريا ناشكر الله المساحدة والمنافقة المنافقة المناف

کے مکر مدمیں قریش خاندان کے دوآ دمی تھے۔ایک کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔مشہور صحالی حضرت خالد بن ولید من فید و قاتح شام کے والد۔ مکه مرمه میں اس سے زیادہ مال دار آ دمی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسرا عتبہ بن رہیعہ تھا۔ یہ بدر میں قبل ہوا تھا۔ یہ مالی لحاظ ہے اتنا طاقتو نہیں تھالیکن اس کی لڑ کمیاں بڑی خوب صورت تھیں۔ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم عا كرمحد من النظائية إلى سامن بيش كش كرت بين اوراس كوجا كرسمجمات بين كه آب كي وجه سے اس علاقے میں بہت اختلاف بیدا ہو گیا ہے۔ باب بیٹے کا مخالف ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہے ، خاوند بیوی کے درمیان جھکڑا ہے۔ اس جھکڑے کوختم کرنے کے لیے پیش کش کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں آمنحضرت مانٹھائیلم کے پاس آئے اور گفتگو کی۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ نے جونبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو اتنا مال دوں گا کہ آ ہے کی کئی نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ آ پ سے علم میں ہے کہ میری جوان سال خوب صورت لڑکیاں ہیں۔آب جس لڑکی کی طرف اشارہ كري كے بيں بغيرحق مبرك آپ كے نكاح ميں دے دوں گا مگر لا الله الا الله كي رہ جھوڑ دو۔ طاہری طور پر تواس کی بڑی قربانی تھی کے قربیش خاندان کا مانا ہوا آ دمی خود بہ خودلڑ کی کا رشتہ بیش کرے۔ آنحضرت مل تا ایج نے فرمایا میں تمھاری پیش کش کی قدر کرتا ہوں تمھاری بڑی قربانی ہے گمر میں تبلیغ مال کے لیے تونہیں کرتا۔اور میراوعظ ونصیحت لڑ کیاں ا حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ میں رب تعالی کا پیغیبر ہوں اس کا تھم ہے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے آخری دم تک بہ کام کرتا رہوں گا۔ کوئی طاقت ، کوئی لا کچ ، کوئی طمع مجھے

اس ہےروک نہیں سکتا۔

### نمازِ پنجگانهاورذ کراللّٰدی اجمیت:

الله تعالیٰ نے فر مایا اور نہ اطاعت کریں ان میں سے سی گناہ گار کی اور نہ ناشکری کرنے والے کی ۔ان کوبھی سنادیا ہمجھادیا یہ ہمارا پیغیبرتمھاری اطاعت بالکل نہیں کر \_\_\_ گالژ کیاں اینے یاس رکھواور اپنا مال سنجال کر رکھو۔ فبر مایا واڈ نگر انسئر رَبِّك اور آب ذکر کریں اینے رب کے نام کا بنٹی ، پہلے پہر قاصیلا اور پچھلے پہر وَ مِنَ الَّذِيلِ اور رات كولِ بعض مفسرين كرام أيسَيْغ فرمات عِيل بهني وَ مَنْ وَهُ يَهِلِ يهر كو كَهتِ ہیں۔اس میں فجر کی نماز آسمیٰ۔اور قَاَصِیلا مجھلے پہرکو کہتے ہیں۔اس میں ظہرا درعصر کی نمازیں آئٹمئیں ۔ اور مین آئیل رات کے وقت میں مغرب اور عشاء آ گئیں۔ فَانْهُ خِذْلُهُ لِينَ آبِ سجده كرين رب تعالىٰ كسامنة ان اوقات على وَسَنِحْهُ لَنْلاً طَوِیٰلا اور تبیح بیان کریں رب کی لمبی رات میں ۔ سورة ق آیت نمبر ۹ سویں ہے وَسَنِحُ بِحَدُدِدَ بِنِكَ قَبْلَ طُلِ لُوْعِ الشَّيْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ "اور بَيْع بيان كراسين رب كى حمد کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔" فجر کے وقت کی سبیح کا بڑاا اڑ ہےاورسورج کےغروب ہونے سے میلے کی شبیج کا بڑاا اڑ ہے۔اور حدیث یاک مِن آتا ہے افضل الكلام سبحان الله و بحمده "الله تعالى كنزد كِ افضل کلام ہے سبحان اللہ دبچمہ ہو۔" میسلم شریف کی روایت ہے۔ اور بیغاری شریف میں روایت ے كہ جار كلم اللہ تعالى كوبرے بيارے ہيں سبحان الله والحمد بله ولا اله الا الله والله ا كبر - اور بخارى شريف كي آخرى روايت ہے كليمة ان تحبيبة أن إلى الرَّ مُمْن خَفِينُفَتَانِ عَلَى اللِّسان ثقيلتان في الميزان " دو كُلِّم الله تعالى كو بڑے محبوب ہیں زبان پر ہلکے پھلکے ہیں ترازومیں بڑے وزنی ہیں۔" قیامت والے دن ان کوئیکیوں میں تولا جائے گاتوان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان الله و بحمد ملاسبحان الله العظیم۔

اور لا الله الا الله کے وزن کا اندازہ اس سے لگائیں کے موکی علیٰئے نے اللہ تعالیٰ سے التحاکی اے بروردگار! مجھے کوئی ایسا ذکر بتلائمیں کہ میں اس سے آپ کو یا دکیا کروں۔ الله تعالىٰ نے فرمایا لینهؤ ملبی قُلُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله "اےمویٰ لا اله الا الله یزها کرد\_" موی طلیظیم نے کہا پروردگار! پیکلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے میں ایسا ذکر جا ہتا ہوں جومیری فرات کے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مویٰ! اگر سات آ سان اور سات آ سانوں کی مخلوق ،ساتھ سورج جا ندمجی اور سات زمینیں اور سات زمینوں کی مخلوق ، یہاڑ ، دریا وغیرہ سارے تراز و کے ایک بلزے ہیں رکھے جائیں اور لا اللہ الا اللہ تر از و کے دوسرے بکڑے میں رکھا جائے آیئا آئٹ " تولا الله الا اللہ والا بلڑا حجک جائے گا۔" یعنی اس كاوزن زياده موگا۔اى كيے صديث ياك تن آتا ہے افضل الذّ كو لا الله الا الله "تمام اذ كار مين بهترين ذكر لا اله الا الله بها أورحديث ياك بين آتا ہے۔ مَنْ كَأَنَ أَخِوُ كَلَامِهِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "مرتِّ وتت جس كوبه كلمات نصيب مو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔"

فرمایا اِنَّهَ وَلَاّءِ بِحَثْک بِلُوگ بِیْجِیُّونَ الْعَاجِلَةَ پِند رَتِ بِی جلدی ختم ہونے والی کو بعنی و نیا کی زندگی کو پیند کرتے ہیں۔ و نیا کو د نیا ہی ای لیے کہتے ہیں کہ و نیا کامعنی ہے قریب ، قریب ختم ہونے والے۔ اور عاجلہ بھی کہتے ہیں ، جلد ختم ہونے والی۔ وینا کامعنی ہے ہیں، جلد ختم ہونے والی۔ وینا کامعنی کہتے ہیں، جلد ختم ہونے والی۔ وینا کامعنی کہتے ہیں، جلد ختم ہونے والی۔ وینا کی این منافقین کا ایسے دن کو والی۔ وینا کی این کا کھند ایسے دن کو کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کیا گا کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کر کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کو کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کو کہ کی کہ کا کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ

جو بھاری ہے۔ وہ قیامت کا دان ہے۔ سورۃ انج آیت نمبر ا- ۲ میں ہے اِنَّ زَلُزَلَهُ الشَّاعَةِ شَیْءَ عَظِیْتُ " ہے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یَوْعَ تَرَوْنَهَا تَدُهَلُکُلُّمُ مُرْضِعَةِ جَس دان تم دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے وال عَمَّا اَدْهَلُکُلُّمُ مُرْضِعَةِ جَس کو وہ دودھ پلانی ہے وَتَضَعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا اور گرادے گی اُرْضَعَتْ جس کو وہ دودھ پلانی ہے وَتَضَعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا اور گرادے گی اُرْضَعَتْ جس کو وہ دودھ پلانی ہے وَتَضَعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا اور گرادے گی ہر مول والی اپنا حمل وَتَرَی التَّاسَ سُکُرُی اور تو دیکھے گالوگوں کو نشے کی حالت میں نہیں بول کے وَلَکِنَ عَذَابَ اللهِ فَمَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعْلَى کاعذاب بڑا سخت ہے۔ "وہ دن اتنا سخت ہے۔ اور قیامت کا انگار کرنے والے کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔

### منكرين قسيامت كوجواب:

رب تعالی فرماتے ہیں دیکھو نہ خن خلفہ فی ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے وَ شَدَدُنَا آنَدَ هُدُ اور مضبوط کیے ہم نے ان کے جوڑ ۔ انگیول کے جوڑ دیکھو، کہنیول کا بند دیکھو، کندھوں اور گھٹنول کے جوڑ دیکھو کتے مضبوط ہیں۔ جس رب نے تمھارے یہ بند جوڑ مضبوط بنائے ہیں وہی تصی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یاتم این خلقت سے انکار کرو کہم پیدانہیں ہوئے اور کہوکہ ہمارے بدن میں جوڑ نہیں ہیں۔ اگرانسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں توانسان اُٹھ بیٹھ لیٹ نہ سکے، شختے کا تختہ بنارے۔

فرمایا وَإِذَاشِنْنَابَدُنْنَا اَمْفَالَهُمْ اورجب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو بندینلا بدل دینا۔ ہم ان کو بیدا کر سکتے ہیں، جوڑ بندمضبوط کر سکتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو بدل کرنیں لا سکتے۔ دوبارہ پیدائیس کر سکتے؟ ہمارے لیے کوئ یا سی چیزمشکل ہے۔فرمایا اِنَّ لَهٰذِهِ تَذْکِرَ ﷺ بے شک بیسورۃ ،بیآیات نفیحت ہیں۔

به مهمیں دعوت ِفکر دیتی ہیں \_غور کر وآخرت کو نہ بھولو ، قبر کو نہ بھولو ، موت کو نہ بھولو \_ قیامت کا دن بہت بھاری ہے دنیا کے ساتھ اس طرح نہ جمٹے رہوکہ دنیا ہی دنیا ہے۔ جائز طریقے سے دنیا کماؤ گر صدود میں رہ کر۔رب تعالیٰ کونہ بھولو، نماز کی یا بندی کرو،روز ہے رکھو،جق باطل کی پہچان کرو، حلال حرام کا فرق کرو۔ بے شک بیسورۃ ، بیرآ یات نصیحت ہیں فَمَوْ اللَّهَ اللَّهِ وَتَخْصُ جِابَ اللَّهَ فَذَالِى رَبِّهِ سَمِيلًا بنائے الله رب كى طرف راسته اِنَّاهَدَینْنَهٔ السَّبِیلُ "بِ شک م نے اس کوراستے کی راہمالی کردی ہے آن یاک كذريع-"اببسكاجي عامراوح برطے - جلنائل كاكام م- وَمَاتَشَآمُونَ اورتم نبيس جاه سكت إلا أن يَشَاء الله محمريه كدرب جاب بنده البين على من كلية محمار تہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کوارادہ کا اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ قَامَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ " يُس جو جا ہے ايمان لائے اپني مرضى سے اور جو جائے كفر اختيار كرے اپني مرضی ہے۔" قوت ،طاقت رب تعالیٰ کے پاس ہے۔جس وقت بندہ ایمان کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق دے دیتے ہیں۔اگر کفر کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کفر کی طرف چلادي مح نُولِهِ مَاتَوَى في وَنُصُلِهِ جَهَنَّءَ [النساء:١١٥] " بجيروي عجم اس كواس طرف جس طرف كاوه رخ كرے گا۔" اورسورۃ العنكبوت آيت نمبر ٦٩ ياره ٢١ بيس ے وَالَّذِينَ جَاهَدُوْ افِينَا لَنَهُدِينَةُهُمْ سَبِلَنَا " اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں جاری طرف آنے کی ہم ضرور راہنمائی کریں گےان کی اینے راستوں کی طرف۔ " توانسان جو ارادہ کرتا ہےاللہ تعالیٰ اس کواس کی تو نیق دے دیتے ہیں۔

توفر ما ياتم نبيس چاہ سكتے مگر يدكه الله تعالى چاہ اِنَّ اللهُ كَانَ عَدِيْتَ حَرِيْتًا لَهُ كَانَ عَدِيْتًا حَرِيْتًا لِي اللهُ كَانَ عَدِيْتًا حَرِيْتًا لِي اللهُ ال

کو چاہتا ہے فی رَخسَتِ اپنی رحمت میں لینی اس کوراوش کی ہدایت دے دیتا ہے یف رَخسَتِ اس رحمت میں لینی اس کوراوش کی ہدایت دیتا ہے کئے دینے اس کوجو یف دینے ایک طرف اس کوجو رجوع کرتا ہے۔ اور جواپنے کفر پر ، شرک پر اُڑا رہے رب تعالی اس سے مستغنی ہے۔ ضرورت گلوق کو ہے رب تعالی سے مستغنی ہے۔ صرورت گلوق کو ہے رب تعالی سی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بے پرواہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے اگر ساری کا نئات نیک ہوجائے ایک ہی بدنہ ہو۔ رب
تعالیٰ کی شان میں رتی برابر اضافہ ہیں ہوتا۔ اور خدانخواستہ ساری کا نئات کا فر ہوجائے تو
رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی برابر بھی کی نہ ہوگی۔ یہ محصارے اعمال تمحمارے لیے
ہیں جو کرو گے تمحمارے سامنے آئے گا فَمَنْ یَغْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَنْرُ ایَّرَ ہُنْ وَمَنْ
یَغْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ قِشَرُ ایْرَ ہُن "جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا و کھے لے گا اور جو ذرہ
برابر بدی کرے گا دیکھے لے گا۔"

والظلیمین اورجوظالم ہیں اَعَدَّائِهُ عَدَابًا آییمًا تیارکیا ہے ان کے لیے عذاب وروٹاک۔ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ جب کدنیا کی آگ کوئی برواشت نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالی ایخ فضل سے قرآن کی برکت سے اسلام کی برکت سے مقام مونین ، مومنات کو ، سلمین مسلمات کو، و سیلے سے تمام مونین ، مومنات کو ، سلمین مسلمات کو، و درخ کے عذاب سے بچائے اور جنت میں جگہد ہے۔ [ایمن]



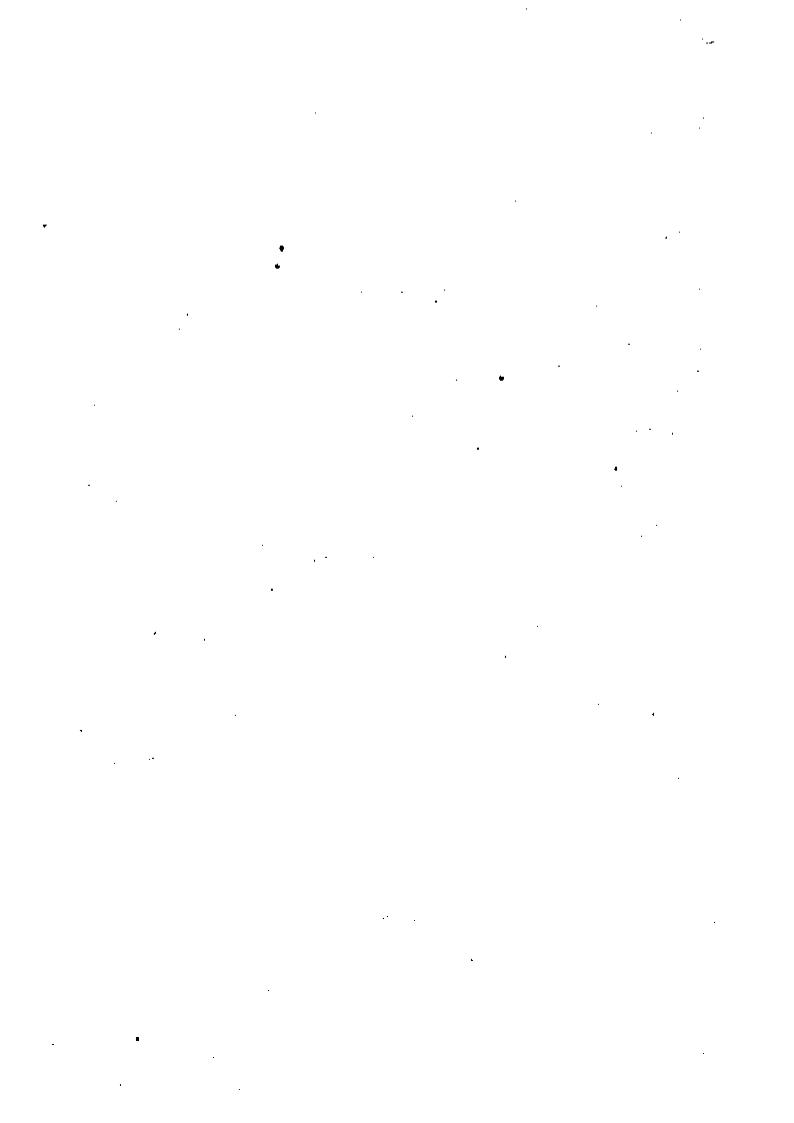



تفسير

سُورُلا المُرسِيلاتِ

(مکمل)



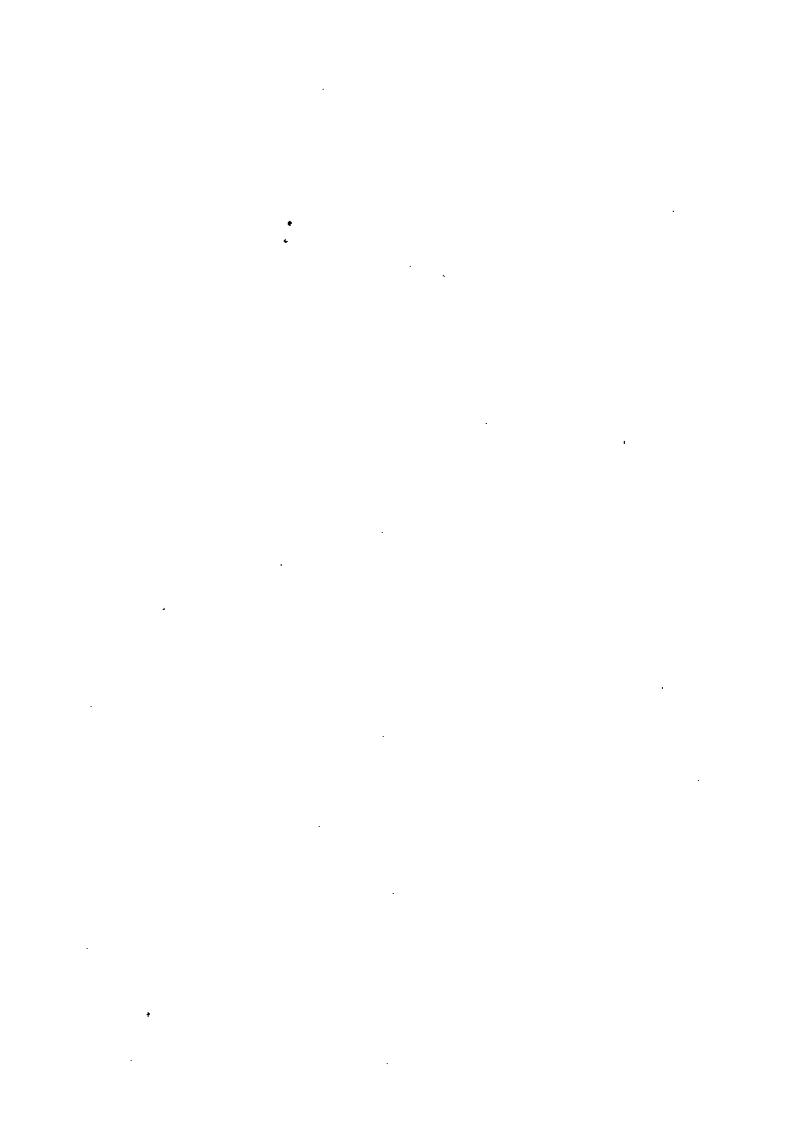

# ﴿ اَيَاتِهَا ٥٠ ﴾ ﴾ مُؤرَةُ الْمُؤسَلَّتِ مَكِّيَّةُ ٢٣ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٢ ﴾ ﴾ الله عنه ٢ الله الله الله الله

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسِلَتِ عُرُفًا فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَوَ النَّهُ رَبِّ نَشُرًا فَ فَالْفِرِقِي فَرُقًاهُ فَالْمُلْقِبِينِ ذِكْرًاهُ عُنُرًا أَوْنُنُرًا فِإِنَّا إِنَّا أَوْنُذُرًا فِإِنَّهَا تُوْعَلُونَ لَوَاقِعُ ٥ فَإِذَا النَّجُومُ فَلِمسَتُ ٥ وَإِذَا التَّهَا وَفِرُحَتُ ٥ وَإِذَا الْجِيالُ نُسِفَتُ فُولِذَا الرُّسُلُ أَقِّدَتُ قَولِا كَيْ يَوْمِ الْجَلَفُ فَ لِيوُمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُرُهِ كَمَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلَّ يُوْمَ إِلَّهُ مِا إِنَّهُ مُ إِلَّا يَوْمَ إِلَّا لَهُ مُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَ إِلَّا لَا مُعَالِدُهُ مِا إِلَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِدٌ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا لِلللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ الَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ لِلْمُكَنِّبِينِ ﴿ اللَّهُ نُهْلِكِ الْأَوْلِينَ ﴿ ثُمَّرُنُتِبِعُهُ مُ الْأُخِرِيْنَ۞كَنْ لِكَ نَفْعُلُ مِالْمُجْرِمِيْنَ۞ وَيُلُّ يُوْمَيِنٍ لِلْمُكُنِّ بِيْنَ۞ٱلَمْ تَعَنَّلُقُكُمْ مِنْ مَّا أَوْمَهِيْنِ۞ْ فَجُعَلَنَّهُ فِي ڠڒٳڔڡٞڮؽڹ؈ٚٳڶى **ۊػڔؠڡۜۼڵۏؙڡ**ٟڰۣۏؘۊڰۯؽٵۜ۫ٛٷڹۼڡٙٳڵڟۑۯۏؽ وَيْكُ يَوْمَهِ إِللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ ٱلْمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اَخْيَاءً وَآمُواْنًا هُوَجَعَلْنَا فِيهَا رُواسِي شُوعِيْتِ وَٱسْقَيْنَكُمُ مَا أَمَّ فَرَاتًا ٥ وَيُلُّ يَوْمَ إِيلَهُكُنَّ بِينَ ﴿ إِنْطَلِقُوْآ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ ثَكُلِّ يُوْنَ ﴿

وَالْمُرْسَلَتِ فَسَم ہے ان ہواؤں کی جوچھوڑی جاتی ہیں عُرْفًا لگا تار فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا پس وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ

عِلنَا قَالنَّشِرُ بِينَشُرًا اورارُاوينَ بِي ارُاوينَا فَانْفُرِقْتِ فَرُقًا لَيْسَ تقتيم كرتى بين تقتيم كرنا فَانْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا لِين دُال ديتي بين ذكركو عُذُرًا عُرْرَكَ لِيهِ أَوْنُذُرًا يَا وُرَائِهُ كَ لِيهِ اِنَّمَاتُوعَدُونَ بے شک وہ چیزجس کاتمھارے ساتھ دعدہ کیا جارہاہے کو اقباع البتہ واقع مونے والی ہے فَاِذَا النَّبُومُ مُ پس جس وقت سارے طبیست ينوركرديء جائي ك وإذاالسَّمَاء اورجس وقت آسان فرجت إ يهت جائكًا وَإِذَا أَرْجِهَا لَ اورجس وقت بِهار نُسِفَتُ الراديحَ ا جائیں گے وَ إِذَا اللَّهِ مُسَلِّ اور جس وقت رسولوں کے لیے اَقِمَتُ وقت مقرر کیاجائے گا لآئ یو م آجلت کس دن کے لیے ان کومہلت دی گئے ہے بیتوع الفضل فیصلے کے دن کے لیے وَمَا اَدُرْمِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اورآپ كُوس نے بتلایا كه فیلے كا دن كيا ہے وَيْلُ يَّوْمَهِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ حُرانِي بِ ال ون حجمثلان والول كے ليے الَّه نَهْ لِكِ الْأَوْلِيْنَ كِيابُمْ نِي بِلَاكْتِينَ كَيَا بِهِلُونَ كُو تُعَدِّنُتُبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ كَمِر ا جم نے پیچھے لگائے ان کے دوسرے گذلِك نَفْعَلَ بِالْمُجُرمِيْنَ ال طرح بم كرتے بي مجرموں كے ساتھ وَيُكُ يَوْمَهِذِ لِلْمُتَكَذِّينَ خَرَالِي باس ون جهنلانے والوں کے لیے المُونَخُلُقُكُمُ مِّنَ مَّا المَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله نے محس پیدائیں کیا بے قدرے یانی سے فَجَعَلَنْهُ پی ہم نے اس کو

كيا فِيُ قَرَادٍ الكِ جُلَه مِن مَركِين جُوهُم نِ كُرَضَى إلى قَدَدٍ مَّعْلُوْهِ ایک مقرر مدت تک فَقَدَرْنَا پس ہم نے اس کا انداز ولگایا فَيْعَمَ الْقَدِرُونَ كَمِا بِي جَمِ تُوبِ الدارَهُ كَرِنْ وَالْكِيْنَ وَيُلَّ يَوُ مَهِذِ الْأَرْضَ كِفَاتًا كَياتُهِين بناياتهم في زمين كوسمينني والى أَخِياً عَ زندول كو قَاَمُوَاتًا اورمردول كو قَبَعَلْنَافِيْهَا اور بنائية تم فياس زمين مين رَوَاسِيَ مَضْبُوطَ بِهَارُ شَيِهِ خُتِ الْوَنْجِيُ أُوسِنِي وَأَسْقَيْنُكُمْ اور يلايا بم نعتم كو مُمَا عُ فَرَاتًا يالى خوش كوار وَيْلُ يَوْ مَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والول کے لیے اِنْطَلِقُوْ چلوتم إلی مَ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ال چيزى طرف جس كوتم جمثلات مو۔

نام د كوا نفــــ:

ال سورت کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں المرسلات کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے بتیں سورتیں [۳۳] نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا تینتیسواں [۳۳] نبر ہے۔ اس کے دورکوع اور پچاس آیتیں جیں۔ ان آیات کی کئی تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ایک یہ کہ یہ ہواؤں کی صفات ہیں۔

مرسلت، عصفت، نشرت، مُلقیت کی مختلف تفسیری: رب تعالی فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلْتِ ان ہواؤں کی تشم جوجھوڑی جاتی ہیں

عَهِ ۚ فَا الكَا تار بِعِرفُ عِر لِي لغت مِن گھوڑے کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو گردن پر ایک لائن میں ہوتے ہیں ۔ وہ چونکہ لگا تار اور مسلسل ہوتے ہیں اس لیے معلیٰ کرتے ہیں ان ہواؤں کی قشم جو چھوڑی جاتی ہیں لگا تارمسلسل فَالْعُصِفْتِ عَضفًا پس وہ تیزی کے ساتھ چکتی ہیں تیزی کے ساتھ چلنا۔مشاہدے کی بات ہے کہ ہوائیں تیزی کے ساتھ بھی عِلَى بِينِ قَالِنْشِرْتِ مَنْشَرًا اوراژادي بين اژادينا \_گردوغبار کوأژاتی بين ، کيژون کو أَرُّا كَرْ لِي حِالَى مِين ، كاغذول كوأرُّا ويتى مِين خَالْفُر فَتِ لِي تَقْسِم كَرِتَى بِين مِواتمين بادلوں کو فی فا ستقسیم کرنا۔رب تعالی کے حکم سے بادل کے مکڑے کو اِدھر لے جاتی ہیں، کسی کواُدھر لے جاتی ہیں قائم لُقیٰت ذِکرًا پس وہ ہوا نمیں ڈالتی ہیں ذکر کو۔ یہ جو میں آ واز زکال رہا ہوں اس کوتمھار ہے کا نول تک جینچنے کے عالم اسباب میری ہوا ہی ذریعہ ہے۔ اگر میہ ہوا نہ موتو آ وازنہیں پہنچق \_ رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ ذکر کو کا نول تک بہنجاتی ہے۔اس تفسیر کی روہے میرسب ہواؤں کی صفات ہیں ۔ کیوں؟ ﷺ نُدُرًا عندر کے لیے اونڈوا یاڈرانے کے لیے -عذرگا مطلب سے کیل قیامت کومشروالے دن کوئی نے نہ کہد سکنے کہ پروروگار! میں بے خبرر ہا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام پینم ہروں کے ذریعے لوگوں تک بہنچائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر ۱۷۵ میں ہے۔ لِتُلایکُونَ لِلنَّامِی عَلَى اللهِ عُجَةً "بَعْدَ الرَّسُل " تاكه نه جولوگول كے ليے الله تعالى كے سامنے كوئى ججت کہ ہم بے خبری میں مارے گئے۔"اور سورہ بن اسرائیل آبیت نمبر ۱۵ میں ہے۔ و مَا گُنَّا مُعَدِّينِ كَتْ بِينَ حَتَّى مَنْهُ لَا "اور بمنهي سزادية يهال تك كه بم بيني وي رسول." تا کہان پر جحت تام ہوجائے اور کسی قشم کا بہاندنہ کرسکیں۔

آ کے جواب شم ہے إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ بِشُكُ وہ چيزجس كاتمحارے

ساتھ وعدہ کیا جارہا ہے البتہ واقع ہونے والی ہے بینی قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ ہے۔

42

دوسری تفسیر بیرے کہاس سے مجاہدین کی جماعتیں مراد ہیں ۔ تشم ہے ان مجاہدین اسلام کی جماعتوں کی جومجیجی جاتی ہیں لگا تار۔ایک تشکر گیا، پھر دوسرا گیا، پھرتیسرا گیا محاذ یروشمن کے مقابلے میں۔وہ جماعتیں بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہیں۔ وَالنَّشِرُ بِ أَشْرُا اورحل کی بات کو بھیرتی ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام جہاں سینجے ہیں وہاں تبلیغ بھی ہوتی ہے، دین کی نشرواشاعت بھی ہوتی ہے فانفر فیت فرقا پس وہ جماعتیں تقسیم کرتی ہیں تقتیم کرنااس طرح کہ جب صلہ کرتے ہیں کافروں کوتتر بتر کردی ہیں فائت لقیات ذِکْرًا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر پیش کرتے ہیں نے رہ تکبیر بھی جن بھی ،اسلام بھی۔ تیسری تفسیر بیہ ہے کہ اس ہے مبلغین اسلام کی جماعتیں مراد ہیں ۔اس زیانے میں تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں جماعتیں جاتی تھیں لگا تار کو کی اِس طرف کو، کوئی اُس طرف کو۔ وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ دین کو پھیلاتی جاتی ہیں۔ جہاں پہنچتے دین ک، توحيدي وعوت دية ، دين كي نشروا شاعت كرت فانفر في فرق توحيد اورشرك میں فرق کرتے جق اور باطل کا فرق بیان کرتے ،سنت اور بدعت کا فرق سمجھاتے۔اے لوگو! یہ کام اچھے ہیں اور یہ کام برے ہیں۔ پھے نہیں چھیاتے تھے صاف بتلاتے تھے غَانْسُلْقِیْتِ ذِیْحُوٰ ا وہ جماعتیں لوگوں کے سامنے ذکر پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے دین کوتیول كرو عَذْرًا عذرى فاطركه المين طرف سے اتمام جمت موجائ أوندُرًا ياالله تعانی کا بندہ ڈرے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وَالْمُرْسَلْتِ سے ہوا میں مراد ہیں کہ شم ہے

ہواؤں کی لگا تارچھوڑی جاتی ہیں فائلو فیت عصفا ہیں وہ تیزی کے ساتھ چاتی ہیں تیزی کے ساتھ چاتی ہیں تیزی کے ساتھ چانا۔ اور الافیراتِ سے باول مراد ہیں۔ شم ہے ان بادلوں کی جو رب تعالی کی رحمت کی بارش کو بھیرتے ہیں فائلو فیت فرقا سے مراد قرآن کریم کی آیات مراد ہیں کو شم ہے قرآن کریم کی آیات کی جو تقیم کرتی ہیں حق اور باطل کے درمیان تقیم کرنا فائلہ فیلیت یہ گڑا سے مراد فرشتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے درمیان تقیم کرنا فائلہ فیلیت یہ گڑا سے مراد فرشتے ہیں۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں عذر کی خاطر یا ڈرانے کے لیے برشک وہ چیز جس کا تمصار سے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے قیامت وہ ضرور آئے گی۔ قیامت وورنہیں ہے مین مات فیقٹ فیلٹ کے قیامت قائم ہوگئی۔ کل کا تنات کی قیامت تائم ہوگئی۔ کل کا تنات کی قیامت تائم ہوگئی۔ کل کا تنات کی قیامت کائم ہوگئی۔ کل کا تنات کی قیامت کائم ہوگئی۔ کا کانات کی

### احوال ِقسيامت :

جائي سے پہاڑر تگين دھني ہوئي روئي کي طرح -" [سورة القارعه، پاره ٠ س]

وَإِذَاالرُّ سُلَأُ قِتَتْ - أَقِتَتْ اصل مِن وُقِتَتُ تَفا-واوكوبمزه كما ته بدل دیا۔معنیٰ ہوگا اورجس وقت رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغیبروں کو وقت بتلایا جائے گا۔مثلاً: الله تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا کہ بارہ بج نوح طاليكام كاقوم آئے ، ايك بج مود طاليكم كى قوم آئے ، الر هائى بجے صالح طاليكم كى قوم آئے، تین بجے لوط عالیظام کی قوم آئے۔جس طرح عدالتوں میں وقت ویا جاتا ہے ای طرح الله تعالیٰ کے پیغیروں کوادران کی اُمتوں کو وقت بتلایا جائے گا کہ فلاں وقت تمضارا فصلہ ہے۔ الآی یو پر آجِلت کس دن کے لیے ان کومہلت دی گئ ہے۔ بیو م الْفَصْلِ فَيْلِ كُون كُولِ وَمَآادُول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُل اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ا بتلایا که فیصلے کا دن کیا ہے۔نہ ہوچھو ویل یون مہذ لِلْمُكَدِّبِینَ خرابی ہاس دن حمثلانے والول کے لیے جوح کوجمٹلاتے ہیں۔ویل کالفظی معنی ہلاکت، بربادی ،خرالی ، تبابی ہاورویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ وہ اتنا گہراہے کہ جب مجرموں کواس میں ڈالا جائے گا آگ کے شعلوں میں جلتے جلتے ستر سال کے بعد نیجے فرش تک پہنچیں

 مکان گراہے یا کوئی دیوارگری ہے۔فرمایانہیں!ندمکان گراہےندکوئی دیوارگری ہے بلکہ رہان گراہے ندکوئی دیوارگری ہے بلکہ رہانی آواز میں پھر پھینکا گیا تھا جوستر سال کے بعد یہ جالگا ہے بیاس کی آواز میر سمی ہے۔

تو ویل جہم کے ایک طبقے کا بھی نام ہے۔فرمایاہاری قدرت کو نہیں مانتے ،
ویصے نہیں ، ایک سے ایک طبقے کا بھی نام ہے۔فرمایاہاری قدرت کو نہیں مانتے ،
قوم ہلاک نہیں ہوئی ، مود مدالیطا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، صالح مدالیطا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، طالیطا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، طالیطا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی ، طالیطا کی قوم کو شدہ نہیں ہوئی ، طالیطا کی قوم کو ہلاک کیا ،فرعو نیوں کو ہلاک کیا ،فرعو نیوں کو ہلاک کیا ،قم نے ہماری قدرت نہیں دیکھی کا فیات کے دوسرے ماتھ۔قریش دیکھی کا فیات کے دوسرے کا فروں ،مجرموں کے ساتھ جھر قریش مکم ای طرح کریں گے۔ہم قادیو مطالق ہیں جو چاہیں کریں ہوئی قوم نیو آلکھ کیڈیڈیڈن خرابی ہے اس دن جھٹلانے مطالق ہیں جو چاہیں کریں ہوئی قوم نیو آلکھ کیڈیڈیڈن خرابی ہے اس دن جھٹلانے وانوں کے لیے جوئی کو جھٹلاتے ہیں ، قیامت کو جھٹلاتے ہیں ، قیامت کو جھٹلاتے ہیں ، قیامت کو جھٹلاتے ہیں ۔

اے قیامت کے مکروا تم منہ چیر کرکہتے ہو مان خن ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ " هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ "بڑی دور کی بات ہے جس ہے تم در نے جاتے ہو۔ " کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ کے حساب کتاب ہوگا تم رب کی قدرت کا انکار کرتے ہو۔ آلمَدُ نَمُلُقُتُمُ فَعِنْ فَافَا فَعَهُ فِينِ کیا ہم فی تصی پہلے ہیں کیا ہے جو ساز ابدن نا پاک بوجا تا ہے۔ کین کا قطرہ کہ جب وہ شہوت کے ساتھ لگا ہے تو سار ابدن نا پاک ہوجا تا ہے۔ کیڑ ہے کے ساتھ لگ جائے تو کیڑ اپلید ہوجا تا ہے۔ اس حقیر قطر ہے ہے ہم فی خوا تا ہے۔ اس حقیر قطر ہے ہو؟ فی جَعَلُنْ اُن فی قَرَ اوِ مَدِینِ کی کیا ہم نے آئے ہے تو کہ انکار کر سکتے ہو؟ فی جَعَلُنْ اُن فی قَرَ اوِ مَدِینِ کی کیا ہم نے آئے کے تا کہ کا دو کا در سکتے ہو؟ فی جَعَلُنْ اُن فی قَرَ اوِ مَدِینِ کی کیا ہم نے آئے کے تا کہ کیا ہم نے آئے کے تا کی کیا ہم نے آئے کے تا کہ کیا ہم نے آئے کے تا کہ کیا ہم نے آئے کے تا کہ کیا ہم نے آئے ہم کے اُنے کے تا کہ کیا ہم نے آئے کی کیا ہم نے آئے کے تا کہ کیا ہم نے آئے تا کہ کیا تھوں کیا ہم نے آئے تا کہ کیا تا کیا ہم نے آئے تا کہ کیا تا کہ کیا تا کا کر کے تا کہ کیا تا کیا تا کہ کیا تھوں کیا تا کہ ک

الیی جگہ میں جو تھر نے کی تھی۔ مال کے رحم میں ہم نے اس نطف کو تھرایا۔

احادیث میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس ملے جلے نطفے کو لوقتر ابنا دیتا ہے پھر خون کے لوقتر ہے کی بوئی بن جاتی ہے پھر لو گی کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ ہے ہڈیوں میں تبدیل کر دیتا ہے فکسو ما الجھ طفہ کہ نہ اللہ واللہ منون] " ہیں ہم ہڈیوں پڑگوشت چڑھا دیتے ہیں۔ "جب پورا ڈھانچا تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی کر اس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ تقریباً پانچ ہاہ تک جاتا ہے ہاں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ کوئی ہوا آنے کی جگہ نہیں سانس لینے کی جگہ نہیں۔ مال کے پیٹ میں ان پلیا رہتا ہے۔ موٹا تازہ ہوتا ہے۔ ان سارے ادوارے گزارنے مال کے پیٹ میں ان پلیا رہتا ہے۔ موٹا تازہ ہوتا ہے۔ ان سارے ادوارے گزار نے والاکون ہے؟ وہ ذات جو تصیل حقیر قطرے سے پیدا کرسکتی ہے وہ تصیل دوبارہ پیدائیں گئے۔ کرسکتی بی کو قام کے باسی کے۔

مسئله مدت حمل:

توفر مایا پس کیا ہم نے اس کوالیں جگہ میں جوکھہ بنے کی ہے، تکنے والی ہے اِلی قدر مَعٰ کُورِ میں ایک مدت مقرر تک بعض بچسات ماہ کے ہوتے ہیں ، بعض آٹھ ماہ کے ہوتے ہیں ، اکثر تو ماہ کے ہوتے ہیں ، اکثر تو ماہ کے ہوتے ہیں اور بعض دس ماہ مال کے بیٹ میں رہتے ہیں ۔ امام ضحاک بن مزاحم ہور تابعی ہیں ۔ وہ مال کے بیٹ میں دوسال رہے ۔ جب بیدا ہو کے تو دانت بھی اگ کے چھے سے بیدا ہوتے ہی تھاہ تھاہ کر کے ہشنا شروع کردیا ۔ بیدا ہو کے تو دانت بھی اگ کے چھے ماہ بعد مال بی ہونا میں مناوی کے چھے ماہ بعد مال تک مال کے بیٹ میں رہے ہیں ۔ ادنی مدت چھے ماہ بعد مال کے بیٹ شادی کے چھے ماہ بعد میں رہے ہیں ۔ ادنی مدت چھے ماہ بعد میں رہے ہیں ۔ ادنی مدت چھے ماہ بعد مال تک مال کے بیٹ میں رہے ہیں ۔ ادنی مدت چھے ماہ بعد مال ہوگا۔

قَاسَقَیْ کُفَ مَا اَ اور پلایا ہم نے تم کو پانی خوش گوار جوطت ہے آسانی

سے گزرجا تا ہے۔ ہمارے اُو پر تو اللہ تعالی کا نصل ہے کہ میٹھا پانی وافر مقدار میں میسر

ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پانی کڑوا ہے۔ آج سے تقریباً تیس سال پہلے ک

ہات ہے رمک کے علاقے میں میں نے اشراق کی نماز کے لیے وضو کیا۔ پانی اتنا کڑوا تھا

کہ ڈیرہ اساعیل خان تک میر معدکڑوارہا۔ وَیْلُ یَّوْمَ پِدِیِّلْمُ کَذِینِیْ خُرابی ہے اس

ون جھٹلانے والوں کے لیے جوج آکو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنطَلِقُو اَالی ماکنڈ یہ تھے۔ حق کو جھٹلانے والوں کے جوج آک کو جھٹلانے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنطَلِقُو اَالی ماکنڈ یہ تکڈوئون جلوتم اس چیز کی طرف جس کوتم جھٹلاتے سے حق کو جھٹلانے والو، قیامت کو جھٹلانے والے مجرمو! یہ تھھارے سامنے دوز خ ہے اس میں تم نے داخل والو، قیامت کو جھٹلانے والے مجرمو! یہ تھھارے سامنے دوز خ ہے اس میں تم نے داخل

انْطَلِقُوْ الْيُظِيِّلِ ذِي ثَلْتِ ۺؙۼڛ؋ٚڒڟؚڸؽڸٷڒؽۼ۫ڹؽڝڹٳڵڰڛ؋ٳڹۜٵڗۯڡؽڹۺۯؠ كَالْقَصْرِ كَانَتُهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيُلُ يُوْمَدِنِ لِلْهُكُنِّ بِينَ ﴿ هذا يؤمر لاينطِقُون ﴿ وَلا يُؤْذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِ رُونَ ﴿ ۘٷؽڵؙؿٷمؠۮؚڵؚڵؽػڹۜؠۣڹؽ۞ۿۮٙٳؽٷۿؙٳڵڣؘڞڸڷجمَعنڰڵڿ وَالْأَوَّلِينَ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كِينَ فَكِينَ فَكِينَ وَنِهِ وَيُلُّ يَوْمَهِنِ عُ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونٍ هُ وَفَواكِهُ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿ كُلُوا وَ اشْرَبُوا هِنِيَّكَا إِلَمَا كُنْتُنْ مِرْتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۘػؙڵڮڬۼؘڒؚؽۘٵڵؠؙۼڛڹؿڽۜۘ۞ۅؽڷؙؾۜۅ۬ڡؠڹڵڷؽػڒۜۑؽ<sup>۞</sup>ڬڵۏٳ ۅؘؾؘۘڡؾؘۘٷٛٳۊٙڸؽڵٳٳؾڰٛۄ۫ۼٙۼڔڡٛۏؽ۞ۅؽڮؾۏڡؠڹۣٳڵڶۿػڹۣؠؽٙ۞ وَ إِذَا قِيلَ لَهُ مُ ارْكَعُوا لَا يَرْكُعُونَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَدِ إِ الْمُكُلِّ بِينَ ﴿ فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَٰمُكُلِّ بِينَ ﴿ وَمِأْتِي حَدِيثٍ بَعْلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

اِنْطَلِقُوْ اللهِ اللهِ الكِ سائے كَى طرف ذِي ثَلْثِ شَعَبٍ جَسَى تَمِن شَاخِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ ال

حَمِثْلان والول كے ليے هٰذَا يَوْمُ سيوه دن ہے لَا يَسُطِقُونَ جس دن وہ بولیں گے نہیں وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ اور ندان کواجازت دی جائے كَ فَيَعْتَذِرُونَ كُونَ كُونَ وَعَدْرُكُمُينَ وَيُكُيَّوْمَهِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ خرانی ہے اُس دن جمثلانے والول کے لیے ھذایؤم الفضل سے فصلے کا ون ہے جَمَعُنگُف ہم نے جمع کیا ہے تم کو وَالْاَوِّلِيْنَ اور پہلول کو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كُنِدُ بِسَ الرَّحِ تُمَارِبِ مِاسَ كُونَى تَدبير فَكِيْدُونِ تُو ا مجھ پر چلالو وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِيثِينَ خرابي ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ ہِ شُک يرميزگار فِي ظِللِ سالاِل مِن بول م قَعْيُونِ اورچشمول مين بول م قَفُوا كِهُ اور بَعِلُول میں ہوں کے مِتَایَشَتَهُونَ جودہ چاہیں کے کُلُواْ وَاشْرَ بُوْا کُھا وَاور بيو هَنِينًا خُوش كوار بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَّلُونَ ال وجد ع كرتم الجمع كام كرتے تھے إِنَّا كَذُلِكَ نَجْذِى الْمُحْسِنِيْنَ بِحِثْكَ ہِم الى طرح بدله ویت بیں نیکی کرنے والوں کو ویُل یَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِینَ خرابی ہاں دن جمثلانے والوں کے لیے گُلُوا کھاؤ وَتَمَتَّعُوْا اور فائدہ أَتُعَاوُ قَلِيْلًا تَعُورُ اللَّهِ مِن إِنَّكُهُ مُّجُرِمُونَ الْجُشَكِتُم مجرم مو وَيُلُ يَوْمَ يِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ خَرَائِي مِاسَ دِن جَسُلًا فِ وَالول كَ لِي وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اور جب ان سے كہا جاتا ہے از كَعُوا ركوع كرو

لَا يَرْ تَعُونَ وه ركوع نهيں كرتے وَيْلَ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَدِّبِيْنَ خُرابی مِ الله الله والول كے ليے فَيا يِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يَسِ كُس بات پراس كے بعد يُؤْمِنُونَ وه ايمان لائي گے۔ :

ماقس ل سے ربط:

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا روفر ما یاجو قیامت کے مسکر سے اور کہتے

تھے عاداً الم نشاؤ گنا میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ تعدید ہے۔ "اللہ تعالیٰ نے اس جا کس کے اور ہو جا کیں گے مٹی بید لوٹ کر آنا بہت بعید ہے۔ "اللہ تعالیٰ نے اس استجاد کو دور کیا کہ تم اس کو دور نہ مجھو آئٹ نظم کٹھ ٹین میں آؤٹ کی ہی نے اس مصیل بے قدر سے قیر پانی سے پیدا کر سکی مسلس بے قدر سے قیر پانی سے پیدا کر سکی سے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی ؟ پھر اپنے قادرِ مطلق ہونے پر دلیلیں ویں کہ جس نے زین زندوں اور مردوں کو سمینے والی بنائی ہے اور اس میں مضوط بہاڑ بنائے بلنداور شمیس خوش گواریانی پلایاس کے لیے شمیس دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

فرمایا قیامت بھینا آئے گی اور قیامت والے دن رب تعالی فرمائیں گے۔ "اور اِنْطَلِقُوْ اِلیْ مَا کُنْتُمْ بِهِ تُکُوْبُونَ " چلوم اس چیزی طرف جس کوم جھٹلاتے ہے۔ "اور کہتے ہے کہ دوزخ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سامنے دیھو ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ وہاں سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جرمول کو اِنْطَلِقُوا چلوم اِلیٰ خِلْقِ نِیْ مُلْاثِ شَعَبِ تَین شاخوں والے سائے کی طرف۔ شُعَب شُعُب شُعُب اُنْ کی جمع ہے۔ اس کامعنیٰ ہے شاخ۔ اس سائے کی تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ شُعَب شُعُب شُعُب اُن کے ایک اور کو جائے گی، ایک اور کو جائے گی، ایک اس سائے کی تین شاخیں ہوں گی۔ ایک اور مرکو جائے گی، ایک اُدھر کو جائے گی، ایک

تیسری طرف جائے گا۔ پھر دہ سابیہ ایسا ہوگا آلا ظَیٰلِیْ ندہ سابیہ کرنے والا ہے بعنی وہ سابیکا مہیں آئے گا۔ وہ راحت بخش سابیہ بیں ہوگا ق آلا یُغینی مِنَ اللّٰهَ بِ اور ندوہ کفایت کر ہے گا آگ کے شعلوں ہے۔ ونیا میں جوسائے ہیں وہ کم از کم گرمی اور پیش سے حفاظت کرتے ہیں۔ چاہے درخت کا ہو، سائبان کا ہو، جھست کا ہولیکن اس سائے کا کہ تھا قائدہ نہ ہوگا۔ اور اس کی تین شاخیں کیوں ہوں گی؟ اس کی مفسرین کرام مُؤسینات مختلف تفسیرین کرام مُؤسینات

164

#### اسسلام کے بنیادی عقائد:

ایک بید که اسلام میں بنیادی عقیدے نین ہیں۔ باتی تمام ان کی طرف لوٹے ہیں۔ باتی تمام ان کی طرف لوٹے ہیں۔ مسئلہ تو حید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت۔ ان تمینوں عقائد کے کا فرمنگر ہیں۔ اسی طرح اس دھوئیں کی شاخیں بھی تمین ہوں گی۔

دوسری تفسیر میرکرتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب والاقراد باللّہ اللّہ اللّه ال

امام بیناوی رئے دیا ہے ہیں کہ انسان کے اعمال تین تو توں پرمشمل ہیں۔ قوت وہمیہ ، قوت عضبیہ اور قوت شہوائیہ۔ انسان کے تمام اعمال انھی تین تو توں ہیں سے کسی نہمی سے نکلتے ہیں۔ دھو تیں۔ دھو تیں کی تین شاخوں سے یہی تین قوتیں مراد ہیں۔ ہر قوت سے نکلے ہوئے فال کا بدلداس کے مطابق ویا جائے گا۔

إِنْهَاتَرُ مِي بِشَرَدٍ - شَمَرَ رشَرَارَةٌ كَ بَنْ جِ اور شَرَرَةٌ كَ بَنْ مِهِ اللهِ ے۔اس کامعنی ہے چنگاری۔وہ روزخ سے کے چنگاریاں۔لکزیوں کوآگ لگی ہوئی ہوتو اس سے چنگاری اُڑتی ہے۔وہ جو چنگاریاں اُڑیں گی کانقضر محل جیسی ہوں گی، کوٹھیوں کی طرح بڑی بڑی ہوں گی۔وہ بھٹ کرنیچے گریں گی تو وہ اُونٹ کی طرح ہوں گی سَمَانَ الله حِلْمَةِ صَفْرِ الله وه أونث بين زردرنگ كے۔ وه يزگاريال جومحلول ك طرح ہوں گی جب وہ اُو پر جا کر پھٹیں گی اوران کے جھے ہوں گے تو وہ ایک ایک اُدنث ک طرح ہوں گی ویک تو مہذ لِلمُ تَذْ مَهٰذِ لِلمُ تَذْ بِينَ خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والول کے لیے ۔ جنھوں نے تو حید کو جھٹلا یا ، رسالت اور قیامت کو جھٹلا یا ان کے لیے بریادی ہوگی هٰذَا يَوْهُ لِلا يَنْطِقُونَ سيوه دن ہے جس دن وہ بولیں کے نبیں۔ وہال کوئی بات نہیں کر سكے گا۔ جب اللہ تعالی كى عدالت كى طرف روانہ بول كے فلاتنه عَ إلا هَمْ الله "بيل تو نہیں نے گامگر کھس کھس کی آملذہ" [ط: ۱۰۸] یعنی یاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی۔اور سورة مريم آيت تمبر ٩٨ ميں ۽ أو تَشْيَعُ لَهُمْ رِكُزًا - ركزا كامعنى بكان كے ساتھ منہ زگا کر ہات کرنا۔" یا سے گاتوان کے لیے ہلکی ہی آ واز۔"

محشروالے دن لوگوں کوان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا:

پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں بلوائے گا اور تھم دے گا بتلاؤتم کیا کیا کرکے آئے ہو۔ پھر ہرایک کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا یُک بخی النّائس بِاٰ بَا یَهِ فَهُ "محشر والے دن لوگوں کوان کے والد کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔"

یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ ماؤں کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا یہ غلط ہے، ضعیف حدیث ہے۔[عیسائی وغیرہ میں اکثریت چونکہ حرامیوں کی ہے۔ یورپ میں بِیان شادی سے پہلے کی بیج جن بھی ہوتی ہیں اس لیے اُنھوں نے اس بات کوشہرت دی ہے۔ مرتب المام بخاری ہوتا وہ باب قائم کیا ہے یُک علی النّائس یوقر الْقِیلة تو با بَا وَالِهِ مَر " بلائے جا کی گےلوگ قیامت والے دن اپنے بابوں کے نام کے ساتھ۔ "
طالی ہے یا حرای ہے جس کا نطفہ ہے اس کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔

جب بندہ بیش ہوجائے گاانلد تعالی فرمائیں کے اِقْدَاْ بِحِلْبَكَ "ابناا ممال نامہ خود پڑھ۔" دنیا میں کوئی پڑھا ہوا ہے یا اُن پرھ ہے دہاں اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے گا۔ دنیا میں جو نابینا ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بیتا کر دے گا۔ اور جو بولے ، بہرے ہیں وہ کانوں سے تیں گے۔ دنیا کی سب بیاریاں رب ختم کردے گا۔ کسی قتم کا عذرنہیں ہوگا۔اعمال نامے میں ہرشے درج ہوگی۔اگرکسی دفت کوئی ہنساہے تو لکھا ہوا ہوگا كه فلال ونت بنسا تفااوررويا بي تو وه بهي لكها هوا هوگا \_ كهايا ب، پيا ب، لينا ب كها هوا ہوگا۔ یہ نیکی کی ہے بیدی کی ہے سب پچھاعمال نامے میں درج ہوگا۔ بندہ جیران ہو کر كَمُ عَالِ هٰذَالْكِتْ لِلهُ عَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْمُهَا [الكهف:٣٩] "كيا ہے اس کتاب کوئیں جھوڑتی کسی جھوٹی چیز کونہ بڑی چیز کوگر اس نے اس کو گن رکھا ہے۔" جب الله تعالى بلائمي مح توسب خاموش موكر كھڑ ہے ہوں مے يہاں تك كه فرشتے بھى لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِينُ "نهين بات كرسكين عَيْرُوه جس كوالله تعالى ا جازت دے گا۔ "جس کو اللہ تعالیٰ ہولنے کی اجازت دے گا وہی ہونے گا ۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُ وْنَ اورندان كواجازت وي جائے كى كدوه عذركر عيل معذرت كرنے ك اجازت نبيس بوكى \_ سوره قيامه بيس تم يره حيك بو قَلَوْ ٱلْفِي مَعَادِيْرَ فِي "الْرحِدود کتنے ہی حیلے بہانے کرے۔"ازخودتو عذر پیش کرے گامھی کیے گا ہمارے یاس کوئی پیغیم ر

نہیں آیا، کھی کے گاہمیں ہمارے لیڈروں اور مولو ہوں نے گراہ کیا، کھی کہیں گے ہم پر ہماری بدیختی غالب آگئی۔ لیکن کوئی عذر سنانہیں جائے گا۔ اجازت نہیں وی جائے گا کوئی ایسا عذر پیش کرنے کی جو تبول ہو سکے قیال تیو تم پنے قِلْمُ کلّا پین خرابی ہے اُس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹا نے والے ہیں جن کو ھڈاینو تھر الفضل یہ نصلے کا دن ہے جَمَعُ نُکھُو وَ اللهٰ تَقَالُو کُو اللهٰ تَقَالُو کُو اللهٰ تَعَالُی کُو اللهٰ تَعَالَی کُو اللهٰ تَعَالَی کُو اللهٰ تَعَالَی کُو اللهٰ تَعَالَی کُو اللهٰ تعالَی کُو اللهٰ تعالَی کُو اللهٰ تعالَیٰ کُو اللهٰ تعلی کُو اللهٰ تعلی ہوں گے۔ رب تعالَیٰ فرما تیں گے فیان کائ کھڑی ہوں تو مجھ پر تقریر چلا لو۔ ونیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آ دی کے ظاف مقد مات بنتے ہیں وہ عدالت میں جی ہوتا ہے کہ آ دی کے ظاف مقد مات بنتے ہیں وہ عدالت میں جاتا ہے۔ پھر اس سے اوپر والی عدالت میں جاتا ہے۔ ونیا کی عدالت میں جو کہوٹ اور جھوٹ کو ججوٹ ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک کی جوٹ کو جوٹ

#### عسلامات قسيامت:

صدیت پاک میں آتا ہے آخضرت ملی اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہے کہ مشعف الحق کھی "عدالتوں کے نیصلے کرور ہوں گئ ویہ ہیں۔
ویدیٹے الحق کھی "اور فیصلے پیپوں کے ساتھ ہوں گے۔" دونوں با تیں پائی جارہی ہیں۔
ہائی کورٹ تو الگ رہا سے بم کورٹ کے فیصلے تو دیکومت نہیں مانتی۔ اس سے زیادہ کمزوری کیا ہوگ ۔ ویدیٹے الحق کھی "اور فیصلے بکیں گے۔" جوزیادہ بوئی دے گااس کے تی میں فیصلہ ہوگا۔ یہ سب بچھ ہمار سے سامنے ہے۔ لیکن رب تعالی کی تجی عدالت میں کوئی داؤ مہیں چلے گا۔

توفر ما یا تمهارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ پر چلالو وَیُل یَّوْمَ پِدِ لِلمُ کَذِینَ خُرانی ہے اس دن جمٹلانے والوں کے لیے۔ اب مجربین اور مکذبین کے مقابلے میں مصدقین اور مکز بین کا حال بھی سنو!

# مصدقسين مكرً مين كاذكر:

فرمایا اِنَ الْمُتَّقِیْنَ بِهِ شَک پر بیزگار۔ مُتَّقِی کا مجرد بے تقوٰی۔ تقوٰی کامعیٰ ہے بچنا۔ سب سے پہلے شرک اور کفر سے بچنا ہے ، گھر حرام سے بچنا ہے ، گنا ہوں اور نافر مانیوں سے بچنا ہے ، گھر خلاف اولی چیز سے بچنا ہے۔ توبیہ تقی کہاں ہوں گے فی خلال جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ ایک ایک درخت کا سایہ! تناوسیٰ ہوگا کہ تیز رفنار گھوڑا سوسال تک اس کو طے نہیں کر سکے گا قر نے نیون اور چشموں میں ہوں گے۔ اسلیل کا چشمہ کافور کا چشمہ کوڑ کا چشمہ در نجبیل کا چشمہ دان کے یانی کا آج ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکے گا

تو فرمایا متقی سابوں میں ہوں سے، چشموں میں ہوں گے، میووک میں ہول

گجس سے محووج ایں گے۔اللہ تعالیٰ کی اطرف سے علم ہوگا کُلُواوَالْہُرَ ہُوَا کھا دُاور جو سے کہ ہم ایسے کام جو ھنینٹا خوش گوار ، مزے دار بِمَا کُنْدُو تَعْمَلُونَ اس وجہ سے کہ ہم ایسے کام کرتے تھے۔ان نیک کامول کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمصیں یہ تعتیں دی ہیں اِنَّا کُذُلِکَ نَجْوِی اَلْمُحَدِیْنِیْنَ بِحَرِیْکَ ہم ای طرح بدلہ دیے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔یہ انعامات متقبوں کے لیے ہیں۔ مُذہبین کا بُرا حال ہوگا۔

فرمایا وَیُلُ یَّوْمَهِدِ لِلْمُكَذِّبِیْنَ خرافی باس دن جمثلانے والول کے لیے كُلُوْاوَتَمَنَّعُوْا كُعَالُواور فاكده أَثْهَا وَ قَلِيلًا تَعُورُ اساً ونيامِين كَتَنَا عُرصه كَعَالُو كَيْ وش سال، ہیں سال، پیاس سال، سوسال، ہزارسال کھا او کے۔ آخر بدزندگی ختم ہونے والی ہے۔ دیکھو! اہلیس تعین ہزاروں سال سے زندہ ہے کیکن مرنا اس نے بھی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے۔اگلے جہان کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔سب بوڑھے وہاں جوان ہوں گے۔سب کی عمرتیں سال کے قریب ہوگی مسمی قشم ک دہاں بیاری نہیں ہوگی ۔وہ بیجے کہ ماں کے پیٹ میں ان میں جان ڈ الی گئی مگر مردہ پیدا ہوئے۔ان کوبھی وہاں زندگی ملے گی۔وہ خود چلیس پھریں سے، بھا گیس گے۔کوئی کسی کا تحتاج نبيس ہوگا۔مجرم محروم نہيں کيا جا ہے گا۔مجرمو! ڪھالواورتھوڑ اسا فائدہ اُٹھالو انْتُکُهُ مُجُرمُونَ بِ شَكَمٌ مُحِم مِو وَيْلُ يُؤْمَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ خَرَالِي بِ اللهِ وَنِ مُجْرِمُونَ حبيثلانے والوں کے لیے۔ نەتو حید کو مانا، نەرسالت كۇتىلىم كىياا ورندا خرىت كو مانا، نەقر آن كو مانا وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ازْكُعُوا اورجب ان سے كہاجاتا بركوع كرولين نماز يراهوتو لَا وَ كَعُونَ وَكُوع بَهِين كرتے يعني تماز بهيں يرصے عقيدے كورست بونے كے بعدتمام انمال میں سب ہے اہم نماز ہے۔صحابہ کرام میں پینے فرماتے ہیں کہ ہم کسی ممل کے

چوڑنے کو کفرنہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ جونماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ مسلمان ہوں ہے۔ اور نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ سبے نمازی کی سزا:

جوآ دمی نماز نه پڑھے اس کی کمیاسز اے؟ فقہائے کرام مُشَیّع کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی مرد یاعورت ایک نماز حچیوڑ دے تواس کی کیا سزا ہے؟ جارمشہورا مام ہیں جن کی فقد کولوگوں نے قبول کیا ہے۔ان میں سے امام احمد پر تائید فرماتے ہیں کہ اس کی سز افل ہے۔ کیوں کہ دہ کا فر ہو گیا ہے۔ایک دن ،ایک ہفتہ،ایک مہینہ یا ایک سال کی نمازیں نہیں ،صرف ایک نمازجس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا ہے اور اس کی سز انتل ہے۔ایام مالک اورامام شافعی میشلیو فرماتے ہیں اگروہ نماز کا اٹکارنہیں کرتا تو کا فرتونہیں ہوا مگر دہ مجرم ہے تعزیر اس کی سز آتل ہے کہ اس نے نماز کیوں چھوڑی ہے۔ جارا ماموں میں سے تین امام پیفیصلہ کرتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بغیرعذر کے چھوڑ دی اس کی سز ا قبل ہے۔ اور امام ابوصنیفہ بمتان میرفر ماتے جی کداس کو قید کر دو۔ جب تک سے ول سے توب ندكر سے اور أسئدہ كے كيے آلى ندد سے صائت ندد سے اس دفت تك قيدر كھو۔ جب تسکی دے، صانت دے کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں جھوڑ وں گاتو پھراس کور ہا کر دو۔ور نہ جیل خانے ہی میں مرے۔

سے حکمران طبقہ اسلام کیوں نہیں نافذ ہونے دیتا۔ اس لیے کہ سب بنمازوں کا افوا ہے۔ ایک ایک دن میں دس دن دن دفعہ سراتاریں جا کیں گے۔ بیاسلام کس طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اور عام آ دمیوں کا حشریہ ہے کہ دیکھو! سورج طلوع ہونے والا ہے لیکن انجی تک دنیاسوئی ہوئی ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ فاک مسلمان ہیں۔ ایک نماز انجی تک دنیاسوئی ہوئی ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ فاک مسلمان ہیں۔ ایک نماز

کے چھوڑنے والے کے بارے میں تین امام کہتے ہیں اس کی سزائل ہے۔اور چوتھا کہتا ہے۔ ہے عمر تید ہے۔اس کوز مین پر چلنے پھرنے نہ دوتا کہاس کی نوست راستوں پرنہ پڑے، لوگوں پرنہ پڑے۔

توفر ما یا جب ان سے کہا جاتا ہے ہے نماز پڑھوتو نماز نہیں پڑھتے ویل یُومَہدِ

یکھکڈ بین خرابی ہے اس دن جھلانے والوں کے لیے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فیای حدیثی بعد دہ ایک اللہ کی گے۔قرآن کے بعد دہ ایمان لائمی گے۔قرآن پاک سے زیادہ سے اور قطعی اور محکم چیز اور کوئی ہے کہ میں پر سیامیان لائمیں گے۔اللہ تعالی پاک سے زیادہ سے اور قطعی اور محکم چیز اور کوئی ہے کہ میں پر سیامیان لائمیں گے۔اللہ تعالی کی ہفری کتا ہے اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور دعوت دیتی ہے ایمان کی، مرسالت کی، نیکی کی، نماز پڑھنے کی۔اب آگر سیاس پر ایمان نہیں لاتے تو بھر کس چیز پر ایمان لائمیں گے۔ یہاں جو پچھ پڑھتے ہوا ہے گھر بھی جاکر سنادیا کرو تھا را ایمی فریضہ اوا ہو جائے گا۔

آج • ٢ ذوالحبر ٢ ٣٣٠ هروزسومواربه مطابق ١٥ كوبر ١٥ • ٢ ء انتيبوال پاره كمل مواروالحب ١٥ والحب بنائد و المحمد ب

یس الله تعالیٰ کالا کھ لا کھ شکر اوا کرتا ہوئی جس نے مجھ جیسے نکھے بندے تو اپنی کتاب کی خدمت کی تو فیق عطافر مائی ۔ اورا پیغ شخ مکرم امام الل سنت کاشکر یہ اوا کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں جنھوں نے اس بند و ناچیز پر اعتماد کیا۔ اوراس سلسلے میں جوفر وگز اشت ہوئی الله تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے معاف فر مائے اورمیر ہے تی میں اور ناشرین و ( کمپوزر ) کے تی میں صدقہ جاریہ فر مائے اورا پیغ قسسرب کاذر یع ۔ میں اور ناشرین و ( کمپوزر ) کے تی میں صدقہ جاریہ فر مائے اورا پیغ قسسرب کاذر یع ۔

بنائے \_اورارضی سماوی ، دنیاوی اور آخروی تمام آفات و بلینات سے محفوظ فرمائے اور مزید خدمات دینیہ کی توفیق عطافر مائے ۔ ایمن یارب العالمین! محدثواز بلوچ محمدثواز بلوچ مہتمم مدرسدر بحان المدارس جناح روڈ بمح جرانوالا۔





خطباء،علماء، واعظين اورمبلغين كي

تفسیر ذخیرۃ البحنان فی فہم القرآن 21 جلدوں میں مکمل کرنے کے بعد مرتب موصوف مولا نامحمرنو از بلوچ مّرظلہ کی ایک اورعلمی کا وش

خطباب امام المل سنت کی چودہ خطبات پر شمل پہلی جلد کمل تیار ہو پیکی ہے۔جلد آرہی ہے۔ عوام دخواص کے لیے مکسال مفید